



# انفاس عليكي (حصاول)

عيم ويُحَتُّ وَالِمَا يَصَرُونُ مُولانًا مِهُمُ وَلَيْ الْمُعْرِفُ عَلَى تَصَالُونَي مِنْ اللَّهِ

کی مجالس اور اسفار، نشست و برخاست میں بیان فرمودہ انبیاء کرام،
اولیاءعظام کے تذکروں، عاشقانِ البی ذوالاحترام کی حکایات وروایات،
دین برخق ندیب اسلام کے احکام و مسائل جن کا ہر نقرہ حقائق و معانی کے عطر سے مُعطر ، ہر لفظ صبغتہ اللہ سے رنگاہوا، ہر کلمہ شرابِ عشق حقیقی میں ڈوبا ہوا،
ہر جملہ اصلاح نفس و اخلاق، نکات تصوف اور مختلف علمی وعملی،
عقلی ونعتی ، معلومات و تجربات کے بیش بہا خزائن کا دفینہ ہے اور جن کا مطالعہ آپ کی بُر بہار مجلس کا نقشہ آج بھی بیش کر دیتا ہے۔

### <u>جمع فرموده محضرت مولا نامح عيسى اله آبا دى جالتُه</u>

الحالات المين المين المين المين المين المريد من الريد من الم المان الما

نام كتاب انفاس عيسى الفاس عيسى الفاس عيسى الفاس عيسى الثاعت اول (كمبيوثر كتابت) محرم ١٣٣٢ه ها عنه المتام المتام المتام المطبع مطبع المامت اقبال يريس

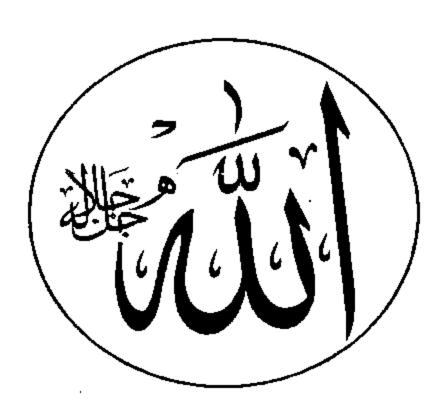

اداره تالیفات اشرفیه بیرون بو بزگیث ملتان دارالاشاعت راردوبازار کراچی اداره اسلامیات را انارکلی لاجور مکتبه سیداحمدشهیدراردوبازار رلاجور مکتبه رشید بیرسرکی روڈ رکوئٹ مکتبه رشید بیر اجه بازار راولینڈی



#### الطلقالط

#### عرض ناشر

بتوفیقه تعالی کچھ عرصہ ہے ادارہ تالیفات اشر فیہ مکتان کواہنے اکا برین کی خصوصی دعاؤں اور توجہ ہے حکیم الات مجدّ دالملّت حضرت تعانوی اور دیگرا کا برین کی تالیفات و تصنیفات کی طباعت کا شرف عاصل ہور ہاہے۔

آب کے ہاتھوں میں بیکاب اس سلسلہ کی کڑی ہے۔

قار ئین کرام ہے دعاؤں کی التجاہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرما کر ہماری اس حقیر سعی کوشرف قبولیت ہے نوازیں۔ آمین!

مزیدگذارش ہے کہ آج کل کمپیوٹر کتابت کا دور ہے اور اس میں بار بار ہمجے
کے باوجود اغلاط پھر بھی رہ جاتی ہیں اس لئے قار کمین سے درخواست ہے کہ دوران
مطالعہ جہاں اغلاط سامنے آئی میں زحمت فرما کر نوٹ فرما لیس اور بوقت فرصت
اغلاط نامہ بھجوادیں ۔ یہ آ ہے کا ادارہ کے ساتھ خصوصی تعاون ہوگا۔ فجزاک اللّه حیوا
طالب: دعااحظ محمد اسحاق ملی آئی

### فهرست مضامین''انفاسِ عیسی'' هحصه اول ﴾

| صفحه | مضامين            |
|------|-------------------|
| اکر  | دنیائے ندموم      |
| 14 ^ | عاه               |
| 100  | حرص طعام          |
| IAT  | كثرت كلام         |
|      | بخل               |
| 114  | اسراف             |
| 1^^  | حياد فجلت         |
| 129  | نو به             |
| 198  | عشق وتعلق مع الله |
| 100  | خوف ورجا          |
| 4-4  | صبر               |
| 714  | شکرا              |
| 714  | تفويض تو كل       |
| 779  | رضاء بالقضاء      |
| ۲۳.  | صدق وخلوص         |
|      | تواضع             |
|      | خشوع وخضوع        |
|      | امرياالمعروف      |
| tst  | باب چهارم_ارشادات |

| صفحه  | مضامين             |
|-------|--------------------|
|       | ديباچيەمۇلف        |
| 4     | سوانح حفنرت        |
| ۱۳    | باب اول تعليمات    |
| 11    | حقيقت طريقت        |
| ۲۳    | آ داب شخ ومريد     |
| ٦٣    | ذ كرومتعلقات ذكر   |
| 49    | دعا ءومتعلقات دعاء |
| ۸٦    | مراقبات            |
| ٩.    | باب دوم تحقیقات    |
| ۳۳    | باب سوم ـ تهذيبات  |
| ۳۳    | ر ذیلیه کی اصلاح   |
| 144   | غيبت               |
| 164   | بدگمانی اور تجسس   |
| 12.   | كبراورخودآ رائي    |
| ٤۵٤   | عجب                |
| اجرد  | قرح ومدح           |
| ۱۲.   | ريال               |
| أبهرا | جوش اورغضب         |
| 179   | حىد                |
| 14.   | حقداوركينه         |

#### بسبم الله الرحمن الوحيم

### مقدمها زمؤلف رحمتها للدعليبه

بعد حمد وصلوٰ قاحقر محمد عیسیٰ عرض رسا ہے کہ بیدر سالہ حضرت سیدی و مرشدی تحکیم الامنہ سلطان المشائخ سراج السالکین زبد قالعار فین مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی وامت بر کاجہم کے آخری پندرہ سال کے مطبوعہ مواعظ حنہ وتر بیت السالک کے بیش بہا جواہرات سے اختصار اُماخو ذہب نیز کہیں کہیں زبانی ارشاوات کا بھی خلاصہ ہے۔

جامع کی غایت اس سے بہ ہے کہ جولوگ فن سلوک کو حاصل کرنا چاہیں وہ مبادی تصوف کولینی تصوف کولینی تصوف کے سے کے لئے ناگزیم ہیں اور جوسالکین امور غیرا ختیاریہ کے حصول میں جیران و پریشان ہوکر ماہوں ہو گئے ہوں اور ترک رذائل کی حقیقت و ماہیت نہ جانے کی وجہ سے اس راہ کو بہت ہی مشکل اور دشوارگز ارتیجھنے گئے ہوں ان کے لئے بیرسالہ مشعل راہ کا کام دیاوران کے اوراک کوتقویت دے کران کے تعطل کا ازالہ کرے نیز اخلاق رذیلہ کا ازالہ و تعدیل کرے اخلاق حمیدہ کی تحصیل و حکیل کار ہمر ٹابت ہو۔

تربیت السالک اور مواعظ حسنه میں ان امور کے بجیب وغریب نسخ منتشر طور سے موجود تھے، گران کے جم کود کھے کراس بات کا اندیشہ ہوا کہ جو طالبین فن زیادہ وفت نہیں صرف کر سکتے ان کوان کی تلاش وجبتو میں دفت و پریشانی ہوگی ،اس لئے بندہ احقر نے طالبین کی مہولت کے لئے ان بیش بہانسخہ جات میں سے مجرب المجر بنخوں کو یکجا کر دیا ہے تا کہ وہ اس طریق میں مقصود غیر مقصود ، اختیاری و غیر اختیاری امور کو اچھی طرح جان لیس ، جن کے جانے اور مشحضر کے سے سلوک کے اکثر و بیشتر عقیات طے ہو سکتے ہیں۔

#### احقرنے اس رسالہ کو جارباب میں تقسیم کیا ہے۔

#### باب اول۔ تعلیمات

جس میں تصوف کے مبادی لیعنی ضروری علوم ومسائل ہیں جوبصیرت فی المقصو و میں بے حدمؤید ہیں۔

#### باب دوم. تحقیقات

جومشمل ہے امور غیرا فتیار رید کی تحقیقات اوران کے عجیب وغریب معالجات پر۔

#### باب سوم۔ تھذیبات

جس کا حصہ اول متضمن ہے اخلاق رذیلہ کے از الہ د تعدیل کے طریق کوادر حصہ دوم اخلاق حمیدہ کے خصیل اور تکمیل کے طریق کو۔

#### باب چھارم۔ ارشادات

جس میں ان علوم ومسائل متفرقہ کا بیان ہے جو یک گونے فن سلوک وتصوف میں بھیرت مزید پیدا کرتے ہیں۔

اس مجموعه کوحضرت مولانا ومرشدنا تفانوگی دامت برکاتهم نے بیند فرما کراس کا نام "ابغاس عبین" جو تجویز فرمایا ہے۔اللہ تعالیٰ اس رسالہ کوسالکیین کے لئے نافع فرمادیں اوراس احظر کراپنا قرب ورضاعطافر مائیں۔ وماتو فیق الا باللہ علیہ تو کلت والیہ انیب۔ المرقوم کم ذی الحجہ سامیا

## مخضرسوانح جامع ومرتب ملفوظات

(ازبندهٔ سراج الحق مجهلي شهري)

جامع ملفوظات یعنی حضرت مرشدی و مولائی حاجی حافظ قاری سید شاہ محمد سیلی حسا حب رحمہ الله حضرت سیم الامت مولا نا تفانوی قدس الله سرہ کے خلیفہ ارشد تھے۔ زہر وتقویٰ میں اپنے تمام ہیر بھا یکوں میں نہایت ممتاز اور مسلم درجہ رکھتے تھے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ الله الله تعانی کے بندوں پر الله کے ایک انعام خاص اور ایک آفراب تھے ان کے سامنے بھینا کوئی عالم یا درویش چک نہیں سکتا تھاور نہ میر ایقین ہے کہ اگر حضرت جامع رحمہ الله کی دوسرے زمانے میں ہوتے نوان کی مورت حکیم الامت نے بس

حضرت کے والد ماجد کا نام مولوی سید خیرات علی صاحب تھا۔ ولد آباد تخصیل سورام بیں قصبہ منڈا رہ کے پاس موضع کی الدین پور آپ کا آبائی وطن تھا، حضرت کی ولا دست اللہ ہیں ہوئی۔ آپ اپ بھائی بہنول بیں سب سے بڑے ہے ہوا ہے بیں حضرت لیا، اے بیس تھے کہ حسن اتفاقی سے حضرت کیا، اے بیس تھے کہ حسن اتفاقی سے حضرت کیے مالامت مولا تا تھا نوگ قدس سرہ الد آباد تشریف لائے اور اسٹیشن کے قریب عبداللہ کی مجد پر تھیم ہوئے آپ کے کئی وعظ شہر میں ہوئے۔ حضرت کو حضرت تھا نوگ سے فائبانہ عقیدت تھی۔ اب جوموا عظ میں شرکت اور ملا قات و گفتگو کا موقع ملا تو تو فیق اللی نے وامن ول کھینچا۔ بی ۔اب جوموا عظ میں شرکت اور ملا قات و گفتگو کا موقع ملا تو تو فیق اللی نے وامن دل کھینچا۔ بی ۔اب کے امتحان میں ناکام ہوئے تو پھر اس کی تکمیل کا ارادہ نہ کیا۔ البعد ٹریننگ پاس کو لیا جس سے حضرت کو ضلع اسکول فتح پور ہنسوہ میں بمشا ہرہ ۳۰ رو پے اسٹینٹ مامٹری مل گئی۔ کو لیا جو کے اور سلسلہ چشتیہ صابر ہے کے ذکر و شخل میں لگ گے فتی و رہی میں خیال میں ناک میں جو اللہ کھنے کہوں جا کہ بیعت ہوئے اور سلسلہ چشتیہ صابر ہے کے ذکر و شخل میں لگ گے فتی و رہی میں خیال

ہوا کہ دینیات کی تکمیل کرنی جاہنے وہاں مدرسہ ظہورالاسلامیہ میں مولا نا نور محمد صاحب ایک متحر عالم ہونے کے علاوہ صاحب نسبت بزرگ تھے ان ہے عرض کیا انہوں نے حضرت کی رعایت ے اپنے یہاں کے اسباق کا وقت مؤخر کر کے ساڑھے جار بچے شام کو پڑھا باشروع کیا اس طرح حضرت نے فقہ مدیث اور تقبیر کا با قاعدہ درس لیا۔حضرت کے ایک ہم سبق مولوی صاحب فتح بوري ناقل يتص كدمولا ناعيسي صاحب كارياض ان دنوں بھي اتنابر ها ہوا تھا كہ جنب حضرت استاد كيجه تقرير فرمانے لكتے تو جم ياس بيشے والون كوصاف محسوس اور مسموع بوتا فقا كه مولانا عيسى صاحب کا قلب ذکر کرر ہاہے اس کے بعد آپ کھنؤ جو بلی اسکول میں استاد عمیلی و فاری ہو کر تبدیل ہوئے وہاں مولوی عبدالباری صاحب فرنگی محلی ہے ہمراہ سفر حج کا شوق پیدا ہوا۔ آخرا پیز والدصاحب کو لے کرحرمین تشریف لے گئے لکھنؤ ہے مرز ابور ۱۴ لیآ بادفیض آ یاد تبدیل ہوئے فیض آباد میں حضرت کو بعمر ۴۵ سال حفظ قرآن کا شوق پیدا ہوا چنانچہ کچھ مدت میں حفظ فرما لیا۔ <u> 1977ء میں ال</u>ہ آباد تبدیل ہو کرآئے اس وقت اس نالائق کا تب سطور کوحضرت کی خدمت میں نیاز حاصل ہوا۔ یہاں حضرت سے 1917ء میں پنشن پائی اور بھکم مرشدایے وطن میں مقیم ہوئے تا کہ پیسوئی کے ساتھ طالبین کی تربیت وتعلیم فرما ئیں مبلغ مالف نمبر ۱۴ امدۃ العمر پنشن ملتی رہی۔

حضرت کوذکرے خاص شغف تھا اللہ تعالیٰ نے وہ سامان فرمایا کہ قیامت تک اذان

کے اذکار اور قرآن کی تلاوت کو سنتے رہیں گے حضرت کو مسجد سے عشق تھا چنانچہ آپ نے کئی مسجد ول کی ممل مرمت تنہا کرائی اللہ تعالی نے مسجد کا جوار عطافر مایا۔ حضرت نے تنین اولا د ذکور مولوی حاقی میں مولوی حافظ محمد کیجی صاحب، مولوی محمد لقمان صاحب، اور عدااولا دانات جھوڑی، اللہ تعالی ان کوتا دیر قائم رکھے۔

حضرت کی حسب ذیل تصانیف یاد گار ہیں۔

خلاصته البیان (تفسیر) ـ ازالیة الوئ (حدیث) ـ بهشتی ثمر دو حصه (فقه) ـ انفاس دوحصه (کمالات اشر فیه دوحصه (تصوف) ـ

حضرت کےخلفاء کے جتنے نام معلوم ہو سکتے یہ ہیں۔ ا۔مولوی مرتضٰی حسین خاں صاحب ساکن مختشم سنج اللہ آباد۔(ان کا انتقال حضرت کے سامنے ہوگیا)

٣\_مولوي حافظ محمر کلیین صاحب مریاد مین \_

٣\_مولوي حافظ محمر بشيرصاحب\_

٣ \_مولوي عليم الله صاحب ساكن في في تميخ كور كهيور \_

۵\_مولوی محمشفیع صاحب انسپکٹرسندھ( مجاز صحبت )\_

۲\_مولوی سیدمحمد عبد الرب صاحب صوفی استنت ماسرْ گورنمنٹ اسکول سیتا پور (جن کوحفرت نے خودتح ریفر مایا تھا کہ حصول نسبت کی بشارت دیتا ہوں)۔

الله تعالیٰ ہے دعا ہے کہ تا دیر ان حضرات کو تقویٰ و تدین، صحت و عافیت کے ساتھ برقر ارر کھے اور اس نالائق خاکیائے صلحاء کی بھی اصلاح فرمائے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے آمین بجاہ الامین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔

### تمارف کتاب

افر عارف بالله حضرت ذا كنرعبدالحكى عار فى رحمه الله خليفه ارشد حكيم الامت مجد دالملت مولانا انترف على تقانو كى رحمته الله عليه بسسم الله الوحيين الوحيم

کتاب'' انفاس عیسیٰ' حقیقتاً اسم باسٹی ہے۔اس میں ایسے احوال و کیفیات ،خطرات ، وساوس اور شکوک واشکال باطنی پر روشنی ڈالی گئی ہے جوا کثر و بیشتر سالکیین طریقت وطالبین تزکیہ نفس کو پیش آتے رہتے ہیں۔

اُن کے متعلق حضرت تھیم الامت تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ کے معالجات روحانی و مجر بات ایمانی اس کماب میں درج ہیں۔ جو تائید اللی کے باعث اعجاز مسیحائی کے مصداق ہیں اور جن سے بے شار مایوس الاحوال لوگوں کو حیات نونصیب ہوئی ہے۔

مجھےخود ذاتی تج بے نے اس کا یقین ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کتاب خواص وعوام کے لئے بہت نافع اور عقدہ کشائے رموز باطنی ثابت ہوگی۔ واللہ المستعان کرا جی ارجب المرجب منسلہ ہے ۔ احقر محمد عبدالی عند

## شخ الاسلام حفرت مولا نامفتى محمر تفتى عثما في مدظلهٔ العالى

ف اپن ایک مجلس میں اس کماب کا یوں تعارف کرایا ہے:

کہ میہ کماب حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے اصلی ملفوظات، آپ کی تربیت ہدایات اور نفسانی امراض کے علاج کے لئے سفید اور مجرب نسخوں کا خلاصہ ہے جس کو حضرت والا کے خاص خلیقہ مجاز حضرت مولا نامحر عیسلی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے مرتب کیا ہے۔ حضرت تھانو گ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کی بڑی تعداد ہے، ان میں سے ہرایک نے اپنی بساط اور صلاحیت کے مطابق حضرت والا سے کسب فیض کیا، اور ان میں سے ہرایک ہارے لئے آفاب اور مہتاب کا درجہ رکھتا ہے، لیکن ہر خلیفہ میں کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو اس کو دوسر سے ممتاز کرتی ہیں۔ حضرت مولا نامجہ عیلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا کے ابتدائی دور کے خلفاء میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں بیہ بات معروف اور مشہور ہے کہ حضرت والا کے ساتھ مشاہبت میں ان کی کوئی نظیر نہیں تھی، ظاہری شکل وصورت، لباس و پوشاک، چال فی هال، رفآر و گفتار، ہر چیز میں حضرت نظیر نہیں تھی، ظاہری شکل وصورت، لباس و پوشاک، چال فی هال، رفآر و گفتار، ہر چیز میں حضرت قوالا کے ساتھ بہت تھی۔ چنا نچہ جب آپ والا کے ساتھ بہت تھی۔ چنا نچہ جب آپ قرآن کریم کی خلاوت کرتے تو باہر سے سننے والے کو دھوکہ ہوجا تا کہ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ تھی۔ تلاوت کرد ہے ہیں، اتنی زیادہ مشابہت تھی۔ تلاوت کرد ہے ہیں، اتنی زیادہ مشابہت تھی۔ اور جب طاہری مشابہت آتی زیادہ تھی تو اندر اور باطن میں خضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کیا اور جب طاہری مشابہت آتی زیادہ تھی تو اندر اور باطن میں خضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کیا اور جب طاہری مشابہت آتی زیادہ تھی تو اندر اور باطن میں خضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کیا کسب فیض کیا ہوگا، اس کا اندازہ ہم اور آپ کرتی نہیں سکتے۔

جب کسی کواپنے شنخ کے ساتھ شدید محبت اور مناسبت کامل ہواور پھرطویل صحبت اور رقافت رہی ہواورا کشیاب فیض رسوخ کے ساتھ کیا ہوتو بسا او قات ظاہری انداز و عادات میں بھی مشابہت پیدا ہوجاتی ہے۔

حضرات سحابہ رضی اللہ عنین کے زمانہ میں بھی اس کی مثال ملتی ہے، چنا نیجہ روایات میں آتا ہے (کیان اللہ الناس بوسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلا و سمتا و هدیا )

روایات میں آتا ہے (کیان اللہ الناس بوسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلا و سمتا و هدیا )

کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے انداز وادا میں ،اٹھنے میٹے میں ، عال ڈھال میں ،لباس پوشاک میں جتنی مشابہت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی ، آتی مشابہت کی اور کو حاصل نہیں تھی۔ چتا نجہ لوگ ان کو دیکھ کر اپنی آتی میں اس طرح شنڈی کیا کرتے تھے جس طرح حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شنڈی کیا کرتے تھے۔

طرح حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شنڈی کیا کرتے تھے۔

حضر ات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور آتی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہر حال ایک

الگ حیثیت رکھتا ہے، تاہم اس ہے ملتی جلتی کیفیت کے نمونے امت میں پائے گئے ہیں، اس طرح کا ایک نمونہ حضرت مولا تامحر عیسیٰ صاحب اور ان کے شیخ علیہ الرحمتہ کا بھی ہے۔ جس شخص میں ظاہری طور پر بھی الی مشابہت ہوجائے اس کے بارے میں بیا ندازہ لگا یاجا تا ہے کہ بیا پنے شیخ کے مزاج و نداق اور ان کے علوج و فیوض کو جذب کئے ہوئے اور پوری طرح ہفتم کئے ہوئے ہیں۔

میں ۔

## انفاس عيسلي

بہرحال حضرت مولا نامحر عیسیٰ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی صحبت اور خدمت میں رہنے کے دوران حضرت والاسے جو با تیں سنیں اور جو تعلیمات حاصل کیں ، ان کا خلاصہ ہمارے لئے اس کتاب '' انفاس عیسیٰ '' میں جمع کر دیا ہے۔ یہ کتاب حضرت کے ویگر عام ملفوظات کے مجموعوں کی طرح ملفوظات کی کتاب نہیں ہے ، چنانچہ عام ملفوظات اور مجالس کی کتاب نہیں ہے ، چنانچہ عام ملفوظات اور مجالس کی کتابوں میں نی نظر آئے گا کہ حضرت والا نے کسی موضوع ہے متعلق ایک بات ارشاد فرمائی ، پھر تھوڑی ویر کے بعد دوسرے کسی اور موضوع ہے متعلق دوسری بات ارشاد فرمائی ۔ اور پھر تیسری بات ارشاد فرمائی ، اور ان باتوں کولوگوں نے جمع کرنا شروع کے حرفیا ۔

۔ لیکن اس کتاب میں حضرت مولا نامحد عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایسانہیں کیا ، بلکہ حضرت تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے کے دوران تصوف اور طریقت ہے۔ متعلق جو پچھ سنا اور جو تعلیم عاصل کی ، پہلے اس کو ہضم کیا ، پھر اس کی تلخیص اس طرح لکھی کہ اس میں اکثر الفاظ ہمی حضرت والا ہی کے ہیں۔ حضرت والا ہی کے ہیں۔

اس طرح ان تعلیمات کا نجوڑ اور خلاصہ ہمارے لئے اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے، للہٰذابہ کتاب'' انفاس عیسیٰ' ہمارے لئے بڑی مجیب وغریب نعمت ہے۔

### اس باب میں وہ علوم ومسائل ہیں جن سے طریق میں معتدبہ بصیرت حاصل ہوتی ہے حقیقت طریق میں

ارشاد: اس طریق کے متعلق چند ضروری امورش اصول موضوعہ کے ہیں اگر تحقیقاً یا تقلیداً ان کا عقاد اور ان پڑمل رکھاجائے تو ہمیشہ کی پریشانی اور غلط نہی و کچے روی ہے ہے جائے ۔ اول: ہرمطلوب میں کچھ مبادی ہوتے ہیں، کچھ مقاصد، کچھ نوا کدوتو ابعی ،اصل مقاصد ہوتے ہیں اور مبادی اس ہے مقدم میر محقصود بالعرض اور زوا کداس ہے متور محمود ،اسی طرح اس طریقہ میں بھی بعض مبادی ہیں اور وہ مگر مقصود بالعرض اور زوا کداس ہے متور مگر غیر مقصود ،اسی طرح اس طریقہ میں بھی بعض مبادی ہیں اور وہ چند علوم و مسائل ہیں جومو تو ف علیہ ہیں بصیرت فی المقصود کے اور بعض مقاصد ہیں کہ وہی مقصود بالتحصیل ہیں اور ان بی پر مداد ہے۔ کامیا بی اور نا کامی اور بعض زوا کہ ہیں کہ ان کا نہ وجود معیار کامیا بی ہے نہ فقد ان معیار نا کامی۔

ثانی : منحلہ مبادی کے امراول فہ کورہ بالا ہے۔ غالبًا اعظم المبادی واجع المبادی ہورہ وسرے مبادی پرا شاک مبادی پرا شاک میں وقافو قا سنبیہ واطلاع کی جاتی رہتی ہے اور مقاصدا ممال خاصہ ہیں جو افعال اختیار مید ہیں۔ جن ہیں ایک حصہ اعمال صالح متعلق بجوارح ہیں جن کوسب جائے ہیں جیسے نماز ، روزہ ، جج زخوہ وو گرطاعات واجبہ ومند و به اور دو مراحصہ اعمال صالح متعلق بقلب ونفس ہیں مثل اخلاص وقواضع و حسب حق وشکر وصر ورضا وتفویض وتو کل وخوف و رجاء وامثالہا اور ان کے اضداد کا از الہ اور ان کے امال از اللہ اختیار یہ کو مقامات کہتے ہیں اور بہی نصوص ہیں مامور بالتحصیل ہیں اور ان کے اضداد مامور بالا زالہ والروع ۔ اور ان اعمال کی عابیت تعلق بحق ( یعنی نسبت ، ورضا نے حق ہے کہ روح اعظم سلوک کی ہی ہوار واک دار ان اعمال کی عابیت تعلق بحق ( یعنی نسبت ، ورضا نے حق ہے کہ روح اعظم سلوک کی ہی ہوار واک ندا حوال خاصہ ہیں مثل ذوق وشوق وقیض و بسط وصح و سکر وغیبت و دجد واستغراق واشبا ہما۔ اور بیا امور بہا ہیں اور ان کے اضداد مامور بالا زالہ۔ اگر تر تب ہوجائے محمود ہے اگر نہ ہوتو مقصود ہیں ہی خطل نہیں ای نسان کے اضداد مامور بالا زالہ۔ اگر تر تب ہوجائے محمود ہے اگر نہ ہوتو مقصود ہیں ہی خطل نہیں ای نسان کے اضداد مامور بالا زالہ۔ اگر تر تب ہوجائے محمود ہے اگر نہ ہوتو مقصود ہیں ہی خطل نہیں ای

کئے کہا گیا ہےالقامات مکاسب والاحوال مواهب بس خلاصہ بیہ واک طریقہ میں تیمن امرمجو ث عنہ ہیں۔ علوم جن ہے مقصد ہیں بصیرت ہوتی ہے اور اعمال جو کہ مقصود ہیں اور ان ہی کا اہتمام ضر دری ہے اور احوال جو کہ مقصور نہیں گومجود ہیں ان کے در بے ہرگز نہ ہونا چاہئے۔

تالت: یقواعد کلید بین باتی جزئیات کاان پرانطباق اس بین ابتداء بین شخ کی ضرورت ہے کہاں کا درجہ طبیب کا سا ہے اور طالب کا درجہ مریض کا سار طبیب سے اپنا حال کہا جاتا ہے وہ نسخہ تجویز کرتا ہے اس کا استعال کر کے اس کواطلاع دی جاتی ہے وہ پھر جورائے دیتا ہے اس برعمل ہوتا ہے ای طرح سلسلہ جاری رہنا ہے تا حصول محد یعنی جو کہ دوامر میں اطلاع ادرا تباع تا حصول محمد یعنی رسوخ نسبت بجن

## روح سلوك

### مقصود طلب ہے وصول مقصود نہیں

ارشاد: الل طريق كے يهان يه مقررت كه طلب مقصود بوصول مقصود بين - شرح اس كى يہ كه مقصود كے حصول كا قلب ميں تقاضه ندر كھے كہ يہ بهى جاب بے كونكه اس تقاضے سے تشويش ہوتى ہوتى ہواور تشويش برہم زن جمعيت و تفويش به اور جميعت و تفويش بى شرط وصول باس كوخوب راسخ كرايا جائے كه روح سلوك به وهو من خصائص المواهب الاهدادية قلما تنبه له شبخ من مشائخ الوقت.

#### مجابده كى حقيقت

ارشاد: مجاہدہ کی حقیقت رہے کہ معاصی کوتو مطلقاً ترک کرے اور بیفس کی مخالفت واجب ہے اور مباحات میں تقلیلا مخالفت کرے اور بیمخالفت مستحب ہے مگر ایسامستحب ہے کہ مخالفت واجبہ کا حصول کامل اس مخالفت مستحبہ برموتوف ہے جیسے بہت سونا، بہت کھانا، بہت عمدہ کیڑے بہننا، بہت با تنمی کرنا، لوگوں سے ذیادہ ملناملانا، سوان میں تقلیل کرے۔

### مجامده اختياريه واضطراريه كافرق اور دونول كى ضرورت

ارشاد: مجاہدہ اختیار بید میں تو فعل کا غلبہ ہے اس لئے اس میں انوار زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ انوار کا تر تب عمل پر ہوتا ہے اور مجاہدہ اضطرار رید میں فعل کم ہوتا ہے اس میں نورانہت کم ہوتی ہے ۔ نیکن انفعال کا

انفاس عيسيٰ سيسي حقيه اول

غلبہ ہوتا ہاں سے قابلیت میں قوت بڑھتی ہے اور اس انفعال و قابلیت کی خود انٹال افتیار ہے کے رائخ ہونے کے لئے شخت ضرورت ہے اس لئے بزرگول نے ایسے مجاہدات بہت زیادہ کرائے ہیں۔ مجامدہ اضطرار بہ کا نفع

تہذیب: مجاہدۂ اضطراریہ ہے عمل میں قلت بھی ہو جائے اور محض فرائض و واجبات ہی پراکتفا ہوتا رہے تب بھی مجاہدہ کاملہ کا تو آپ ملاک ہے۔

مجامده كي دونشميس

ارثاد: مجاہدہ کی دونشمیں ہیں،مجاہدہ حقیقیہ لیعنی ارتکاب اعمال واجعیّاب عن المعاصی مجاہدہ صکمیہ لیعنی ان مباحات کوئز ک کرنا جومعاصی کی طرف مفصی ہیں۔

طريق الوصول الى الله بعد وانفاس الخلائق

ار شاد: طریقه الوصولی الی الله بعد وانفاس الخلائق جس طرح دصول کی ایک صورت به ب که جرم میس نماز پژهو، به بھی ایک صورت ہے کہ کسی عذر سے گھر میس نماز پڑھوا ور جرم کور سنتے رہو۔ عطر تصوف

ارشاد:

ارشاد:

آرشاد:

آرساد:

آرساد

مئلهاختيار

(۲) مسکلداختیار کااس قد رظاہر ہے ہر مخص اینے اندر صفت اختیار کو وجدانا اور طبعاً محسوس

انفاس عيسي النفاس عيساني عشداول

کرتا ہے جنانچہ جب وہ کوئی ناشائنۃ ترکت کرتا ہے تو خبلت ہوتی ہے اگر وہ اپنے کو مجبور ہجھتا تو خبلت کیوں ہوتی۔ انسان تو انسان جانوروں تک کواس کا اختیار کا ادراک ہوتا ہے۔ و یکھنے اگر کسی کئے کوکٹری ماری جائے تو مارنے والے پرحملہ کرتا ہے نہ ککٹری پر۔اس کو یہ بھی یہ انتیاز ہوتا ہے کہ کون مختار ہے اور کون مجبور ۔ حضرت مولا ناروی نے نہایت سادہ اور مہل عنوان سے اس مسئلہ جرواختیار کو بیان فرمایا ہے۔ مجبور ۔ حضرت مولا ناروی اشدہ لیل اضطرار خبات ماشدہ لیل اختیار

غرض نہ خالص جربے نہ خالص اختیار ہے۔ اختیار خالص نہ ہونے کے معنی ہے ہیں کہ وہ ماتحت ہے اختیارت کے مستقل اختیارہیں ہے ۔ غرض کہ سالک جب تک صفت اختیار کو استعمال نہ کرے کا ۔ اصلاح ممکن نہ ہوگا ، مثلاً کسی میں بخل ہے تو نرے ذکر وشغل یا بینچ کی دعاوتوجہ و برکت سے بیر ذبلہ ہر گا۔ اصلاح ممکن نہ ہوگا۔ بلکنٹس کی مقاومت ہی ہے زائل ہوگا گوذکر وشغل وغیرہ معین ضرور ہوجا کیں گے گرکز زائل نہ ہوگا۔ بلکنٹس کی مقاومت ہی ہے زائل ہوگا گوذکر وشغل وغیرہ معین ضرور ہوجا کیں گے گربیں کی گرز زائل نہ ہوگا۔ بلکنٹس کی مقاومت ہی ہے زائل ہوگا گوذکر وشغل وغیرہ معین ضرور ہوجا کیں گے گربیں ہو کتے اس طریقہ میں تو کام ہی سے کام چلا ہے زی تمناؤں یا نری دعاؤں سے بچھ بیں ہوتا۔

کارکن کارنگذرازگفتار کاندریں راہ کارباید کار تصرف اور ہمت واعمال کے اثر کا فرق

(س) اگرچہ خیال ہو کہ بعض بزرگ کی توجہ ہے بڑے بڑے بدکاروں کی خود بخو داصلاح
ہوگئی ہے تو یہ ایک قسم کا تصرف ہے اور ایسا تصرف نداختیاری ہے نہ بزرگ کے لئے لازم ہے بہت ہے
ہزرگوں میں تصرف مطلق نہیں ہوتا ، نیز تصرف کے اثر کو بقا نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی مخص
ہزرگوں میں تصرف مطلق نہیں ہوتا ، نیز تصرف کے اثر کو بقا نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسی ہوئا کھر مختلا اکا
ہنور کے پاس بیٹھ گیا تو جب تک وہاں جیٹھا ہوا ہے تمام بدن گرم ہے ۔ مگر جیسے ہی وہاں ہے بٹا پھر مختلا اکا
مختلا اے بخلاف اس کے جو ہمت اور اعمال کے ذریعہ ہے اثر ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے اور اس کی مثال ایسی
ہندا۔ بخلاف اس کے جو ہمت اور اعمال کے ذریعہ ہے اثر ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے اور اس کی مثال ایسی
ہے جیسے کسی نے کشتہ طلا کھلا کرا ہے اندر حرارت نویزی پیدا کر لی بوتو اگر وہ شملہ پہاڑ بھی چلا جائے گا
ہے جیسے کسی نے کشتہ طلا کھلا کرا ہے اندر حرارت نویزی پیدا کر لی بوتو اگر وہ شملہ پہاڑ بھی چلا جائے گا
ہے جیسے کسی نے کشتہ طلا کھلا کرا ہے اندر حرارت نویزی پیدا کر لی بوتو اگر وہ شملہ پہاڑ بھی چلا جائے گا

صفات ر ذیلہ کا مادہ تو جبلی ہوتا ہے مگرفعل اختیار میں ہے

(۳) اگر پیشبہ ہو کہ جبلت تو کسی کی بدل نہیں ہوسکتی پھر جبلی صفات رؤیلہ کی اصلات کیوں کر ہوسکتی ہے تو خوب مجھالو کہ مادہ جبلی ہوتا ہے مگر فعل اختیار میں ہے پس مادہ جیگ زائل نہیں ہوتا مگراس کے مفتضا پڑمل کرنا نہ کرنا اختیار میں ہے اور ای کا انسان مکلف ہے اور بار باراس مقتضاء کی مخالفت کرنے

انفاس نيسنى \_\_\_\_\_ حضداول

ہے و ّہ ماد وبھی ضعیف ہوجا تا ہے۔

### شيخ كى دعاو بركت كادرجه اعانت كا بنه كه كفايت كا

(۵) شخ کی دعااور برکت کوبھی بڑا دخل ہے اصلاح میں لیکن اس کا درجیمض اعانت کا ہے نہ کہ کفایت کا۔ جیسے عرق سونف کا مرتبہ سہل میں کی مخف عرق سونف بلامسہل کے کارآ مربیس یا طعبب اور مربیض کی مثال لے لواگر مربیض دوا نہ بے تو محف طعبب کی شفقت و توجہ سے مربیض ہر گز اچھا نہ ہوگا۔

یا استاد وشاگر دکی مثال لوکٹی استاد کی توجہ سے سبتی یا ذہیں ہوتا بلکہ شاگر د کے یاد کرنے سے ہی یاد ہوگا۔

شخ کا اصل کا م تو صرف راستہ بتانا ہے باتی راستہ کا قطع کرنا تو سالک ہی کا کام ہے جیسے اند سے کو سائکھا راہ بتا تا ہے کود میں اٹھا کراس کونیس لے جاتا راستہ تو خوداس کے جیلے ہی سے قطع ہوگا۔

ساتھ خا اور ہمت کا تسخد اصلاح کے لئے اسمبر ہے۔

استحضاء روہمت کا تسخد اصلاح کے لئے اسمبر ہے۔

(۲) اخلاص وہمت خلاصہ تصوف ہیں ان دونوں ہیں ہیں اصل چیز ہمت ہے کیونکہ اخلاص پیرا کرنے کیلئے ہیں ہمت کی ضرورت ہوگی اور ہمت کا معین استحضار ہے اور استحضار کی صور تبمی مختلف ہیں جوصورت شیخ تجویز کر دے اس بڑمل کرے ، مثلا ہرکوتا ہی ہر دس رکعت یا کم ویش نقل بطور جریانہ اوا کرنا تاکہ جب دوسرا موقع کوتا ہی کا پیش آئے تو جریانہ کے خوف سے استحضار کی کیفیت پیدا ہوجائے اور جب تاکہ جب دوسرا موقع کوتا ہی کا پیش آئے تو جریانہ کے خوف سے استحضار کی کیفیت پیدا ہوجائے اور جب استحضار ہوجائے فورا ہمت سے کام لے اور تقاضا کے نقش کو مغلوب کرے اگر استحضار اور ہمت سے کام لے اور تقاضا کے نقش کو مغلوب کرے اگر استحضار اور ہمت سے کام اور رفتہ رفتہ اصلاح ہو جائے گی اور ہر روز مطالعہ نزھۃ ابنیا تنمین ہے بھی تو ۔ استحضار وہمت کو بہتی ہے۔

براسر اسرائسیر ہالاج استحضارہ بہت کا سراسرائسیر ہالاج است کا حال کی دوشمیں ہیں ا

(ع) تصوف میں رسوخ اعمال افتیار یہ مطلوب ہے نیز مامور بہ بہت عقل ہے ندکہ بھی ۔ حال کے دومعنی ہیں۔ ایک تو کیفیت غیر افتیار ہے، دوسر ہے رسوخ اعمال افتیار ہے۔ دوسر ہے معنی میں حال کا ترب لازم ہے کیونکہ وہ موجود ہے فقی المحدیث کذالک االایمان اذا خالطه بشاشة القلوب و فی کلام الله فمن یو د الله ان یهدیه یشرح صدرہ للاسلام اور تصوف میں کی حال مطلوب ہے۔ جب کوئی مخص اعمال صالح بہ تکلف افتیار کرتا ہے رفتہ رفتہ ان اعمال میں مہولت مونے گئی ہے اور کیفیت صالح مثلاً محبت میں تعمالی کے ساتھ پیدا کرتا ہوئے گئی ہے اور کیفیت را بخد بیدا ہوجاتی ہے اور کو یہ کیفیت صالح مثلاً محبت میں تعمالی کے ساتھ پیدا کرتا ہوئے گئی ہے اور کیفیت صالح مثلاً محبت میں تعمالی کے ساتھ پیدا کرتا ہوئے گئی ہے اور کیفیت صالح میں تعمالی تعمالی میں تعمالی میں تعمالی میں تعمالی تع

القاس عيس العالم على المسلم على المسلم على المسلم العالم المسلم العالم المسلم العالم المسلم العالم المسلم العالم ا

واجب ہے کیونکہ نصوص میں اس کی تخصیل کا اثر ہے بخلاف شوق د ذوق کے اس کی تخصیل کا کہیں بھی امر نہیں۔ جس محبت کی تخصیل مامور ہہ ہے وہ عقلی ہے اور محبت عقلی اختیاری ہے۔ بخلاف محبت طبعی کے کہوہ غیرا ختیاری ہے اس لئے ماموریہ بھی تہیں ہے۔

طريقة حصول يقين

(۸) اول به تکلف عمل کرنا چاہتے۔اس کی سبر کت سے یقین بیدا ہو جاتا ہے۔ اور کوئی طریقہ جصول یقین کانہیں۔

عقل وایمان بڑی دولت ہے

(۹) کمی حال کا طاری ہو ۃاور چندے جاری ر بنایہ بھی بڑی دولت ہے ہمیشہ رہنے کی چیز تو صرف عقل دایمان ہے۔ ہاتی سب میں آمد ورفت رہتی ہے۔

حصول نسبت كى ترتيب وحقيقت

انفاس سيئي

بلوغ ہونے کے بعدصفت بلوغ مجھی زائل نہیں ہوتی۔ اس مسئلہ کوصوفیہ نے بعنوان فناتعبیر کرکے فر مایا ہے

کہ المفائی لا یو دیعنی فائی و واصل بھی مردوز نہیں ہوتا۔ اگر بیشبہہ ہوکہ بعد وصول وصول نبست کے

بھی تو سعاصی کا صدور ہوسکتا ہے بلکہ و تا ہے بھر رضائے دائی کا تحقق کہاں رہا تو سمجھے کہ گہری دوتی کے

بعد میضروری نہیں کہ بھی یا ہم شکر نجی بھی نہ ہوگا ہے تا ہے شکر نجی بھی ہوجاتی ہے لیکن تدارک کے بعد بھر
ویا ہی تعلق ہوجاتا ہے بلکہ دراصل اس خفگی کے زمانہ میں بھی دوتی کا تعلق بدستور قائم رہتا ہے وہ زائل
مہیں ہوتا۔ شکر نجی محض عارضی ہوتی ہے۔ مثلاً تکھیل صحت کیلئے ضروری نہیں کہ اس حالت میں بھی زکام بھی

نہیں ہوتا۔ شکر نجی محض عارضی ہوتی ہے۔ مثلاً تکھیل صحت کیلئے ضروری نہیں کہ اس حالت میں بھی زکام بھی

نہیں ہوتا۔ شکر نجی محض عارضی ہوتی ہے۔ مثلاً تکھیل صحت کے ووکر آئے گی یا مثلاً درسیات کے فراغ کے بعد

محض عارضی تدارک کے بعد پھرو ہی حالت غالب صحت کے ووکر آئے گی یا مثلاً درسیات کے فراغ کے بعد

میضروری نہیں کہ بھی کسی مقام پر استی ہی ہیں۔ کہیں کہیں بعد فراغ بھی اٹکا ہے لیکن ذرا توجہ سے پھر چل

نبیت کے تحقق کے لئے رضائے تام شرط ہے۔

نسبت متحقق ہوتی ہے کامل رضائے حق پرنہ کہ مطلق رضائے حق پر کیونکر رضا تو ہر فعل حسن پر میں ہوگی گئین مرتب ہوگی لیکن مرتب ہوگی لیکن مرتب ہوگی لیکن کر سے ہوگی لیکن نسبت کے کر رضا بھی مرتب ہوگی لیکن نسبت کے محقق کے لئے رضائے تام شرط ہے، رضائے تاتمام کی بالکل ایسی مثال ہے۔ جیسے مرض کی حالت میں عارضی افاقہ ہوجائے گووہ بھی بساغیمت ہے۔

### ا تباع سنت کوخاص دخل ہے انجذ اب میں

(۱۱) ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللّه علیہ کے سلسلہ میں بہت ہی جلد نقع شروع ہوجاتا ہے اس کی وجد ہیہ ہے کہ اس سلسلے میں بطریق جذب نقع پہنچتا ہے۔ نہ بطریق سلوک اوراس جذب کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں اتباع سنت کا بڑا اہتمام ہے جب جن تعالیٰ کے مجبوب کا اتباع کیا جاتا ہے تو محبوب کا اتباع کیا جاتا ہے تو محبوب کا اتباع کرنے واللہ بھی محبوب ہوجاتا ہے اور جب محبوب ہوجاتا ہے تو محبوب کا خاصہ ہے انجذ اب حق تعالیٰ فوراس کو اپنی طرف مخبذ ب قرما لیتے ہیں۔ چنانچ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کشتم تعجبون الله فاتبعونی یعجبہ کے الله

انفاس عيسني

### امورا ختیاریہ کے اختیاری ہونے کا مبنیٰ

ارشاد: اموراختیاری ہونے کا منی یہ ہے کہ اس کا سبب انسان کے اختیار میں ہے ہاں کا سبب انسان کے اختیار میں ہے ہا آل یہ ہے کہ اس کا سبب راہ راست اختیار میں ہوسویہ کی امر میں بھی نہیں ۔ پس جنت ومغفرت اختیاری ہے ہا آل یہ ہے کہ اسباب اختیاری ہیں ۔

#### نسبت كى حقيقت

برشاہ نسبت کے لغوی معنی میں نگاؤ اور تعلق اور اصطلاحی معنی ہیں بندہ کاحق تعالیٰ سے خاص وتیم کا تعلق بعنی قبول ورضا جیسا عاشق مطبع ووفا دار معشوق میں ہوتا ہے۔

#### صاحب نبیت ہونے کی علامت

ارشاد: صاحب نسبت ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس منص کی صحبت میں رغبت الی الآخرت اور نفر سے عن الدنیا کا اثر ہو۔ اور اس کی طرف دینداروں کوزیادہ توجہ اور دیلداروں کو کم مگر سے پہنچان خصوص اور اس کا جزواول عوام مجوبین کو کم ہوتی ہے اٹل طریقہ کوزیادہ ہوتی ہے۔

ی میں ارشاد: جب نبیت کے معنی او پرمعلوم ہو گئے تو ظاہر ہو گیا کہ فاسق و کا فرصاحب نبیت نہیں ہو سکتی بعض لوگ فلطی ہے نبیت کے معنی خاص کیفیات کو (جوثمرہ ہوتا ہے ریاضت اور مجاہدہ کا ) سجھتے ہیں یہ کیفیت ہرمرتاض میں ہو سکتی ہے تمریدا صطلاح جہلاء کی ہے۔

### تعلق مع الله كانتيجه

ارشاد: بس الله تعالیٰ ہی ہے تعلق رکھواور کسی سے بالذات تعلق نہ رکھو۔ یہی خلاصہ ہے سارے سلوک کا ادر جب اللہ تعالیٰ کے سواکس شئے ہے تعلق نہ ہوگا تو بھر کسی شئے کے فوت ہونے سے زیادہ قلق بھی نہ ہوگا۔

#### وصول کے معنی

۔ ارشاد: وصول کا حاصل صرف ہے کہ حق تعالیٰ اس شخص پر شفقت اور عنایت فرماتے ہیں ہے معنی نہیں کہ و و نعوذ یاللہ حق تعالیٰ کی گور میں جاہیں تھتا ہے یا قطرہ کی روح دریا میں ل جاتا ہے۔

انفاس عيم في اول ٢٠ الفاس عيم في اول

### طلب مطلوب ہےنہ کہ وصول

ارشاد: طلب مطلوب ہے، وصول مطلوب نہیں کیونکہ طلب تو اختیاری ہے اور وصول غیر .

## تصوف کا خلا صہ صرف علم مع العمل ہے

ارشاد:تقسوف کوئی نئی چیز نہیں بلکہ یہی نماز روزہ تقسوف ہے اور یہی اعمال مقسود ہیں مجاہدہ کی سرورت صرف نماز روزہ کونماز روزہ بنانے کے لئے ہے،تقسوف کا خلاصہ صرف علم مع العمل ہے۔ سیالک کے دوسفر مہیں ایک الی الاحوال دوسرام من الاحوال

ارشاد: سالک کا ایک سفرتو الی الاحوال ہے کہ اس پر احوال طاری ہوتے ہیں اور دوسر امن الاحوال ہے جس میں وہ سب احوال سلب ہو مجاتے ہیں پھراس کے بعد کو دوسر نوع کے احوال عطا ہوتے ہیں اس کی الی مثال ہے جیسے باغ میں درختوں پر دوشتم کے پھول ہوتے ہیں ایک جھوٹا پھول ہوتا ہو تا ہے وہ چندر دوز کے بعد جھڑ جاتا ہے پھر بچا پھول آتا ہے وہ باتی رہتا ہے اس پر پھل نگلنے شروع ہوتے ہیں یا جوہ چندر دوز کے بعد جھڑ جاتا ہے پھر بچا پھول آتا ہے وہ باتی رہتا ہے اس پر پھل نگلنے شروع ہوتے ہیں یا جوہ چندر دوز کے بعد جھڑ جاتا ہے کا ذب جس کا اور جلدی ذائل ہو جاتا ہے دوسری صادق جس کا نور بلا متناہے اس کو جس کا مور دوسری میں پڑھتا ہے ای طرح سالک پر دو حالتیں گذرتی ہیں ایک میں احوال ناقصہ عطا ہوتے ہیں اور دوسری میں ناقصہ سلب ہوکرا حوال کا ملہ عطا ہوتے ہیں ۔ اب یہ خض پختہ ہوگیا اب اس کو جن ہے کہ لذا کہ بھی کھائے اور عمد ہاں کا ملہ عطا ہوتے ہیں ۔ اب یہ خض پختہ ہوگیا اب اس کو جن ہے کہ لذا کہ بھی کھائے اور عمد ہاں کہ کہ ہی ادا کرتا ہے۔

### انسان کا کمال مخصیل عدالت ہے

ارشاد: عکماء کااس پراتفاق ہے کہ انسان کا کمال ہے ہے کہ قوت عقلیہ اور قوت شہویہ وقوت غطیبہ میں اعتدال کا درجہ عاصل کرے اگر اس میں افراط کا درجہ ہویا تفریط کا تو یہ کمال نہیں بلک نقص ہے قوت عقلیہ میں تفریط کا درجہ جمافت ہے اور افراط کا درجہ جزیرہ (بہت تیزی) اور درجہ اعتدال کا نام حکمت ہے قوت شہویہ ہے مرادوہ قوت ہو منافع کو حاصل کرنا چا ہتی ہے اور قوت خصیبہ ہے وہ تو ت مراد ہے جو منافع کو حاصل کرنا چا ہتی ہے اور قوت خصیبہ ہے مرادوہ قوت ہو ہے ہو منافع کو حاصل کرنا چا ہتی ہے اور قوت خصیبہ ہے مراد ہے جو منافع کرنا چا ہتی ہے ، اسی طرح قوق خصیبہ میں درجہ افراط کا نام تہور ہے تفریط کا نام محمود ہے اور درجہ عبین ہے ، اعتدال کانام فور ہے اور درجہ افراط کانام عمود ہے اور درجہ افراط کانام عفوت ہے اور درجہ عبین ہے اور درجہ افراط کانام فور ہے اور درجہ افراط کانام عفت ہے اور درجہ افراط کانام عفت ہے ۔

### انسان کا کام طلب دفکروسعی ہے

ارشاد: کمال کسی کے اختیار میں نہیں ہے اور ندانسان اس کا مکلف ہے۔ انسان کا کا مطلب و فکر اور سعی ہے اگر طلب کے ساتھ ساری عمر بھی تاقص رہے تو وہ انشاء اللہ کاملین ہی کے برابر ہوگا۔ بلکہ ممکن ہے بعض باتوں میں ان ہے بڑھ جائے بعنی مشقت کے ثواب میں کیونکہ کاملین کونس کی مخالفت گران نہیں ہوتی اور دلیل اس کی بیرے دیے۔
اس طریق میں فکر ودھن بڑی چیز ہے۔
اس طریق میں فکر ودھن بڑی چیز ہے

ارشاد: اس طریق میں فکرودھن بزی چیز ہے اس سے سب کام بن جاتے ہیں، چنانچ دھنرت ابراہیم بن ادھم کوئسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کیا حال گز را ۔ فرمایا کہ مغفرت ہوگئی درجات کے مگر ہمارا پروی تھا جو ہم سے کم عمل کرتا تھا۔ وہ ہم سے بڑھا ہوا رہا کیونکہ صاحب عیال تھا، بال بچوں کی پرورش میں اس کوزیادہ عمل کا موقع نہ ملتا تھا مگر وہ ہمیشاس دھن میں رہتا تھا کہ اگر مجھے فراغت نصیب ہوتو یا دخدا میں مشغول ہوجاؤں وہ اپنی مشقت اور نیت کی وجہ سے ہم سے بڑھ گیا۔

میں مشغول ہوجاؤں وہ اپنی مشقت اور نیت کی وجہ سے ہم سے بڑھ گیا۔

الیم فی السم

طاعات میں ترقی اور معاصی سے اجتناب میسر ہونے کا طریق ارشاد: اعات اور معصیت دونوں اختیاری ہیں جن میں وظیفہ کو کچھ وظل نہیں۔ رہا طریقہ سوطریقہ امور اختیار ہیکا بجز استعال اختیار کے اور پچھ نہیں۔ ہاں سہولت اختیار کے ضرورت ہے جابدہ کی جس کی حقیقت ہے تالفت یعنی مقارمت مفت ،اس کو ہمیشہ عمل میں لانے سے بتدریج سہولت حاصل ہو جاتی ہے اس میں تمام فن آگیا۔ آگے شخ کے دوکام رہ جاتے ہیں ایک بعض امراض نفسانیہ کی تشخیص ۔ دوسر کے بعض طرق مجاہدہ کی تجویز جو ان امراض کا علاق ہے۔ اسلام فی السم فی السم فی السم

ارشاد:غیراختیاری کے دریے شہونا ،اختیاری میں ہمت کرنا اس میں جوکونا ہی ہوجائے اس پراستغفاراور تو فیق کی دعا کرنا بھی اصلاح ہے۔

انقاس عيني \_\_\_\_\_ حقه اول

#### آ **داب شخ ومرید ومتعلقات آ**ل ممانعت تعمیل فی اتخاذ اشخ م

ارشاد: (۱) اس طریق میں ہرصاحب طریق کا خداق جدا ہے (۲) شرط انتھاع تناسب خداقین ہے۔ (۳) بیل فی انتخاذ الشیخ ممنوعات طریق ہے ہے (۳) بدون صحبت طویل کسی کے خداق کا ادراک صحیح نہیں ہوتا اگر صحبت طویلہ میسر نہ ہوم کا تبت طویلہ کی جائے کہ ملاقات حکمی ہے اس کے بعد جو رائے قائم کی جائے گی وہ معتد بہ ہوگی ور نہ ممکن ہے کہ اپنی تجویز سے رجوع کا اظہار موجب بدندگی ہواور رائے قائم کی جائے گی وہ معتد بہ ہوگی ور نہ ممکن ہے کہ اپنی تجویز سے رجوع کا اظہار موجب بدندگی ہواور اس کا اختفاء موجب بنتگی و تلبیس و کلا معام صربہ

### بعض جزئيات مذاق حضرت مولا نامه ظلهالعالي

ارشاد: (۱) خوابات کا قابل النفات نه ہوتا (۳) تصرفات کو پہند نه فرمایا (۳) جکلفت سنجیدگی دمتانت سے انقباض (۳) رسوم کا پابند نه ہوتا گودہ رسوم مباحه ہی ہود (۵) غیرطالب کے در پے نہ ہوتا (۲) احوال کا اہتمام نه ہوتا، صرف اعمال کا مطبح نظر ہوتا۔ (۷) مجابدہ تام ہے ترک معاصی اور تقلیل مباحات نہ کہ ترک مباحات کا (۸) تعلیم کی ملازمت کا سب سے زیادہ پہند ہوتا، بشر طیکہ تنخواہ میں آشویش نہ ہو۔ اور تحصیل چندہ کا سب سے زیادہ نا پہند ہوتا۔ (۹) مشورہ دینے کا معمول نه ہوتا۔ (۱۰) دی مالا مدہ سے بیعبک پڑمل ہوتا (۱۱) آزادی میں خلل نهذال (۱۲) قلب پر فضول بار نه دیتا۔ (۱۳) خلوت کا زیادہ پہند کرنا جلوت کی پہند میر گی میں برائے افادہ خواص و عام ہوتا۔ (۱۳) انضیاط اوقات (۱۵) نفع رسانی عام کرنا جلوت کی پہند میر گی محض برائے افادہ خواص و عام ہوتا۔ (۱۳) انضیاط اوقات (۱۵) نفع رسانی عام کلوق (۱۲) امراء کا قصد آمنوں نہ بنا (۱۷) اضرار سے خت اجتناب رکھنا۔

### اصلاح عمل مقدم ہے بیعت و ذکروشغل پر

تہذیب السالکین کا مطالعہ ضروری ہے اور بدون اس کے ذکر وشغل سب ہے کار ہے کام تر تیب سے اچھا ہوتا ہے۔ ورنہ جس مکان کی بنیاد خام ہوگی۔ مکان جلد منہدم ہو جائے گا۔ اس پر نہ طالبوں کونظر ہے نہ مشاکح کواس کے نفع نہیں ہوتا۔

#### طریق کار

ارشاد: کام کرنے کا طریق ہے ہے کہ کام شروع کردے کی امر کا انتظام نہ کرے اگر بعض حالات میں انتظام سے کام نہ بھی ہو بلاسے بے انتظامی پھر بھی بیکاری ہے اچھی ہے۔ انفاع بیسیٰ كوشش بيهوده بداز خفتتكي

دوست داردوست این آشفتی

غرضیکے کسی طرح ہو کام کرتے رہیں۔ اور شیخ کواطلاع کرتے رہیں۔ اس بے نظامی سے جس کے دھن گئی رہے انٹاء واللہ نظام پیدا ہوجائے گا اور ہمت میں قوت اور طبیعت میں نقاضا ہیدا ہونے گئے گا۔

شرا بكااجازت تلقين

ارشاد:حصول اجازت تلقین کے لئے جیسے حسول نسبت شرط ہے۔ ایک ریبھی شرط ہے کہ وہ مخص طرق تربیت اور اصلاح ہے واقف ہوجائے تا کہ طالبین کی خدمت کر سکے۔

اصلاح طالب كاطريق

ارشاد طلب کے عیوب معلوم کرنے میں نہ کاوش کرے نہ فرصت نکالے اگر خود معلوم ہو

جائے تہدے۔ بعض آ داب شیخ کی محقیق

سوال: حقوق پیر کے متعلق جوالنوز میں ہے دوبات مجھ میں نہیں آئی۔ ایک تو یہ کہ پیر کوبذرافیہ کسی کے سلام و پیام نہ پہنچائے عالا تک حدیثوں سے اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ دوسرے میہ کہ پیرجس جگہ ہو اس طرف تھوک نہ سیسیکے اگر چہاس وقت پیر موجود نہ ہو حالا نکہ حدیث لا تعطوونی کے صریح معلوم ہوتا

ہے۔

ارشاد: حدیث سے جواز ٹابت ہوتا ہے نہ کہ وجوب اور مشاکے اس کے جواز کے مشرفیس کہ حدیث سے معارضہ ہو بلکہ اس کو خلاف اوب کہتے ہیں اور اوب کا عدار عرف پر ہے۔ اس لئے اختلاف از منہ سے وہ مختلف ہوسکتا ہے۔ حضرات سے ابرکا حضور اقد س منافیہ کے ساتھ مزاح کرتا ٹابت ہے اور اب بزرگوں کے ساتھ مزاح کرتا خلاف سمجھا جاتا ہے دوسر سے کا جواب بیہ ہے کہ اطراء کہتے ہیں حدشر گل سے تجاوز کرنے کوا گرکوئی محف تا دیا ایسا کر سے گرا عتقاد میں پھھلل نہ ہوتو وہ کس حدشر تی سے نکل گیا۔

مشر انکا مدید

ارشاد: مدیه میں شرائط میں (۱) پابندی نه ہو(۲) اتنی مقدار نه ہو جوطبیعت پرگراں ہو۔ (۳) پیغریض نہ ہو کہ شیخ کی توجہ بڑھے گی بلکہ منشاء ،اس کا تھن محبت ہو۔

\_\_\_\_\_ هشداول

### شخ ہےمناسبت نہ پیدا ہونے کی وجہ

ارشاد شیخ ہے مناسبت کی کی اعمال کے تساہل سے نہیں ہوتی بلکہ بات کے شیخھنے سے یا نہ ماننے سے ہوتی ہے۔

### صحبت غيرشخ كے شرائط

ارشاد: شیخ کے ماسوا دوسرے شیخ کی خدمت میں دوشرط سے جاسکتا ہے ایک تو بیہ کہ اس کا مذاق اپنے شیخ کے خلاف نہ ہو دسرے بیہ کہ اس سے تعلیم وتر بیت میں سوال ندکزے۔

### گناہ کبیرہ ہے بیعت نہیں ٹوٹتی برکت جاتی رہتی ہے

ارشاد: اگر کسی مخفس ہے کوئی گناہ کبیرہ ہوجائے مثلاً زنایا حرام کام تواس ہے بیعت نہیں ٹوئتی مگراسکی برکت جاتی رہتی ہے۔ جیسے کوئی شخت بد پر ہیزی کرے تو اس کی حیات منقطع نہیں ہوتی مگر صحت اور قوت بعض اوقات الیں بر باد ہوجاتی ہے کہ موت ہے بدتر حالت ہوجاتی ہے۔

#### ضرورت ببعت

ارشاد یہ بینی صحیح ہے کہ بیعت طریقت کی ضرورت عام نہیں لیکن باوجوداس کے پھر بھی نفس میں بعض امراض خفیہ ہوتے ہیں کہ دہ بدون تنبیہ شنخ تحقق عارف کے بمجھ ٹین نہیں آتے اورا اگر سمجھ میں آجاتے ہیں توان کا علاج سمجھ میں نہیں آتا ہیں لئے تعلق شنخ حق سے ضروری ہوتا ہے۔

#### رسوخ احوال کے اسباب

ارشاد: اعمال ہے جواحوال حاصل ہوتے ہیں جیسے مجت خشیت وغیر ہمائبھی غیر رائخ ہوتے ہیں جیسے محبت خشیت وغیر ہمائبھی غیر رائخ ہوتے ہیں بہمی تعلیم بہمی وعائبھی محبت گوصا حب سحبت کا قصد بھی نہ ہوجیے آگ کی مصاحبت ہے پانی گرم ہوجا تا ہے ،اور بیھجت احیاء کی نافع ہوتی ہے ای طرح اموات کی بھی جب کے دونوں کی روح میں مناسبت ہوجو کے شرط فیض ہے

#### طريق تقويت نسبت ازمزارصا حب نسبت

یں جب کہ صاحب مزار صاحب نسبت ہواور زائر بھی صاحب نسبت ہواور دونوں کی نسبت میں تناسب ہواوراس سے زائر کے احوال حاصل ہیں رسوخ واستحکام ہوجائے تو ای کوتر تی وقوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور نسبت کارسوخ وجدانی ہونے کے سبب سے وجدان سے مدرک بھی ہوجاتا ہے طریقہ

انفاس ميسل حضه اول

استفاضہ بہ ہے کہ اول کچھ بڑھ کر بخشے پھر آنکھیں بند کر کے تصور کرے کہ میری روح اس بزرگ کی روح سے متصل ہوگئ ہے اور اس سے احوال خاصہ متقل ہو کر پہنچ رہے ہیں۔ حقیقت سلب نسبدت یہ تصرفات

ارشادنبت کوکوئی سلبنییں کرسکناوہ تو تعلق مع اللہ کا نام ہے۔ بال کیفیات نفسانی کوصاحب
تصرف ضعیف کرویتا ہے۔ جس سے ایک تشم کی غباوت ہوجاتی ہے بعض اوقات اس کا اثر ارادہ پرواقع ہو
کرا عمال پر پہنچنا ہے بعنی اعمال میں سستی ہونے گئتی ہے لیکن اغتیار سلب نہیں ہوتاء اپنے قصد واختیار سے
اس کی مقادمت کرسکتا ہے اکثر تو اس سے بچھے فائدہ نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ معصیت ہوتی ہے بال احیانا کسی
کیفیت کے مفرط ہونے سے بعض واجبات میں خلل ہونے گئتا ہے۔ ایسے وقت میں اس کوضعیف کرنے
میں مصلحت ہوتی ہے۔

حب خدا کی شناخت

ارشاد:حب الشيخ والركون اليه علامة لحب الله تعالى لركون اليه.

ترجمه: شخ کی محبت اوراس کااحتر ام الله تعالی کی محبت اور لگاؤ کااظهار ہے۔ سماع موتی ودغائے موتی وتوسل ہموتی کا تھم

ارشاد: ساع (اہل قبور کا سنیا) مین تو اختلاف ہے اکثر اہل کشف اس کے قائل ہیں مگر ان سے درخواست دعا کرناکسی دلیل ہے تا ہت نہیں ، کیونکہ ان کو دعا کا اختیار دیا جانا کہیں منقول نہیں البتدان کے توسل ہے خود دعا کرنا ثابت ہے۔ توسل کی حقیقت

ارشاد: کسی شخص کا جوجاہ ہوتا ہے اللہ کے نزویک اس جاہ کی قدراس پر رحمت متوجہ ہوتی ہے توسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ جتنی رحمت اس پر متوجہ ہے اور جتنا قرب اس کا آپ کے نزویک ہے اس کی برکت ہے جھے کو فلال چیز عطافر ہا کیونکہ اس شخص ہے تعلق ہے اس طرح اعمال صالحہ کا توسل آیا ہے ،حدیث میں اس کے معنی بھی یہی جی کہ اس ممل کی جوقد رحق تعالیٰ کے نزویک ہے اور ہم نے وہ ممل کیا ہے اے اللہ برکت اس ممل کے جم پر حمت ہو۔

انفاس عين \_\_\_\_\_ حقيداول

## فيفن قبورمكفل يحيل سلوك نهيس

ارشاد: قبرول سے جوفیض آتا ہے وہ ایسانہیں جس سے تحیل ہو سکے یاسلوک مطے ہوسکے بلک اس کا درجہ صرف اتناہے کہ صرف نسبت کی نسبت کواس سے کسی قدر قوت ہوجاتی ہے، غیرصا حب نسبت کو توخاك بمى فيفن نبيس ہوتا ،صرف صاحب نسبت كوا تنافيض ہوتا ہے كة تعوزى دير كے لئے نسبت كوقوت اور حالت میں زیارت ہوجاتی ،مگروہ بھی دیر پانہیں ہوتی ، بلکہ اس کی ایسی مثال ہے جیسے تنور کے پاس بیٹھ کر پچھ دیرے لئے جسم میں حرارت بیدا ہوجاتی ہے، زندہ مشائخ سے جوفیض ہوتا ہے اس کی الیم مثال ہے جیے کوئی مقوی دوا کھا کر قوت وحرارت حاصل ہوتی ہے صاحب نسبت کواول قبر سے فیض لینے کی ضرورت نہیں، زیمرہ ش اس کے لئے قبرول سے زیادہ نافع ہے اور ضرورت بھی ہوتو صاحب نسبت کے لئے قبر کا پختہ ہونا غروری نہیں وہ تو آثار ہے معلوم کر لے گا کہ یہاں کوئی صاحب کمال مدفون ہے۔ ادب واحتر ام يشخ كي وجه

ارشاد:مقصد جتناعظیم ہوگا اس کے دسائل کی بھی ای قدر دفعت ہوگی۔ای سے شخ کا دب و احترام بهت چاہئے۔

## نسبت وملكه بإداشت كافرق

ارشاد: نسبت ملزوم وملکہ یاد داشت لازم ہے دونول کی ما بیئت الگ الگ ہے ،نسبت نام ہے غاص تعلق کا جس جس پر دوامر کا تر تب لازم ہے ایک کثرت ذکر جس کی دوسری تعبیر ملکہ باو داشت ہے ووسر ہے دوام طاعت جس طرح کوئی کی پر عاشق ہوجائے تو اس تعلق عشق میں دوامر لازم ہے ایک توبیہ کیمعٹوق اکثر اوقات ذہن سے نہیں اتر تا دوسرے عاشق عمد اس کی نافر مانی نہیں کرتا۔ نفع سالک کی تدبیر

ار شاد: سالک کوالتز ام معمولات وقلت مخالطت سے بے صد نفع ہوتا ہے۔

· برکت کا دارمرید کے ارادت ومحبت پر ہے نہ کہ بیعت پر

سوال: زیدکوکسی شخ ہے ہے حدعقیدت تھی مگر بیعت یا تعلیم و ملقین کی ہنوزنو بت نہ آئی تھی کہ زید قریب المرگ ہو گیا تھااور شخ کو بذریعہ تاریلا بھیجا گرشخ کے آنے پراس کا کام تمام ہو چکا ہے۔ البتہ زیدنے ایک تحریلکھ دی تھی۔ شخ کے نام کہ میں آپ سے مرید ہوں تو گویاوہ شخ داخل سلسلہ بذریعہ بیعت

انفأس عيسيي حضهاول

جواب: سنبیں کیونکہ مقصود بیعت بینی تعلیم وللقین ابنبیں ہوسکتی ،رہ گئی برکت سلسلہ کے بزرگوں کی جواب: سنبیں کیونکہ مقصود بیعت بینی تعلیم وللقین ابنبیں ہوسکتی ،رہ گئی برکت سلسلہ کے بزرگوں کی وہ قبول ﷺ پرموقوف نہیں ہمیت کی ارادت و محبت ہے وہ عاصل ہوگئی۔

مضرت پیرنااہل

ارشاد:ا کی صحص مطب خلاف تواعد کرتا ہے اور مریضوں کی ہلا کت کا سب بنیآ ہے، کوئی خیر خواہ مریضوں کواس ہلا کو ہے بچانے کے لئے بیز ربعیہ اختیار کرے کہ خودمطب کھول دے اور کہے کوطب میں نہیں جاننا مگرمیرے مطب میں مصلحت ہے کہ لوگ اس ہلا کو سے بچیں سے اور کوعلاج بھی نہ کروں گا جس میں خطرہ کا اندیشہ ہوگئر بےخطرہ چیزیں بتلا تارہوں گا ہو آیا اس خیرخواہ کواس کی اجازے دی جائے گی یا پیمجھا جائے گا کہ بیصورت بنسبت مطب ندکھو لنے کے زیادہ ضرررساں ہے کیونکہ مطب ندکھو لنے کی حالت میں اس ہلاکت کا سب بیر خیر خواہ نہ ہوتا ، اور اب جینے علاج نہ ہونے سے ہلاک ہوں سے اس کا سب پیخص بے گا، یمی حال اس مخص کا ہے جو بیت لینے کی المبیت تونہیں رکھتا الیکن پیرمض اس لئے بنا سب پیخص بے گا، یمی حال اس مخص کا ہے جو بیعت لینے کی المبیت تونہیں رکھتا الیکن پیرمض اس لئے بنا جا ہتا ہے کہ لوگ مراہ پیروں کے پہند ہے میں نہ بڑیں بلکہ اپنے عقائد حقہ کی تعلیم کر سکے حالا نکہ عقائد حقہ ، کی تعلیم اور گمراہیوں سے بچانا تو زبان سے بلا ہیر سینے ہوئے بھی ممکن ہوسکتا ہے، بھرکوئی نہ بچے ، تو دہ جانے۔اس سےاس مخص کوتو عمناہ نہ ہوگا۔اگریہ خیال ہو کہ نوگوں کو بیعت کر کے سی محقق کے پاس پہنچا وے تو بعد تامل اس میں بھی مفاسد نظر آتے ہیں ، اول تو بعضے مریدین دوسری جگہ رجوع نہ کریں ھے، دوسرے چندروز میںا بسے غیر کامل ہیر ہیں جوم عوام ہے خود بینی ومجب وریاوغیرہ پیدا ہوجائے گا اور تعلیم میں عار کے سب میسی جہل کا قرار نہ کرے گا بضلوا فاضلوا کا مصداق بے گا،

مرید شیخ میں تناسب نفع کی شرط ہے ارشاد: میرے مزاج میں تنگی ہے اور ویگر حضرات سے مزاج میں وسعت بس اس تنگی کے سب میرے اور آپ کے قداق میں تناسب نہیں ہوتا، اور تناسب نفع کی شرف ہے اور جہال توسع ہے و ہاں جھوٹے جھوٹے واقعات ہے اثر نہیں ہوتا، اس لئے نداق میں تخالف نہیں ہوتا وہاں نفع کی امید

ے۔ شیخ سے سامنے مشغولیت ذکر کا حکم

ارشاد: میری مجلس میں ممکن تو ہے کہ اس ذات میں مشغول رہو۔البتہ جس وقت میں کو گیا بات

كرول تواس ونت ساكت بوكراس كوسنو - كلما قال الله تعالى واذا قرى المقو آن النع. فوا كد صحيت يشخ

ارشاد: شیخ کے سامنے رہنے کے منافع حسب ذیل ہیں۔

(۱) جوافادات زبانی سنے میں آتے ہیں وہ خلاصہ ہوتے ہیں تحقیقات و سائل کے جس سے
ابنی عالت بھی وضوح کے ساتھ منکشف ہوتی ہے۔ (۲) اور ان اہل صحبت میں جو بابر کت ہوتے ہیں
وہاں ایک نفع صحبت کی بر کت اور ان کے طرزعمل سے سبق لینا ہوتا ہے۔ (۳) عمل کا شوق بردھتا ہے (۴)
اپنی استعداد معلوم ہوتی ہے ابندا اس زمانہ میں میصحبت کتابوں میں دیکھے
کرعمل کرنے سے بدر جہاا نفع ہے۔

بيعت توڑنے كاطريقه

ارشاد: اگرکسی جھڑ ہے کا ندیشہ نہ ہوتو بہت تو ڑنے کی خبرائے فاسد العقیدہ ہیر ہے کرنا بہتر ہے ورندخود اپناارادہ ہی کافی ہے، بیعت تو ڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ پکاارادہ کرلے اس ہے تعلق نہ رکھوں گا۔

حالت فناشر طنہیں ہے۔

ارشاد: مرید کو چاہنے کہ شخ کے سامنے اپنے کو مردہ بدست زندہ سمجھے کہ یہی حالت فنا شرط

شخے ہے مناسبت کے فوائد

ارشاد: ﷺ ہے مناسبت پیدا ہوجانے میں بے حدیر کات میں لیکن شرط نفع کی ہیہ ہے کہ مرید ان کی برکات کالمنظر نندہے۔

فعل عبث ہے احتر ازسلوک میں ضروری ہے ·

ارشاد بفعل عبث كالرك اول قدم بيسلوك كا\_

شيخ كےعلاوہ دوسری جگہ تعلیم واصلاح كاتعلق ركھنا

ارشاد: اگر ایک جگه بیعت هوادر دوسری جگه تعلیم و اصلاح کا تعلق ریکھے تو مجھ حرج نہیں خصوص جب بیعت کی جگه ہے مناسبت کم ہواور دوسری جگه مناسبت زیادہ ہو، جس جگه تعلیم واصلاح کا

تعلق رکھا جائے۔ سب سے اول وہاں طرز وانداز معلوم کرے تا کہ بعد میں توحق نے ہواور چونکہ ہر مر لی کا طرز علیحہ ہ ہے، اس لئے طرز معلوم کرنے کے بعد اس طرز کے قبول کرنے کے لئے پورے طور سے اپنے کو آمادہ کر لے اور آمادگی ہے ہے کہ اس کے اختیار کرنے میں خواہ کوئی تکلیف ہو یا کوئی ذات یا کوئی ضرر جسمانی یامالی یا نفسانی سب کو گوار اکرے۔

جلب توجه يثنخ كاطريقه

ارشاد: طالب قلت اہتمام کوجھوڑ ہے تو بے نیاز شیخ بھی اضطرار اس کی طرف متوجہ ہوجائے گا

نرى ببعت دافع امراض باطنى ہيں

ارشاد: میرگمان کرنا کہ صرف بیعت میں اثر دفع امراض باطنی کا ہے بالکل غلط ہے۔ بیعت سرف بجاہدہ اتباع کا نام ہے۔ آھے اتباع کی ضرورت ہے اور اتباع کامحل عمل ہے اور عمل میں البت خاصیت دفع امراض باطنی کی ہے۔

مشائخ كيلئة ايك كارآ مرتفيحت

ارشاد: مشائح کو جاہے کہ وظیفہ وغیرہ بتلانے سے پہلے دوکام بتلائیں ایک اخلاق کی درتی دوسرے بقدرضرورت علم کی تحصیل -

شیخ ہے ستعنیٰ نہ ہونے کے معنی

ارشاوش ہے مستعنی نہ ہونے کا پیمطلب نہیں کہ تعلیم کی احتیاج رہتی ہے بلکہ مطلب سے ہے ارشاوش ہے بلکہ مطلب سے ہے کے اور تعلیم کی احتیاج رہتی ہے ، یعنی اس سے اعراض اور مما ثلت یا افضلیت کا دعویٰ قاطع طریق ہے اور تعلیم کے احتیاج رہتی ہے کہ اس کے اصول کا ترک جائز نہیں عموفر وغیمیں اجتماد ان اختیاف ہوجائے وہ میں بھی ادب کے ساتھ ۔

معلم کی محبت کلیدوصول ہے

ارشاد\_معلم کی محبت کلید ہے وصول الی المقصود کی ، انشا ، اللہ تعالیٰ۔

دوسرے شیخ کی طرف رجوع کس وقت جا کڑہے۔

ارشاد: دوسرے شیخ ہے رجوع اس وقت کرے جب ایک معتذب مدت کے بعد بھی ایپنے

أفاس ميسل ----- حضه اول

اندراصلاح محسوس نہ کرے اوراصلاح کے بیمعنی ہیں کہ دوائی معاصی کے مضمل ہوجائے ۔لیکن شرط بیہ ہے کہ شخاول کی مجوزہ تد ابیر پر پوری طرح عمل کر چکا ہوا در پھر بھی کا میا بی نہ ہوئی ہوور نہ وہ تو اس طرح کا مصداق ہوجائے گا کہ نسخہ تو بیانہیں اور حکیم صاحب کی شکایت کہ ان کے علاج نے تفع نہیں ہوا مشرط مرکت تعلیم شیخ مشرط مرکت تعلیم شیخ

ارشاد: جوشیخ خود بھی کام کرتار ہتا ہے اورا پی اصلاح ہے بھی غافل نہیں رہتا اس کی تعلیم میں برکت ہوتی ہے اورا گرمحض فن وان ہے ممرخود عامل نہیں ہے اس کی تعلیم میں برکت نہیں ہوتی طوقہ ابیر سیجے کر \_\_\_

## مريد کوشنخ کی رائے ہے مخالفت کاحق نہيں

ارشاد: مریدکوشنخ کی رائے ہے نخالفت کاحل نہیں ہاگر چدد وسری شق بھی مباح ہو۔ کیونکہ مرید کا تعلق شنخ ہے استاد شاگر وجیسانہیں بلکہ اس طریقہ میں مرید وشنخ کا معاملہ ایسا ہے جیسے سریض اور طبیب کا معاملہ سے کہ مریض کو طبیب کے فتو کی کی مخالفت جا تر نہیں جب تک شریعت کے خلاف شنخ کا قدید ۔ ۔ مدالف سنگنج کا دیں۔

## خلاف شرع امور میں مخالفت شیخ لازم ہے مگراوب کے ساتھ

ارشاد:اگر مرید کے نزدیک شیخ کا قول خلاف شرع ہوتو مخالفت جائز بلکہ لازم ہے مگرادب کے ساتھ گودا تع میں وہ قول خلاف شریعت نہ ہو مگر بیتو اپنے علم کا مکلف ہے جیسے حضرت سید صاحبٌ بریلوی کوشاہ عبدالعزیز صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے تصورشنخ تعلیم فر مایا۔سیدصاحب نے اس سے عذر کیا کہ بحصاس سے معاف فر ماما حائے۔شاہ صاحب نے فر ماما۔

ہے سجادہ رنگین کن گرت پیرمغال گوید سالک بے خبر بنووزر سم وراہ منزلہا

سیدصاحب نے عرض کیا کہ ہے خواری توایک گناہ ہے آپ کے تھم ہے میں اس کاار تکاب کرلوں گا۔ پھرتو بہ کرلوں گا مگرتصور شخ میر ہے نز دیک شرک ہے اس کی سی حال میں اجازت نہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے بیہ جواب من کرسیدصا حب کوسینہ ہے لگالیا کہ شاباش جزاک اللہ تم پر نداق تو حید وا تباع سنت غالب ہے اب ہم تم کودوسرے راستہ ہے لے چلیں گے۔

## يتخ كے صريح شرى خلاف پرمريد كوكيا معامله كرنا جاہئے

ارشاد: الل طریق کی دصیت ہے کہ اول طلب شخ میں پوری احتیاط لازم ہے پھر جب تفتیش و

الفائل عيمني بيل عنداول

تجربے اس کا تمج شریعت و محقق ہونا تابت ہوگیا تواب اجتہادی مسائل میں بات بات براس ہے بدخن نہ ہوالہتہ اگر بیعت کے بعداس ہے کوئی بات الیمی دیکھی جائے جو کے ضریحاً خلاف شرع ہو جس میں اجتهادی بالکل مجال نه ہواس کے متعلق تین قتم کا معاملہ کرنے والے لوگ ہیں بعض تو اس کو چھوڑ و پیتے ہیں اور بیخلاف اصول طریقت ہے اور بعض اس کے عل میں بھی تاویل کر کیتے ہیں اور اگر دہ ان کو بھی اس فعل كاامركر يواس كوجهي كرليتي بين اوربي خلاف طريقت بهي باورخلاف شريعت بهي باورسب ے اچھا تیسری تنم کامعاملہ کرنے والا ہے وہ میر کہ اگر اسر نہ کرے تو بدخن نہ ہواور اس کے فعل میں بقیناً یا ابہا یا تا دیل کر لے اور اگر تاویل پر قدرت نہ ہوتو سمجھ لے کہ شخ کے لئے عصمت لازم نہیں آخر وہ بھی بشر ے اور بشرے مجھی فلطی ہوجا ناممکن ہے اوراگر اس کا بھی امرکرے تو اتباع نہ کرے بلکہ ادب سے عذر کر دے اگر وہ اس عذر کو قبول کر لے اور پھر اس کو مجبور نہ کرے تو اس شیخ کو نہ چھوڑے اور اگر وہ اس عذر پر مريدے خفا ہو جائے توسمجھ لے كہ بيانتے كامل نہيں ،اس كو جھوڑ كر دوسرى جگہ چلا جائے اوراس دوسرے ہے جا کرصاف کہہ دیے کہ میں پہلے وہاں بیعت تھااوراس وجہ ہے الگ ہوا، اگروہ میں کرنا خوش ہوتو اس کوچھوڑ دے ،اگر ناخوش نہ ہوتو اس سے تعلق پیدا کرے ،مگر اس حالت میں بھی پہلے شیخ کے ساتھ گستاخی نہ کرے کیونکہ اس طریق کا مدارادب برہے۔

مشائخ ك تعظيم ميں غلو كا حكم

ارشاد: مشائخ کی تعظیم واطاعت میں ایساغلوکرنا کہوہ خلاف شرع ایت کا تھم کریں جب بھی ان کی اطاعت کی جائے میں ارضائے ملق میں داخل ہے، جوایک مرض ہے۔

مرید کی ترقی شیخ ہی کی برکت ہے ہے

ارشاد: اگر کوئی مرید شیخ ہے بھی بڑھ جائے تو وہ بھی شیخ ہی کی برکت ہے ہے اوراس کی الیمی مثال ہے جیسے ایک مرغی کے <u>نع</u>ے قاز اور بھٹے کے اغر رکھ دیئے جا کیس تو گو بچہ نکلنے کے بعد یہ قاز اور بطح مرغی سے بردی اور توی اور سیر کسووف الماء و پر قادر ہوگی مگراس کی ترقی بھی مرغی ہی کی بدوات ہے۔ يبركامل كي شناخت

ہونے کے تو معنیٰ یہ بیں کداس کے ارشاد: پیرکامل وه ہے جو محقق بھی ہواور محقق عقا کدیج ہوں تنبع سنت ہو،اور محقق ہونے کے معنی میہ بین کدوسائس نفس براس کی گہری نظر ہو۔ حشهاول

### تبديل شيخ كى شرط

ارشاد: اگر کسی کوکسی شیخ سے نفع نہ ہوتا ہوتو اس کو دوسر نے شیخ کی طرف رجوع کرنے کی اجازت ہے مگر بیلازم ہے کہ پہلے شیخ کی شان میں گستاخی نہ کرے۔

جأئے اربر دارشد در دارنیست

بادب رااندری ره بارنیست

شيوخ ابوالوفت كي حالت

ارشاد: بعض شیوخ اہل مقام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس وقت جو حالت جا ہیں اپ اوپر وارد کر لیس ان کو ابوالوقت کہتے ہیں، وہ جس مرید کے لئے جس حالت کی جملی نافع ہوتی ہے وہ اس کے سامنے ای جملی اپنے اوپر وارد کرتا ہے، مثلاً شخ پرتو خوف کی جملی غالب ہے لیکن جب دیکھتا ہے کہ مرید کے لئے جملی خال ہے جملی ہے تو اس کی مصلحت سے اپنے اوپر جملی رہا کی یا مجلی شوق مفید ہے تو اس کی مصلحت سے اپنے اوپر بجلی رہا کی یا مجلی شوق مفید ہے تو اس کی مصلحت سے اپنے اوپر بجلی رہا کی یا مجلی شوق کی خالب کر لیتا ہے۔

### عارف کی تائیدغیب ہے ہوتی ہے

ارشاد بعض دفعہ نجیب سے ایہا ہوتا ہے کہ عارف پر ایک حال غالب ہے گراس کی مسلحت دوسرے حال میں ہے تقل مواد ہوتا ہے اور مراد کی دوسرے حال میں ہے تو اس وقت اس کی مدوغیب سے کی جاتی ہے کیونکہ بیٹی مراو ہوتا ہے اور مراد کی اصلاح حق تعالیٰ کی طرف سے بلا اس کے قصد کی جاتی ہے، مثلاً عارف پر انس کا غلبہ تھا اور انس کے برجے سے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں حدود سے نہ برجہ جائے ، تو دفعتا کسی وقت مہیب کاح کہ لگادیا جاتا ہے۔

### طالب کواطاعت وانقیاد کی سخت ضرورت ہے

ارشاد : پہلے بید حالت تھی کہ طالبین مشائخ کی ایسی طاعت وانقیاد کرتے تھے کہ آگر کسی کو کہا جائے کہ تم کسی دوسرے سے تعلیم حاصل کروتو اس پر راضی ہوجاتے اور بچھتے تھے کہ ان کی اطاعت سے ہم کونقع ہوگا اور ترجیتے تھے کہ ان کی اطاعت سے ہم کونقع ہوگا اور آج کل بیرحالت ہے کہ اگر کسی کو دوسرے سے تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا جائے تو وہ اطاعت نہیں کرتا اور سجھتا ہے کہ بجھے ٹال ویا اور فلط مشورہ دیا جائے تو کھی نفع کیونگر ہو۔

محقق كي علامت

ارشاد بمحقق کی علامت بیسیے کہ وہ سبب وخشاء کا علاج کر مے مض آثار کا علاج نے کرے۔

انفاس عيسلي

### مدبیدد ہے کردعا کی درخواست کرنا خلاف ادب ہے۔

ارشاد: ایک صاحب نے ہدید دے کر دعا کی درخواست کی مصرت نے روپے واپس کر دیئے کہ یہاں دعا کی دکان نہیں ہم بدون ہدید کے بھی سب مسلمانوں کی بھلائی کے لئے دعا کرتے ہیں۔ پیرے اختلاط کا طریقتہ

آ داب شخ کی رعایت کی تعلیم

ارشاد: جس طرح اپنے شیخ کے ہوتے ہوئے دوسرے شیوخ احیاء کی طرف النفات خلاف اوب ہے ای طرح شیوخ اموات کی طرف النفات بھی معتر ہے اور اپنے شیخ کے حالات کوان کے حالات سے مواز نہ کرنا تو سخت حمافت ہے۔ بزرگوں میں چونک لطافت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے ان کی صحبت کے آداب سلاطین کی صحبت کے آداب سے بھی زیادہ سخت ہیں۔

· اگرشنج کی مجلس میں بھی غیبت ہونے گے تو اٹھ جاؤ

ارشادا اگر شیخ کی مجلس میں بھی غیبت ہونے لگے تو فورا اٹھ جاؤ۔ جیسے بارش عمدہ چیز ہے اس

نفاس عيس بالمسل بالمال بالمالمال بالمال بالمال بالمال بالمال بالمال بالمال بالمال بالمال بالم

میں نہانا مفیدہے تمراولے پڑنے لگیں تو بھا گنای جائے۔ معاملہ بالشیخ کا خلاصہ پھراس کا ثمر ہ

ارشاد: میں نے دولفظوں میں معاملہ بالشیخ کا خلاصہ نکالا ہے اس کے موافق عمل کرنا جا ہے،
یعنی اطلاع دانباع۔ اپ احوال کی اس کواطلاع کرتے رہواور جووہ تھم دے اس کے موافق عمل کرتے
رہو پھر کا میانی بیٹنی ہے۔ اگر اس کو اس تمام مشقت کے بعد صرف یجی معلوم ہوا کہ میں ناکام رہا تو یک
کا میانی ہے۔ کوئکہ اس نایافت سے عبدیت پیدا ہوگی اور یہی کمال مقصود ہے جو تحص شیخ کی تعلیم پرعمل کرتا
دے گا۔ اس کو اور بچھ نہ ملے تو رضا تو ملے گی کیونکہ حق تعالی کا وعدہ ہے و اللہ ین جاھدو الحینا

تعلیم وتربیت میں کا وش کر کے کسی کے دریے نہ ہوتا جا ہے

ارشاد: اسلی کوشش اپنے وصول کی کرنا جاہتے البیتہ اگر بدون کاوش و بدون گھیر گھار کے کوئی طالب آ جائے اور اس کی طلب مختق ہو جائے تو اس کی خدمت کر دینے کا بھی مضا کقہ نہیں بلکہ طاعت

> جس کی خدمت کرواس کی کامیا بی کی فکرنه کرود عا کرتے رہو، نا کا می میں دو ہراا جرہے

ارشاد: بس یمی مذاق رکھو کہ جوآ جائے اس کی خدمت کردو۔ جو ندآئے اس کی فکر میں نہ پڑد۔اورجس کی خدمت کردوں باقی اس کی فکر میں نہ پڑد۔اورجس کی خدمت کرواس کی کامیا بی کی فکر نہ کردہ بال دعا کرتے رہو، باقی اس کا دخیفہ لے کرنہ بیٹھو اگرشا گرد کو جلالین اچھی آ جائے تو آ دھ سیر خوشی ہے اور بالکل ندآئے تو سیر بجر خوشی ہے کیونکہ تم نے ایک خدمت کی تھی جس میں تم کودنیا میں تا کامی ہوئی تو ان شاء اللہ اس کے جھے کا بھی سارا اجر آخرت میں ملے خدمت کی تھی۔کا بھی سارا اجر آخرت میں ملے گا۔

محقق کی شان سا لک کے حق میں

تعلیم محتقین کی میشان ہوتی ہے کہ چیکے چیکے اندر بی اندر جو جا ہتے دیدیے ہیں سالک اس طرح لیے جاتے ہیں کہ جفس اوقات اسے خود بھی خبر نہیں ہوتی کہ میں کہا تھااور کہا ہی جی عمیا۔

انفاس مميلي حشه اول

# عارف ہروفت حق تعالیٰ کو صلح حقیقی جانتا ہے اپنے او پرنظر نہیں کرتا

ارشاد: عارف اپی طرف ہے بھی نفع پہنچانے کا تصدیبیں کرتانہ اصلاح علق کا خیال دل میں الاتا ہے کیونکہ اس کو اپنی حقیقت معلوم ہے وہ جانتا ہے کہ بھلا میں اور کسی کو نفع بہنچاؤں یا میں کسی کی اصلاح کروں عظمت جن جب دل پرغالب آتی ہے تو بیسب خیالات یاش ہوجاتے ہیں طریق تعلیم ور بیت سالکیوں فی زمانہ طریق تعلیم ور بیت سالکیوں فی زمانہ

ارشاد: نقشبند یک المراق بیہ کدوہ پہلے ہی ون ذکری تلقین کر کے تم ریزی شردع کرویے ہیں اور چشتیداول از الدرذ اکل کا کا م شروع کر کے تاک چنے چیواتے ہیں بلکہ چیواتے سے کیونکہ اب تو وہ طالب کی ضعف ہمت کی وجہ سے نقشبند یوں کے طریق پڑمل کرنے گے اور وصل وصل دونوں کو ساتھ ساتھ لے چلے ہیں۔ آج کل یکی صورت مناسب ہے کہ سالک کو ذکر وضعل کی تعلیم کے ساتھ اصلاح رذائل کا بھی امرکیا جائے اور ہررذیلہ کی اصلاح کا علاج بٹلایا جائے گوزیادہ ضروری علاج رذائل ہی کا سے مگر ذکر کے ساتھ درذائل کا کا ان بہت ہل ہو جاتا ہے۔

ان امراض كومشائ سے چھپانانہ چاہئے

# کتابیں دیکھے کرعلاج کرنا کافی نہیں

ارشاد: مشائخ اعمال صالحہ کی وجہ ہے بابر کت ہوتے ہیں اس لئے ان کی تعلیم میں بھی برکت ہوتی ہے جس کی وجہ ہے جلد شفا ہو جاتی ہے خود کتا ہیں و کھے کرعلاج کرنا کافی نہیں۔

حنشدادل

# اہل محبت کی صحبت کا طریقنہ اور اہل دنیا کی تعریف

ارشاد: الل محبت کی صحبت سے محبت پیدا ہوتی ہے کیکن ان کی صحبت پر ہیز کیساتھ اختیار کی جائے پر ہیزیہ ہے کہ الل دنیا کی محبت سے بجواور اہل دنیاوہ ہیں جو غیرانڈ کا تذکرہ زیادہ کریں۔ سرس

#### ا صحابہ کے کمالات اصلیہ

مجھی روانی کلام الثینج کی وجہ سے مخاطبین کا فیض ہوتا ہے۔

ارشاہ: جس مقدر علوم میں ترقی ہوتی جاتی قدر کلام کی روانی کم ہوتی جا اور اللہ تعالیٰ خاطب کوفائدہ پہنچانا جا ہے ہیں ان اگر کبھی روانی زیادہ ہوتی ہے تو وہ مخاطبین کا فیفل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخاطب کوفائدہ پہنچانا جا ہے ہیں ان کے افادہ کے لئے قلب میں مضامین مفیدہ کثرت سے وارد ہو جاتے ہیں۔ پس شیورخ نازنہ کریں کہ ہم نے بڑے بڑے بڑے مناوم واسرار بیان کے جی کیونکہ بھی سامعین کی برکت سے بھی مضامین کا ورد ہوتا ہا اور اس وقت اس کی مثال قیف جسے ہوتی ہے کہ دہ محض واسط ہے بوتل میں تیل پہنچانے کا ،اب اگر قیف ناز کرنے گئے کہ میں نے تیل پہنچایا بیاس کی حمافت ہے بلکہ اس کو بوتل کا ممنون ہونا جا ہے کہ اس کی برکت سے اس کو بھی تیل ہے کہ اس کی برکت سے اس کو بھی تیل ہے کہا ہے کہ اس کی برکت سے اس کو بھی تیل ہے کہا ہے کہ اس کی برکت سے اس کو بھی تیل سے کی قدر تاہیں ہوگیا۔

# عمل کی مثال مبتدی اور منتهی کے حق میں

ارشاد: عمل کی مثال ابتداء میں مثل دوائے اور انتہا میں مثل غذائے ہے۔ منتبی کوعمل کی زیادہ گذت ہوتی ہے، چنانچہ حدیث میں ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلوفة.

انفائ ميسلي حصّه اول

ارشاد: شخ کے ذرمہ طالبین کا افادہ فرض ہے اس کے ذرمہ ضروری ہے کہ ایک وقت افادہ کے لئے بھی مقرر کرے۔

شيوخ كى توجه وعنايت كى تفسير

تعلیم: شیوخ کی توجہ اور عمنایت یہی ہے کہ اپنے مریدین کومفٹرتوں ہے بیچنے کی ہدایت کریں منافع حاصل کرنے کی تدبیریں بتائیں ہروفت ان کو اپنے زیرِ نظر رکھیں ،آگر سامنے آگر بیٹھیں تو خاص تفقد رکھیں۔

مشائخ كومريدول يعضر مائش هركزنه كرناحا يبيئ

ارشاد: مشائخ کواس کا خیال رکھنا جا ہے کہ مربیدوں کی دنیا پرنظر ندکریں اور ازخود کسے کے قر ماکش ندکریں ہاں کئی سے بہت ہی بے لکلفی ہو جہاں بار ہونے کا مطلق احتمال ندہواس سے کوئی بہت بلکی فر ماکش کا مضا لکھنے نہیں ۔ مگرا یے تلفس ہزار میں ایک ہی دو ہوتے ہیں عام حالت میں مہی ہے کہ فرمائش ہے گرانی ہوتی ہے۔

خلوص ومحبت کے معنی مدیدد سینے میں

ارشاد خلوص ومحبت کے معنی تو ہے ہیں کہ ہدید دینے والے کو دنیا کی تو غرض کیا آخرت کی بھی غرض مقصود نہ ہو یعنی تو اب کا بھی قصد نہ ہو کیونکہ تو اب کے لئے بچھود ینا صدقہ ہے ہرینہیں ہے۔ ہدیدوہ ہے جو محض تطبیب قلب مہدی لہ کیلئے دیا جائے گو تطبیب قلب مسلم بھی تو اب کا بھی موجب ہے اور اس تو اب کی نیت ہدیدیں کرنا فدموم نہیں گر تو اب اعظا کا قصد نہ ہونا جائے۔

قبول مدسيه كاحكم

ارشاد: جب عدم خلوص کاعلم نه به و تو بدیر کو تبول کر لینا اگر چه حلال ہے تگر جب تھوڑی کی کوشش سے علم ہو سکے تو پھرستی جائز نہیں۔

مدیه میں زیادہ نواب کی صورت

ارشاد:اگر مدیقیل بواورخلوس زیاده بووثواب زیاده سلےگا۔

انفائس مليسلي حشداول عنداول

مشائخ تسى كوايناخادم خاص نه بنائيس

ارشاد: مشارمج کو جاہئے کہ کسی کو اپنا خادم خاص نہ بنا کیں جس کو ان کے کاموں میں زیادہ د فل ہو کہ بھی تھی مرید کی تعریف کر کے بڑھادیں یا شکایت کر کے گھٹادیں۔ د

طرق امدادابل طريق

ارشاد: حصرات مقبولان البي نے جو وابستہ ہوتا ہے، اللہ تعالی اس کومحروم رکھنانہیں جا ہے جس كي طرق مختلف موتے ہيں۔ان ميں ہے ايك طريق بيمى ہے كہ بعض اوقات اللہ تعالى ان مشائخ كؤ كشف ك ذربعه اطلاع دية بن اوران كوظم دية بن كداس مخف كي مدوكرو اور بهي شخ كواطلاع مجی نبیس ہوتی اور کوئی لطیفہ فیبی ﷺ کی صورت میں آ کر مدد کرجا تا ہے۔

ال طریق میں قلب کی تگہداشت عمر بھر کاروگ ہے۔

ارشافہ جس طرح عام حالت کے اعتبار ہے قرآن بدون دائمی مزادنت کے یا دنہیں رہتاای طرح اس طریق میں قلب کی تکہداشت عمر بھر کاروگ ہے کسی وفت غفلت کی اجازت نہیں۔

يك چشم زون غافل از ال شاه نباشي شايد كه نگاه كندآ گاه نباشي

اہل الله كى عظيم الشان فكرسب دينوى فكر ہے مستغنى كرنے والى ہے

ارشاد: لوگ بچھتے ہیں کہ اہل اللہ ہڑے چین میں ہیں۔ان کو بچھ فکرنہیں ، بیشک و نیا کی تو ان کو فكرنيس محرونيا كى فكرند مونے كامنشا بے فكرى نہيں بلكه اليى عظيم الشان فكر ہے جس نے عضائے موسوى كى روح بن كرسب فكرول كونكل لياب

ا عرا خارے بیانشکستہ کہ دانی جیست حال شیرانے کشمشیر بلا برسرخور ند

ذ کروشغل میں اصلاح غیر کی نیت رہزن طریق ہے

ارشاد: بعض سالکین اس نیت ہے ذکر وشغل کرتے ہیں۔ تا کدایتی تحمیل کے بعد مخلوق کی اصلاح کریں گے یا درکھویے خیال طریق میں رہزن ہے اور نیت سے پچھ حاصل نہ ہوگا۔ ابھی ہے بڑے بنے گاشوں ہے ابھی بوری طرح مینے تو ہے نہیں اور باپ بنے کی قکر ہونے لگی۔

تاراہ بین ناشی کے راہبر شوی

ور کمتب مفائق پیش ادیب عشق ہاں اے پسر بکوش کے روزے پدر شوی

اے بے خبر بکوش کہ صاحب خبر شوی

انقاس عيسلي

## نفع متعدى كى المبيت كى شناخت

ارشاد تم کو کیے معلوم ہوا کہ اس وقت ہمارے کے نفع ہتعدی بین مشغول ہونا افضل ہے یا معنواس کے لئے نظر مح کی ضرورت ہے۔ یا تو نظر مح پیدا کرو۔ ورنہ کی صاحب نظر کا دامن پکڑ واوراس کے تابع ہو جاؤاوراس سے ہرموقع پراستفتاء کروواللہ اس کی تخت ضرورت ہے نظر مح بھی یول پیدا ہوگ ، بدون اس کے بہت کم پیدا ہوتی ہے بلکہ شخ صاحب نظر مح ہووہ بھی اپنے واسطے کسی کو شخ تجویز کر سے ، بدون اس کے بہت کم پیدا ہوتی ہے بلکہ شخ صاحب نظر مح ہوہ بھی اپنے واسطے کسی کو شخ تجویز کر سے اپنے احوال خاصہ بیں اس کی رائے ہے تمل کیا کرے اپنی رائے سے عمل نہ کرے ، کیونکہ اپنے حالات وواقعات میں اپنی نظر تو ایک ہی پہلو پر جاتی ہے۔ اور دوسر سے کی نظر ہر پہلو پر جاتی ہے، اور جس شخ کو دوسر اپنے نہ مطبق وہ اپنے جھوٹوں ہی ہے مشورہ کیا کرے اس طرح بھی نظمی سے محفوظ رہے گا۔ دوسر اپنے نہ مطبق کی شناخت کا طریقہ

ارشاد بعض مشائ اپنا مجمع بوصائے کی فکر میں رہتے ہیں اور اس میں بیتا ویل کرتے ہیں کہ ہمارا مجمع زیادہ ہوگا تو مخلو تلوں کو زیادہ نفع ہوگا۔ بیتا ویل بھی فاسد ہے آگر ان کو نفع خلق مطلوب ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی دوسر افخض بان سے زیادہ کا بل آجائے جس سے نفع خلق کی زیادہ امید ہے تو بیہ حضرت شخ اپنی سند کو چھوڑ کرا لگ ہو جا کمیں اور لوگوں سے صاف کہدیں کہ اب میری ضرورت نہیں رہی فلال بزرگ کے یاس جاؤ مجھ سے زیادہ کا بل ہے۔

#### طريقه ثاني

ارشاد: اب ہمارے اندرتخ ب اور گروہ بندی کا مرض آئیا اگر ہم کونفع خلق مقصود ہے تو ہور نفع رسانوں سے انتباض نہ ہوتا بلکہ خوشی ہوتی کداچھا ہوا کہ اس نے میرے اوپرے بوجھ ہلکا کر ویا اب میں دین کا دوسرا کام کروں گا جس کو کوئی نہ کر رہا ہو، اب ہماری حالت سے ہے کداگر ہمارے بزرگوں ہے کسی عالم کو کسی مسئلہ میں ہمی اختلاف ہوتو جا ہا ہی ہے دین کافیض ہمارے بزرگول ہے ہمی زیادہ ہورہا ہو۔ اس سے خوش نہ ہوں گے، اور نہ اس کے مرنے پر حسرت ورنے ہوتا ہے بلکہ کی درجہ میں خوشی ہوتی ہے۔

ہے تکلف اینے جذبات پڑمل کرنا دلیل سیچے ہوتے گی ہے

ارشاد: ہے آ دی کی علامت بھی ہے کہ وہ اپنے جذیات فطرت کے موافق بلا تکلف ممل کرتا ہے اس کواس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی میرے اس فعل پراعتر اض کرے گایا کیا سمجھے گا۔ چنانچیرحضوں وہا

انفار ميلي بيل ميلي مته اول

کے سیچے بی ہونے کی ایک بڑی دلیل میر بھی ہے کہ آپ میں تضنع اور بناوٹ کا نام ونشان نہیں تھا۔ آپ بے انگلف اپنے جذبات پڑ کمل فرماتے تھے بھی ڈیڑھ کے درمیان بچوں کو اٹھا لیتے تھے بھی بچہ کو کندھے پرسوار کرکے نماز پڑھتے تھے۔ بھی سحابہ کے ساتھ مزائے فرما لیتے تھے بھی اپنی بی بیوں کے ساتھ مسابقت کرایا کرتے تھے۔

ساوگی منشاءہے کمال کا

ارشاد: کمال کی مستی خیال ہستی کو کم کردیتی ہے۔اس لئے واقع جو لوگ اہل کمال ہیں وہ سادگی سے رہتے ہیں۔اس میں کچھالل باطن ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ علوم دنیا میں بھی جو کائل ہیں ان میں کمال کی وجہ سے سادگی آجاتی ہے۔

شرا يطساع

ارشاد: حفرت ملطان جی رحمته الله علیه کے نز و یک سائ کی چارشرطیں ہیں۔(۱) سامع از اہل ہو کی وشہوت نباشد (۲) سمع مرد تمام باشد زن وکو دک نباشد (۳) مسموع بزل دمخش نباشد (۴) آله ساع مثل چنگ دریاب درمیان نباشد

عارف حق تعالیٰ کے شیون وتجلیات کی بوری رعایت کرتا ہے

ارشاد: حق تعالی تو مزاج ہے پاک ہیں گر وہاں تجلیات وشیون ہے انہا ہیں جن کہ مقتضیات مختلف ہیں عارف ان شیون اور تجلیات کی مقتضیا ہی پوری رعایت کرتا ہے جس وقت جوشان طاہر ہوتی ہے اس کے موافق گفتگو کرتا ہے ، چنانچہ حضور تقالیہ نے دیکھا کہ جی مجب بیت کا غلبہ ہے اور حق تعالیٰ یکی چاہتے ہیں کہ میں ان پر ناز کروں ، تو کہنے گے۔ اللہم ان تھلک ھذاہ العصابة لم تعبد بعد الميوم ، حضرت ابوب عليد السلام نے و کھا کہ جی تعالیٰ میراضر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لئے پورامبر کیا حق کہ دعا ہے منافی نہ تھی گرصورتا اس میں بیاری سے ناگواری اور زہر کا کیا جی کہ دعا ہمی نہ کی ۔ حالاتک دعا صبر کے منافی نہ تھی گرصورتا اس میں بیاری سے ناگواری اور زہر کا اظہار ہا ہے ہیں تو فورا و خداب ان میں نہ کی ۔ مگر جب مناشف ہوا کہ اب حق تعالیٰ عبد یہ کا ظہار جا ہے ہیں تو فورا و خداب

ابل الله كواين جان معيت كاراز

ارشاد: الل الله کوائی جان ہے اس لئے محبت نہیں ہوتی کہ اپنی جان ہے بلکہ اس لئے محبت ہوتی ہے کہ بیغدا کی چیز ہے جن کے ذریعہ سے ہمیں طاعات کی تو فیق ہوتی ہے۔

افتم بهائے خود کو بکویت رسیدہ است کہ دامنم گرفتہ بسویت کشیدہ است

نازم بچشم خود کہ جمال تو دیدہ است ہردم ہزار بوسہ زنم دست خویش را فن تسہیل کے استعمال کا طریقتہ

ارشاد: مشائخ ہے اس ہے ہیں کہ وہ فن تسہیل ہے واقف ہیں۔ وہ اس طریق کواس شخص کے لئے استعمال کرتے ہیں جو تخصیل میں سامی ہو، اور جو شخص تحصیل اعمال میں کوتا ہی کر کے تسہیل کا طالب ہووہ اس کے ساتھ تسہیل کا معاملہ نہیں کرتے بلکہ تکلیف کا معاملہ کرتے ہیں۔

#### پیری مریدی کی حقیقت

ارشاد: پیری مریدی نام بی به معاہدة اطاعت من جانب الریدومعاہد اُتعلیم واصلاح من جانب الریدومعاہد اُتعلیم واصلاح من جانب الشیخ بیعت بعنی ہاتھ دینانہ تفصود ہے نہ کسی تفصود کا موقوف علیہ صرف رسم مشائخ ہے اور حقیقت بیعت کی بیر ہے کہ مرید کی طرف سے اتباع کا التزام ہوا ورشیخ کی طرف سے تعلیم کا ۔ اگر ایسا معاہدہ خواہ قولا ہویا جالا ( کیونکہ معاہدہ بھی حالیہ ہوتا ہے ) تو بیعت کا تحقق ہوگیا، شیخ کا مرید کوتبلیغ نہ کرنا وعدہ خلاقی اور خیانت ہے۔

پیروں کی افراط تعظیم

ارشاد: آج کل پیروں کے ساتھ وہی معاملہ ہورہا ہے جو یہود و نصاری نے اپ احبار ورہا ہے جو یہود و نصاری نے اپ احبار ورہا نوں کے ساتھ اگر پیرصاحب و هنگ کی بات بولیس تو حقائق ومعارف ہیں۔اور بے دھنگ کی بات بولیس تو حقائق ومعارف ہیں۔اور ہے۔ دھنگ بے تکی ہائلیس تو رموز ہیں۔اور خاموش رہیں تو مراقب اور جیپشا بان کی ہرحالت میں جیت ہے۔ انا ڈی شیخ کی تعلیم کا مقیجہ

ارشاد: انارش شخ اليية مريد كومجموعة الوطائف بناديناك.

کفارکوم پدکرناان کواسلام سے دورکرناہے

ارشاد: کفار کرمر پد کرنا اور ذکروشغل بناؤنا اسلام سے ان کو قریب کرنانہیں ہے بلکہ بعید کرنا ہے کیونکہ ذکر وشغل میں خاصیت ہے کہ اس سے کیفیات طاری ہوتی ہیں اور کیفیات میں خاص لذت بھی ہوتی ہے۔ جس کو میخفص قرب حق کی لذت سمجھتا ہے اور اس کا خیال پختہ ہو جاتا ہے کہ قرب الٰہی میں اسلام کو بچھ دخل نہیں نہ اسلام کی ضرورت ہے بلکہ کا فررہ کربھی قرب حق حاصل ہوسکتا ہے تو پھر کسی وقت

هفته اول

بھی اس کے اسلام لانے کی امیز نبیں رہتی۔ بیعت کے بعد کن امور کی تعلیم مشائخ کو ضروری ہے۔

ارشاد: صاحبوبیعت ہونے کے بعد جن چیزوں پرروک ٹوک زیادہ بنروری ہوہ اس قسم کی میں کبر مجب، اضاعت، حقوق العباد، حسد و بغض، فساد ذات البین وغیرہ مگر آئ کل ان امور میں مطلق روک ٹوک نبیس حالا نکہ پہلے زمانے میں مشارکخ کواول ای کام زیادہ اہتمام تفاو ظائف تو سالبہا سال کے بعد تعلیم کرتے ہتے ،اور پہی نبیس کچھ ن زبان سے ان امور پرردک ٹوک کرتے ہتے بلکہ تدبیروں سے ان امراض کو قلب سے نکالتے ہتے ۔مثلاً کسی کوزیت پرتی میں مبتلا و یکھا تو اسے سر کوں پریا خانقاہ میں چھڑ کاؤ کرتا ، جھاڑو دینا ہتا و رہا ، اور جس میں تکبر دیکھا اس کو نمازیوں کے جوتے سیدھے کرتا تعلیم کر دیا ، افعال تو اسے سے کہ ان سے قلب میں تو اضع بیدا ہوجاتی ہے۔

افاده واستفاده کی شرط

ارشاد: افادہ اور استفادہ کی شرط ہے ہے کہ مستفیدین کا ول مربی سے کھلا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بے تکلف اپنی حالت کو ظاہر کر کے اصلاح کر سکیس۔

اہل اللہ کی ہر فعل میں نیت صالحہ ہوتی ہے

ارشاد الل الله کی برخول میں نیت صافی ہوتی ہا گرکی تعلی میں کوئی خاص نیت نہو۔ کیونکہ بعض دفعہ برفعل میں نیت تر اشنامشکل ہوتا ہے تواس میں اظہار عبدیت کی حکمت ہوتی ہے۔ ہم ایسے عاجز بیل کہ ہم ہے نیت صافی ہوسکی اور اظہار عبدیت شرعاً مطلوب ہے۔ چنا نچر سول النفائی نے نیمی اظہار عبدیت شرعاً مطلوب ہے۔ چنا نچر سول النفائی نے تھے۔ اظہار عبدیت کے لئے بھی بعض افعال کئے ہیں۔ چنا نچہ کھانا کھا کرآپ اول خدا کی تحرفر ماتے تھے۔ المحمد لله الله ی اطعمنا و سفانا و جعلنا من المسلمین۔ اس کے بعد فرماتے تھے غیر مودع ولا محفود اولا مستعنی عنه دبنا کرا النداس کھانے کو ہم ہمیشہ کے لئے رفعہ تبین کرتے ( ولا محفود اُ اولا مستعنی عنه دبنا کرا النداس کھانے کو ہم ہمیشہ کے لئے رفعہ تبین کرتے کے بعد یکہ دو ہری وقت بھراس کی طلب کریں گے ،اور شاس کی جائد میں تھا اور شام کواس سے استعناء ہوا ہے بھی ہم ایس کے ویسے بی قدرداں ہیں۔ جسے بھوک کی صالت میں تھے اور شام کواس سے استعناء ہوا ہے بھی ہم ایس کے ویسے بی قدرداں ہیں۔ جسے بھوک کی صالت میں تھے اور شام کواس سے استعناء ہوا ہو ریک ہم ایس کے ویسے بی قدرداں ہیں۔ جسے بھوک کی صالت میں تھے اور شام کی اس کے دستر خوان اٹھادیا کہ اس می تا ہوں ہوں کی میں ریا ضمت کی تعیین کیلئے شیخ کی اجاز سے لازم ہے سالوک میں دیا ضمت کی تعیین کیلئے شیخ کی اجاز سے لازم ہے سے مسلوک میں دیا ضمت کی تعیین کیلئے شیخ کی اجاز سے لازم ہے سے سالوک میں دیا ضمت کی تعیین کیلئے شیخ کی اجاز سے لازم ہے

ارشاد: بزرگول سے جوبعض اختیاری مشقتیں منقول ہیں وہ بطور قرب العبد کے نہیں محض بطور

انفاس عيل سيسيان منهاول

معالج کے ہیں کسی کی تجویز کے لئے جمہد کا اجتبادیا شیخ کی اجازت ضروری ہے۔ شیخ سے سنتغنی ہونام صربے

ارٹاد:اگرکو کی شخص شخ ہے مستغنی بن جائے تو وہ اس وقت سے چھوٹا ہونا شروع ہوجائے گا۔ مبتدی کو وعظ گو کی سے مما نعت کی وجہ

ارشاد مشائے نے مبتدی کووعظ کہنے ہے مع کیا ہے۔ کیونکہ وہ حظفس کے لئے وعظ کیےگا۔
اس کانٹس پابندی معمولات اور تنہائی ہے بھا گئا ہے۔ مجمع میں ہا تمیں بنانے کودل چاہتا ہے،اس لئے وعظ کہنے میں اسے مزاآتا ہے، دوسری وجہ ممانعت کی ہیسی ہے کہ ابتدا میں احوال کا طریان زیادہ ہوتا ہے اس وقت اگر میخض وعظ کے گا تواہے حالات ہی کا بیان کرے گا۔ کیونکہ ایسا صبط مبتدی میں کہاں کہ دل پر آرہ میلے اور زبان پر نہ آئے بیظرف کا ملین ہی کوعطا ہوتا ہے

خدمت خلق ندموم

ارشاد:الیی خدمت خلق جس میں این وین کا ضرر ہوندموم ہے۔

اصلاح غير كاطريقه

ارشاد: جس کی اصلاح اینے قبضہ میں ہووہاں تو دعا بھی کر واور تدبیر بھی کرو۔ جیاں اصلاح قبضہ میں نہ ہووہاں دعا تو مطلقاً جائز ہے تکر تدبیراس شرف سے جائز ہے کدا پناضر رضہو۔

ایثارکاایک قاعده

ارشاد:ا ہے ذاتی احتیاج پر دوسروں کے نفع کومقدم کرنامحموداس وفت ہے جب کہ اپنے دین اضرر نہ ہو۔

ا پنی ظاہری و باطنی قوت کود کیر کراصلاح غیر کی فکر میں پڑتا مناسب ہے

ارشاد: اپنی ظاہری و باطنی قوت کود کھاوہ اس کے بعد ایٹار کرواور دوسرے کا مول میں پڑدگر اپنا نقصان کر کے اور دین برباد کر کے دوسرے کا موں میں نگنا اور اصلاح غیر کے دریے ہوتا بید عفرات صحابہ ہے کہیں بھی ٹابت نہیں۔ و اللہ بن قبق و الگذاد و الایصان النے۔ میں جو صحابہ کے ایٹار کی تعریف کی گئی ہے تو تعریف اس برکی گئی ہے کہ ان کے دل میں ایمان رائخ و ٹابت ہو چکا تھا ان کے قلوب حرص سے پاک ہو بچے تنے اور محبت اسلام وسلمین سے لمبریز تھے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اصلاح نفس اصلاح

انقاس مسلى مقداول

غیر " عنقدم ہے اور مید کہ ایٹار کی ای کواجازت ہے جوابی اصلاح ہے قراغت کرچکا ہو۔ الل الله كي صحبت كانفع ايك ظاهري دوسرا باطني

ارشاد: الل الله كي صحبت كے مؤثر مونے كاسبب سيه كه بار باراجيمي با تنس كان ميں بريري كي تو کہال تک اثر نہ ہوگا ، ایک وقت چوکو کے دو وقت چوکو کے تیسری دفعہ تو اصلاح ہو ہی جائے گی اور ایک سبب باطنی بھی ہےوہ سے کہ جسبتم ان کے باس ہو گے اور تعلق برو ھاؤ محے تو ان کوتم ہے محبت ہوجائے گی تو اس سے دوطرح اصلاح ہوگی ،ایک تو یہ کہ وہ دعا کریں گے اور ان کی دعا پر مقبول ہوئی توحق تعالیٰ تم پرفضل . فرماویں گے اور اکثریہ ہے کہ ان کی دعایا ذن حق ہوتی ہے تو ان کے منہ سے دعا نکلتا اس بات کی علامت . سمجھنا جائے کہ حق تعالیٰ کے فضل ہونے کا وقت آحمیا ، دوسری وجہ بڑی خفی ہے وہ بید کہ تمہارے اعمال میں ان کی محبت ہے برکت ہوگی اور جلد جلد ترقی ہوگی ،اور جلد اصلاح ہو جائے گی۔

نفس پرجر مانہ کرنے کی اصل اوراس کاراز

ارشاد:نفس پرجر ماندکرنے کی اصل نصوص سنت میں موجود ہے، حدیث میں ہے، حن فال تعالى اقامرك فليتصدق يعنى جس كى زبان سے بيكلم نكل جاوے كدآؤ جوا كھيليں وه صدقه كرے، ای طرح حیض کے زمانہ میں غلطی ہے جماع ہوجائے تو وہاں بھی صدقہ کا تھم ہے۔ ابتدائے حیض میں ایک دیتاراور آخر می نصف دینار، اور رازجر مانه کابیه ب که صدقه کرنے سے نفس برزیاده مشقت جوتی ے اور اس سے نیچنے کے لئے سالک تھوڑی مشقت پر داشت کر لیتا ہے۔

محابده كالمقصود

ارشاد : مجامده مصفحه ونفس كويريثان كرنانبيس بلكنفس كومشفت كاخوگر بنايا اور راحت وتعم کی عاوت سے نکالنا ہے اور اس کے لئے اتنا مجاہرہ کافی ہے جس سے نفس برکسی قدر مشقت پڑے۔ بہت زياده نفس كويريثان كرنااح بمانهين \_ورندوه معطل بوجائے گا\_

اعتدال في المجامده

ار شاد بمنت ہمیشہ سخس نہیں بلکہ جب اعتدال ہے ہواور اس پراچھا بتیجہ مرتب ہو یس مجاہدہ میں اعتدال کی رعایت ضروری ہے شریعت کی ہرشی میں اعتدال ضروری ہے۔

انفاس عيسل

تمام دینی و دنیوی تدنی وسیاسی مصالح کی بنیا دنفس کومشقت کاعا دی بنانا ہے

ارشاد: الخال صالح اورترك معاصى كورزق كى وسعت من يزاوض بير بتعالى فرمات من وسعت من يزاوض بير بتعالى فرمات مير ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض الى طرح معاصى كوشكى رزق ونزول بلامن بزادخل بير چنانچ عديث من بير بير تقوم مين سودكى كثرت

طرح معامی تو می رزی ومزون بلایی براون ہے۔ چیا چیطدیت یں ہے تیہ سام ایمان مراسی ہوگی اللّٰہ تعالیٰ آس پر قبط مسلط کر دیں گے اور جس قوم میں زنا کی گنژت ہوگی اس پر طاعون وغیرہ ایسے منت سنت کے اللہ تعالیٰ آس پر قبط مسلط کر دیں گئے۔ اور جس قوم میں زنا کی گنژت ہوگی اس پر طاعون وغیرہ ایسے

امراض مسلط ہوں گے پس د نیوی و دینی ہتمد نی وسیاسی تمام مصالح کی بنیا داور جڑ بھی ہے کہ انسان اسپنے نفس کی مخالفت کا غاوی ہے اورنفس کومشقت کا عاد کی بنائے

اصلاح دین کی ترکیب

یں ۔ ارشاد: اگر دین کوسنجالنا جا ہے ہوتو ہر مخص کو اس کی ضرورت ہے کہ می عالم مقل کا اتباع

کر ہے۔

وضوح حق كاطريقه

ارشاد: طالب حق کوحق ضرور واضح ہوجاتا ہے بشرطیکہ وہ اس کو قاعدہ سے طلب کرے جس کے دوطریقے ہیں، ایک تدبیر کہ فکرے کام لے۔ دوسرے دعاء کہ اللہ تعالی سے دعا کرے کہ مجھ پرحق واضح کرد ہےئے۔

تصوف میں جو چیز سینہ ہےاں کی تعریف

ارشاہ: تصوف میں سینہ بسینہ ایک چیز ہے بعنی نسبت اور مناسبت اور مہارت، جواستاد کے

ہاس رہنے ہی ہے حاصل ہوتی ہے محض کتاب پڑھ لینے یا زبانی طریقتہ دریافت کر لینے سے حاصل نہیں

ہوتی اور بیوہ چیز ہے جو برنام میں سینہ بسینہ ہی ہے جی کہ بڑھئی اور باور چی کے بیشہ میں بھی مناسبت اور

مہارت ہے۔ جس کا نام سینہ بسینہ ہے مہارت میں ایک اور چیز ہے یعنی برکت جومشاہرہ سے معلوم ہوگی

بدون مشاہدہ کے اس کا علم نہیں ہوسکا۔

حضرات صوفیہ کافہم سب سے بڑھا ہواہے

ر سیار: ارشاد: حضرات صوفیہ صاحب تقویٰ بھی ہیں اور صاحب و بہب بھی۔اس لئے ان کافہم دوسروں سے بڑھا ہوا ہے۔

نفاس عيسلي \_\_\_\_\_ حشداول

# عطائى اورطبيب حاذق كافرق

ارشاد: طبیب حاذت کے ہاتھ ہے آگر کسی کوشفانہ ہوا در مرجائے تو اس ہے تیا مت میں ہاز پرس نہ ہوگا، کیونکہ دوفن کو جان کرعلاج کرتا ہے، بخلاف عطائی کے کہ اس کے ہاتھ ہے کسی کوشفا ہوگا، جسبہ بھی مواخذہ ہوگا اور کوئی مرگیا تو اچھی طرح گردن تا بی جائے گا، کیونکہ وہ فن سے واقف نہیں۔ اہل اللہ بے حدشفیق ہوتے ہیں

ارشاد: الل الله كومسلمانول پربے صدشفقت اور مصالح كى بے حدر عايت ہوتى ہے۔

شیخ کے سامنے اس طرح نہ کھڑا ہو کہ اس پر سایبرڑے

ارشاد: شخ کے سامنے اس طرح نہ کھڑا ہو کہ اس پر سامیہ پڑے، بات یہ ہے کہ اس ہے بھی البحصن ہوتی ہے پس اس کا منشاءاذیت ہونے کی وجہ ہے منع کیا گیا ہے۔ ا

فیننخ کی جائے نماز پر نماز پڑھنا ہے او بی ہے

ارشاد: اجازت کے بعد شخ کی جگہ یا مصلی پرنماز پڑھنے اور ذکر کرنے کا مضا کقہ نہیں۔ بغیر اجازت کے ایسانہ کرنا چاہئے کیونکہ طاہر اوموئی مساوات کا طاہر ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جوحضو مطابقہ کی جگہ نماز پڑھنے تھے اس کا مشاء محض انتاع تھا نہ کہ دعوی مساوات، علاوہ اس کے ایک بات اور ہے کہ بی اوب کاعرف پر ہے اور تبدل عرفیات سے عرفیات کا تھی بدل جاتا ہے تو صحابہ کے زمانہ میں اور ہے کہ بی اوب کاعرف پر ہے اور تبدل عرفیات سے عرفیات کا تھی بدل جاتا ہے تو صحابہ کے زمانہ میں اور ہے کہ بی والے نماز پڑھنا خلاف اوب نہ تھا اور اب ہے۔

## ادب كيخصيل كاطريقه

ارشاد: ادب کامداراس برب کدایذ اند ہواس کلیے کوتو طحوظ رکھو یہ تقصود ہے باتی سباس کے فروع ہیں جو کدامورا نظامیہ میں سے ہیں اور وہ تبدل زباند سے بدلتے رہتے ہیں، جیسے انظام اوقات کا معیار پہلے گھڑی تھنٹ پر نہ قعا اور اب گھڑی تھنٹ پر ہے یا سفر کامدار پہلے اونٹ، بیل، گھوڑ سے پر تھا۔ اور اب معیار پہلے گھڑی تھنٹ پر نہ قعا اور اب گھڑی تھنٹ پر نہ یا سفر کامدار پہلے اونٹ، بیل، گھوڑ سے بر تھا۔ اور اب ریل اور موٹر پر ۔ بس مشارک میں اپنے ذوق سے کام لیما چاہئے کدان کوس بات سے ایذا ہوتی ہے اب ریل اور موٹر پر ۔ بس مشارک میں اپنے ذوق سے کام لیما چاہئے کہ ان کوس بات سے ایذا ہوتی ہے اب اس بات سے نہیں، بین کیا جائے کہ کتابوں سے آداب و کھے کرعمل کرنے گھے کے ویک ہرجگہ ہم زبانہ میں امورایڈ ابد لئے رہتے ہیں، نیز اوب میں غلوبھی نہ کرے کیونکہ غلوسے بھی ایڈا ہوتی ہے۔

انفاس ميسلي

## شيخ طريق کی تقلید کی وجه

ارشاد: امام ابوطنیفه رضته انتدعلیه کی تقلید تو احکام میں کی جاتی ہے اور شیخ طریق کی تقلید معالجات اورامورا نظامیه میں کی جاتی ہے، اس لئے غیر مقلد شیخ حقی کی تقلید سے مقلد ندین جائے گا۔ نفس پر جر مان کی سند

ارشاد: وطی حائض اور ترک جمعه پرحضور منطقه نے تقید این وینار ونصف وینار کا امرفر مایا ہے جس سے جرمانه مال کا بطور معالجہ کے ثبوت ہوتا ہے۔

#### توسل کی حقیقت

ارشاد: توسل کی حقیقت ہے کہ اے اللہ قلال شخص میرے نزدیک آپ کا مقبول ہے اور مقبولین ہے مبت رکھنے پر آپ کا وعدہ رحمت ہے۔ المعرا و مع من احب بیں، پس میں آپ ہاس مقبول ہے اس مقبولین ہے مبت کو ما نگا ہوں، پس توسل میں میشخص اپنی محبت کو اولیاء اللہ کے ساتھ ظاہر کر کے اس محبت پر رحمت و ثواب ہونا نصوص ہے ثابت ہے۔ چنا نچہ متحامین فی اللہ کو اس ما نگا ہے اور اولیاء اللہ کا موجب رحمت و ثواب ہونا نصوص ہے ثابت ہے۔ چنا نچہ متحامین فی اللہ کے نصائل ہے اور اولیا ماہ یہ ہوئی ہیں۔ اب سیاشکال جاتا رہا کہ ہزرگ اور برکت کو رحمت حق میں کیا دخل رفل ہونا کہ اللہ پر تواب کا وعدہ ہے۔ محبت رکھنا حب فی اللہ کی فروے اور حب فی اللہ پر تواب کا وعدہ ہے۔ حقیقت توسل برایک شبہ کا جواب

ارشاد: توسل کی حقیقت جواو پر بیان کی گئی ہے وہ تو کسی کومعلوم نہیں ، پھراس حقیقت کا قصد کر کے کون توسل کرتا ہے ، اس کا جواب یہ ہے کہ جو بات جائز ہے وہ اس وقت تک جائز رہے گی جب تک نا جائز کا قصد نہ کیا جائے اور یہ طاہر ہے کہ اہل حق جو توسل کرتے ہیں وہ نا جائز معنیٰ کا قصد نہیں کرتے گو جائز معنیٰ کا بھی قصد نہ ہو۔

مدید کواصل بنانا اورزیارت کوتا بع ، دلیل قلت محبت کی ہے

ارشاو: آج کل کا غداق بہ ہے کہ تحفہ کا اہتمام پہلے کرتے ہیں، زیارت کا قصد بعد میں کرتے میں کویازیارت تا بع ہےاور تحفہ اصل ہے بیقلت محبت کی دلیل ہے۔

خالی جائے تھرا آئے کی توجیہہ

ارشاد: خالی جادے خالی آوے، یعنی جوعقیدت ومحبت سے خالی جاوے وہ فیض ہے خالی

ان س مجيساني . \_\_\_\_\_ حقته اول

آوے اس کے مقابلہ میں میں نے تیمنیف کیا ہے۔ کہ خالی جائے بھرا آئے۔ یعنی جو مخص دعویٰ بضنع و ریا وے خالی جادے وہ نفع ہے بھرا آ وے۔

بڑاا دب مدریکا خلوص ومحبت ہے

ارشاد:حضور منظفت نے فرمایا ہے اپنے ہمسامیکو ہدیددیتے رہو جا ہے جلی ہوئی کھری ہی ہو۔ ہدیہ میں خلوص محبت کی ضرورت ہے اور قیمتی وغیس کی ضرورت نہیں ۔

نجات اصل مقصود ہے

ارشاد بڑی بات بیہ ہے کہ آخرت میں جو تیوں سے نجات رہے ۔ کیسی دوسروں کی تربیت اور کیسی دوسروں کی اصلاح۔

آج کل مجاہدہ کی کمی مصرنہیں

ارشاد: ریاضت ومجاہدہ سے تو بس بیم تفسود ہے کہ نفس کی سرکشی کم ہوجائے اوراطاعت میں آسانی سے لگ سکے۔ چونکہ اب نفوس میں پہلی می قوت اور سرکشی نہیں رہی۔ نہ اب پہلے سے قومی رہے، اس کئے مجاہدہ کی محمد نہیں۔

حضرت والا کے معمولات مبنی برعقل وشریعت ہیں

ارشاد: حضرت والاحكيم الامت مرظله العالى، نے قربایا كه دوختص میرے پاس دہ كر برظن نہيں ہو سكتے ایک تو وہ جو پوراعاقل ہوكہ میرے ہرفعل كى حكمت اس كى سجھ بيں آجائے۔ يا وہ جو پوراعاشق ہوكہ میرا جوفعل بھی ہواس كی نظرمجت میں بالكل متاسب اور پچاہو۔

تعليم استغنائے قلب

ارشاد قلب کاتعلق ندوستوں ہے رکھے ندوشمنوں کے گرحقوق سب کے اواکرے۔ مقامات کی تعریف نیزید کہ اصلاح میں اس کی کوئی تر تنیب نہیں

ارشاد مقام کہتے ہیں اخلاق باطنہ حمیدہ مکتبہ کے اندر سوخ ویکٹنگی کو جیسے تو کل ،انس بحبت،
تفویش اگر کسی کو ان اخلاق باطنہ کے اندر پورے طور پررسوخ اور پکٹنگی حاصل نہیں تو کو یا اس کو مقابات
حاصل تہیں تو بس اس کا طریقہ اصلاح بہی ہے کہ طالب کی حالت میں غور کرے اور دیکھے کہ فلاں خصلت
ماس محض کے اندر خامی ہے آیا بختہ ہے یا خام ۔ پس اگر کسی خلق کے اندر خامی دیکھے اس کی اصلاح کر دے

انفاس بيميل صداول

اور ظاہر ہے کہ اس میں ہر شخص کی حالت جدا ہے تو پھرا یک ترتیب کیسے ہوسکتی ہے اور اصلی بات تو ہے کہ اس کی فکر ہی میں نہ ہڑے کہ کتنار استقطع ہو چکا ہے اب کتنا باقی ہے۔ اس لئے کہ اس طریق کا تو ہے حال

نه ہر گرفطع کر دوجا ہ عشق از دوبیرنها کی بالد بخو دایں راہ چوں تاک از بربیرنها حضرت تمام عمر کی دوڑ دھوپ کے بعد سیجھ میں آئے گا کہ ہم پچھیس سیجھ۔
معزرت تمام عمر کی دوڑ دھوپ کے بعد سیجھ میں آئے گا کہ ہم پچھیس سیجھ۔
نیست کس راز حقیقت آگی جملہ کی میرند با وشت ہی

انکسار وافتقار کا حظ حصول مقامات کے حظ سے بڑھ کر ہے

حضرت مولانا گنگونی کاارشاد ہے کہ اگر کسی کوساری عمر کی محنت دکوشش کے بعد میں معلوم ہو جائے کہ جھے کو پچھے حاصل نہیں ہوا تو اس کوسب حاصل ہو گیا۔ اگر مقامات طے بھی ہو محکے تو ان کے طے ہونے میں وہ حظ نہیں جواس بچھنے میں ہے کہ ہم نے بھی پچھ بھی راستہ قطع نہیں کیا۔ کو یا تیلی کے نتل کی طرح ہیں اور میہ حظ ہے اکساراورافٹھاراور مجز وعمدیت کا۔

بشاشت شيخ شرط تربيت ہے

، ارشاد: باطن کا علاج ای وقت ہوسکتا ہے کہ جب کہ معالج کے قلب میں مریض کی طرف ہے بٹاشت ہو۔ بلکہ طبیب طاہری بھی بغیر بٹاشت کے علاج نہیں کرسکتا۔ شیخ موافق سنت کا انتباع کرے

ارشاد جس کے اندال ظاہرہ و باطند منہاج شریعت پر ہوں ، اس کی معبت سے استفادہ کرے اصل چیز اندال ہی ہیں اور حدودوسنت کے اندررہ کر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ بعض مرتب اتن لطیف ہوتی ہے کہ خودصا حب کیفیت کو بھی اس کا ادارک نہیں ہوتا۔

سب کاملین کواپے نقص نظرآتے ہیں اور یہی مقتضا ہے عبدیت کا

ارشاد: پورا کالی بجز انبیاء کے کوئی نہیں اور وہ کاملین بھی اپنے کوکال نہیں سیجھتے ،سب کواپنے نقص نظراً تے ہیں خواہ ونقص حقیقی ہوں یااضافی اور نقص نظراً نے سے مغموم بھی ہیں اور مغموم بھی ایسے اگر ہم جیسوں پر وہ غم پڑجائے تو تسی طرح جا نیز نہیں ہو سکتے۔ کمال کی تو تو قع ہی چھوڑ نا واجب ہے ہاں عی کمال کی تو تو قع ہی چھوڑ نا واجب ہے ہاں عی کمال کی تو تو تع بیکھوڑ تا واجب ہے ہاں عی امال کی تو تع بیک بھوڑ تا واجب ہے ،اس کی مثال وہ مریض ہے جس کی تندر سی سے تو مایوی ہے مرفظر صحت اور اس کی تدبیر کار کہ جا تر نہیں سمجھا جا تا اور نجات بلکہ قرب بھی کمال پرموقف نہیں قار تعمیل پرموعود ہے۔

انفاس يميني \_\_\_\_\_ حقداول

والله لا يخلف الميعاد\_بن اى طرح عرضم بوجائة والله تعالى كى يوى نعت ب-وهذا هو معنى ما قال الرومي وحمته الله عليه

> ندریں رہ می تراش وی فراز تادم آخردے فارغ مہاش تادم آخردے آخر بود کے عنایت بالوصاحب سر بود

سب ہے آخر میں خواہ اس کواظہار حال کہتے یا آپ کی ہمدردی یا رفع التباس جو جاہے نام رکھتے میہ کہتا ہوں کہ میں بھی ای کشکش میں ہوں۔ مگر اس کومبارک سجھتا ہوں جس سے میداڑ ہے کہ میہ بچھ نہیں سکتا کہ خوف کو غالب کہویار جا کو مگر مضطر ہوکر اس دعاکی بناہ لیتا ہوں جس سے پچھاڈ ھارس بندھتی سبے۔الملھم کن نی واجعلنے لک

حپھوٹوں کو بڑوں کی تعظیم اور بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ شفقت جا ہے " " ارشاد:اگر چھوٹے اپنے کو بڑوں کے برابر بچھنے لگیں تو وہ ای دن سے گھٹنا شروع ہو جائیں

۔ اس مرد اور ہوت کے اور بڑے اگر شفقت کا برتا ؤ نہ کریں بلکہ بڑائی کے غرور بین تکبر کرنے لگیں تو وہ بھی گھٹ جائیں گے اور بڑے اگر شفقت کا برتا ؤ نہ کریں بلکہ بڑائی کے غرور بین تکبر کرنے لگیں تو وہ بھی گھٹ جائیں گے ایسے بی بے اثر بڑوں کے تا بعین کے متعلق کسی نے کہا ہے سک باش براور خور دمباش اور جو چھوٹے چھوٹے بن کرندر ہیں ،ان کے متبوعین کے متعلق کسی نے کہا ہے خرد باش براور برزرگ مباش ، واقعی اگر چھوٹے بن کرندر ہیں ،ان کے متبوعین کے متعلق کسی نے کہا ہے خرد باش براور برزرگ مباش ، واقعی اگر چھوٹے بڑوں کا مقابلہ کرنے لگیں تو بڑا آ دمی گدھے ہے بھی بدتر ہوجا تا ہے کہ مارا بو جھائی برلا دا جا تا

عوام پرتوجہ کا اثر ہونے کی وجہ

ارشاد: توجه کا اثر اس پر ہوتا ہے جو اپنے آپ کوختاج اثر سمجھتا ہواور اپنے کمال کا مد گی نہ ہو، عوام پر توجہ کا اثر ہوتا ہے اور خواص پر نہیں ، کیونکدان میں احتیاج وطلب ہی نہیں تو خوداس کے مد گی ہیں کہ دوسرے ہمار سے تناح ہیں۔

منتنی کے اس کہنے کی توجیہ کہ میں کچھ بیں ہوں

ارشاد بختی کا بیہ کہنا کہ بیل کچھیں ہوں۔ آئندہ کے مراتب معرفت پر نظر کر کے کہنا میج ہے۔ کیونکہ منتبی جو ہے قو کمالات موجودہ کے اعتبارے ہے جس پراس کی نظر نہیں اور مراحب غیر
منا بی میں۔ چنا نچہ حضو معلقے کو باوجود اعلم الناس واعرف الخلق ہونے کے تھم ہے کہ آپ آئی کی برابر
درخواست کرتے دہئے۔ بقولله تعالیٰ قل دب ذونی علما

انفاس عيني \_\_\_\_\_ هنداول

## ارشاد: الواصل لا يود يعنى واصل فى الواقع بمى مردوز بيس موتا-مشاكخ كانا ابل كومياز بنائے كاراز

تعلیم مشائخ بعض دفعہ کسی نا اہل میں شرم وحیا مکا مادہ و مکھ کراس امید برا سے مجاز کردیے میں کہ جب وہ دوسروں کوتر بیت کرے گا تو اس کی لاج اور شرم سے اپنی بھی اصلاح کرتا دے گا۔ یہال تک کدایک دن کامل ہوجائے گا۔

سالکین کی لغزش پرجلد تنبیہ ہوتی ہے

ارشاد: سالکین کوفق تعالی ان کی لفزش پرجلدی سزادے کرستنبرفر مادیے ہیں تا کے فلطی کی اصلاح کرے۔اور دوسرول کے داسطے بیقاعدہ ہے احملی لھم ان کیدی منین لیعن حق تعالی ڈھیل دیے رہے ہیں تا کہ دفعتا کر لیس، چنانچے مفرت جنید کے ایک سرید نے ایک حسین لفرانی لڑکے کود کھے کر دیے رہے ہیں تا کہ دفعتا کر لیس، چنانچے مفرت جنید کے ایک سرید نے ایک حسین لفرانی لڑکے کود کھے کر سوال کیا تھا کہ کیا خدا تعالی ایس الی صورتوں کو بھی جنم میں ڈالیس سے، چنانچہ اس بدنظری کی سرا میں قرآن بھول سے تھے۔

## بعض دفعه غير كامل كومجاز كرنے كاسب

ارشاد بعض دفعہ غیر کامل کومشائخ اجازت دیدہے ہیں کہ شاید کسی طالب مخلص کی برکت ہے اس کی بھی اصلاح ہو جائے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیر نا اہل ہے اور اس کا مرید کوئی ملاص ہے تو طالب صادق کوتو حق تعالیٰ اس مے صدق وخلوص کی برکت سے نو از بی لیتے ہیں جب وہ کامل ہوجاتا ہے تو پھر حق تعالیٰ بیر کوبھی کامل کردیتے ہیں کیونکہ بیاس کی تحمیل کا فرر بعد بنا تھا۔

# تربیت میں کیامقصود ہے اور معرفت مقصورہ کیا ہے؟

ارشاد: مقصودتر بیت میم محض حالات کی اطلاع اور معالجه کا استفسار ہے معلم جس طریق سے چاہے معالم بیں سے چاہے معالم کی صفات کمال کا چاہے معالجہ کر ہے، اور معرفت مقصودہ وہ ہی ہے جس کا شارع نے تھم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا عقیدہ رکھوادر ان کی تضرفات کا استحضار رکھو۔ یہ تصرفات تمام عالم میں جس جن میں انسان کے اندر تقرفات تمام عالم میں جس جن میں انسان کے اندر تقرفات ذیا وہ مجیب ہیں۔

سوال: بزرگوں سے حاصل کرنے کی کیاچیز ہے اوراس کا کیا طریقہ ہے۔

انقاس ميني \_\_\_\_\_ عقد اول

## مقصوداور طريق كى تشريح

ارشاد: کچھاعمال مامور بہا ہیں طاہرہ بھی باطنہ بھی، نیز کچھاعمال منہی عنہا ہیں طاہرہ بھی باطنہ بھی، نیز کچھاعمال منہی عنہا ہیں طاہرہ بھی باطنہ بھی ہردوشم میں کچھلی وعملی فلطیال ہوجاتی ہیں مشاکع طریق طالب کے حالات من کران عوارش کو سمجھ کران کاعلاج بتلا دیتے ہیں۔ان پڑھل کرنا طالب کا کام ہے۔اوراعانت طریق کے لئے کچھ ذکر بھی تبجویز کردیے ہیں۔تقریبے مقصوداورطریق دونوں معلوم ہو گئے۔

محبت کے نتائج

ارشاد: امراض باطنیہ میں تعدیہ ضرور ہوتا ہے، صوفیہ نے اس کومسارقہ ہے تعبیر کیا ہے، صحبت صالحہ کا اثر تو بیہ ہے کہ دونوں کے انوار سے منور ہو جاتے ہیں اور صالحہ کا اثر تو بیہ ہے کہ دونوں کے انوار سے منور ہو جاتے ہیں اور صحبت بد کا بیا تر ہوتا ہے کہ مسارفت کے بعد مبارفت ہوتی ہے۔ کہ دونوں طرف ہے بکل چمکتی ہے اور سوختن وافر وختن کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے کہ دونوں کا دین جل کا خاک سیاہ ہوجا تا ہے۔

تعلیم وتعلم کامقصداصلی یمی ہے کہ آدمی خدا کا ہوجائے۔

ارشاد تعلیم وتعلیم کانفسود یمی ہے کہ آدمی خدا کا ہوجائے۔ گر آج کل اہل علم نے صرف تعلیم وتعلم کو بی تفصود مجھ لیا ہے عمل کا اہتمام ہیں کرتے محض الفاظ پراکتفا کرتے ہیں۔ ان کو قلب تک نہیں پہنچا تے ۔غرض علماء کو تحصیل علم کے بعد طریق سلوک یا جذب کو حسب جویز شیخ اختیار کر کے اصلاح نفس کرانا جا ہے۔

کل ما حصلتموه وسوسه

اهی تلبیس البیس شق

ناز و کیفیج حاصل ندهال

زنگ مرانی زول بزوایدت
خوف و خشیت در دلت افزول کند
خودندانی که توحوری یا مجوز
علم چول برتن زند مارے بود

ایھا القوم الذین فی المدرسه علم نبود غیر علم عاشق علم رسی سربسر قبل است وقال علم چول بود آ نکدره نماییت این جوس را از سرت بیروس کند توندانی جزیجوز ولا یجوز علم چول بردل زندیارے سے بود

شیخ کواس حالت کی جذب میں بھی نہ چھوڑ <u>۔</u>

رشاد: دوش اس معجد سوئے میخاند آمد پیر ما

انفائ مليني سنداول عنداول

جیست یادان طریقت بعد ازی تدبیر ما در خرابات مغال ما نیز بم منزل شویم کیس چنیس دفت است در عهد ازل نقدر ما

اول شعر میں ایک سوال ہے جس کا عاصل ہیہ کہ ہمارے شخ پر کچھ دنوں ہے جدب کا غلبہ ہے تواب ہم کو کیا کرنا چاہیے ، کیونکہ اس عالمت میں وہ ہم کونفع نہیں پہنچا سکنا تو کیا ہم کو دوسرا شخ تلاش کرنا چاہیے ، دوسر ہے شعر میں جواب ہے کہ نہیں ہم کواس عالمت میں بھی شخ کا ساتھ و بنا چاہیے کیونکہ جس کو ایک دفعہ شخ بنالیا ہے اور طبیعت کواس ہے کا مل مناسبت ہوگئی ہے ازل ہے وہی ہمار ہے واسطے شخ مقدر ہو چکا ہے تو ہم کو دوسر سے سے نفع نہیں ہوسکتا۔ اور اس حالت میں افاوہ نہ کر سکتے کا جواب میہ کہ کہ کا ملین ہو جا ہے کہ کا ملین

اصلاح نفس کے لئے علم رسی نے طع تعلق ضروری ہے

ارشادہ صلاح نفس کے لئے رسی علم ہے قطع تعلق کرنے کی ضرورت اس لئے ہے کہ سلوک و جذب کے لئے بیک سوئی اور خلوت کی ضرورت ہے انستغال علمی کے ساتھ اس کا جمع ہونا دشوار ہے۔ اصلاح نفس کا بہترین طریقتہ

ار شاد: اصلاح نفس کی تدبیر بید ہے کہا ہے کو کسی کے سپر دکرد ہے جووہ کیے اس پڑمل کر ہے گر تجویز ایسے کو کر ہے جوشر بیعت وطریقت دونوں کا جامع ہو، بدوں کسی محقق کی انتباع کے اصلاح نفس نہیں ہوسکتی۔

#### ایصال کا قصدر مانه طلب میں سدراہ ہے

ارشاد: جب کسی شخ کی تعلیم و صحبت کی برکت سے تمہاری اصلاح ہوجائے تو اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کرنا چاہئے ، ربانی بھی بنواور ربانی گرجھی بنو ۔ گراس جس ایک بات قاتل سعید ہوہ میں ایک بات قاتل سعید ہوہ میں ایک بات قاتل سعید ہوہ میں ایک مثر وع کرنے سے پہلے تو ربانی گر بنے کی سیت کرلوتا کہ نیت افادہ کا ٹو اب ما اربی ترکم کام جس کننے کے بعداس کی شیت کی طرف النفات نہ کرنا چاہئے ، کیونکدا یک کام سے ساتھ دوسری باتوں کی طرف النفات کرنا موجب تشت ہے ، کام جھی ہوتا ہے جب اس جس ایس ایسا سے کہ کراس وقت اس کے سواسی پرنظر شاہ و۔ ایسے ہی اصلاح نفس جس مشغول ہوکر یہ خیال کرنا کہ ہم ایک دن مصلح بنیں گے ، سعدراہ ہے ۔ شہو۔ ایسے ہی اصلاح نفس جس مشغول ہوکر یہ خیال کرنا کہ ہم ایک دن مصلح بنیں گے ، سعدراہ ہے ۔

انفاس ميسلي حشه اول

## زمانه طلب میں وصول کا قصدنه کرنا جا ہے

ارشاد: طالب کو بندہ بن کرد ہنا جاہئے ، کاملیت نیا یدالغیال بھرات پرنظر کا جانا جائے کہ میں ہوگا، یکی مطلب ہے وصول مطلوب نہیں ، یعنی مطلب ہے وصول مطلوب نہیں ، یعنی طلب کے وقت وصول ہوگا یا نہیں۔ طلب کے وقت وصول ہوگا یا نہیں۔ بلکہ اس وقت اس کا یہ فدیر ہوتا جا ہے۔

یاتن رسد بجانایا جان زتن برآید حاصل آیدیا نیاید آرز دیئے می تنم کدمن نیز ازخریداران او یم دست ازطلب ندارم تا کام من برآ بیر با بم اورایا ندیا بم جنتوئے می تمم مبیم بس کددا ندماہ رویم

ظاہر ہے کہ بیتھوڑی بات نہیں جب انہیں خبر ہوجائے گی تو وہ اپنے خریدار کو بحروم ندر تھیں

اےخواجہ در دنیست وگر دنہ طبیب ہست

عاشق كدشدكه بإدبحالش نظرنه كرد

محرتم تفویض بھی اس نبیت ہے نہ کرو کہ تفویض کی وجہ سے جمارا کام ہوجائے گا۔ بلکہ ان کا حق مجھ کر تفویض کرو۔

شیخ کامل کی تعلیم مدریجی ہوتی ہے

ارشاد: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عند نے ربانی کی تغییر میں فرمایا ہے۔ الوبانی الله عند نے ربانی کی تغییر می الله ی بعلم صغاد العلومه قبل کیبار ها۔ ربانی یعن شخ کال وہ ہے جوچھوٹے علوم اول تعلیم کرے۔ اور بڑے علوم بعد کوسکھلائے لینی طالب کو بتدریج ترقی کی طرف لیتا جائے۔

تعلق بالخلق مقصود بالذات نبيس بلكه بالغير ب

ارشاد: تعلق یا کلق مقصود بالذات بیس بلکه مقصود بالغیر ہے اور بھی بھی جوکسی وض کی وجہ سے مقصود بالذات پراس کی تقدیم کا امر بہوا ہے اس سے بعض الل علم کو مقصود بہت ذات پراس کی تقدیم کا امر بہوا ہے اس سے بعض الل علم کو مقصود بالذات بیس بن کسی عارض کی وجہ سے مقصود بالذات بیس بن عارض کی وجہ سے مقصود بالذات بیس بن عاصوب کا تقدم صلو قربر، چنا نچے ارشاد ہے فاذا فو غت فانصب جاتا ۔ صرف تقدم زمانی ہوجاتا ہے جسے وضو کا تقدم صلو قربر، چنا نچے ارشاد ہے فاذا فو غت فانصب والی دیس مشغول ہونے کی کوشش کی والی دیسک فارغ ہو کے کام ہے فارغ ہو کر تعلق بالحق میں مشغول ہونے کی کوشش کی جاد ۔۔۔ اور اس طرح مشغول ہوکہ ما سوا سے قطع نظر کی جائے بعنی توجہ الی الحق اصل و مقصود بالذات ہے جاد ۔۔۔ اور اس طرح مشغول ہوکہ ما سوا سے قطع نظر کی جائے بعنی توجہ الی الحق اصل و مقصود بالذات ہے

اتفاس عينى

اورتوجه الی انخلق تالع یعن مقصود بالغیر تعلق مع الخلق کے محمود یا ندموم ہونے کا معیار

ارشاد : تعلق مع الحلق کو مطلوب کون جوشنا ہے اور کوئ نیبن جوشنا ہی تعلق مع الحلق سے محمود مذہوم ہونے کا معیار ہے وہ یہ کدا گرکسی کو دوستوں کے ساتھ باتوں میں مشغول ہونے سے دلچہی نہ ہو بلکہ اس سے جی گھبرا تا ہے اور نماز و ذکر میں مشغول ہونے کو جی چا بتنا ہے اور باتوں میں مشغول ہوتے ہوئے بیت تا تاضہ ہو کہ جلدی سے بات ختم ہوتو میں اللہ کی یا دمیں لگوں تو بیخض واقعی تعلق مع الحلق کو مطلوب نہیں سمجھتا اور اس کے لئے اس تعلق کو خدموم نہ کہا جائے اور جس مخص کا نماز میں بید جی چا بتنا ہو کہ جلدی نماز سے فارغ ہو کر دوستوں ہے با تیں کریں اور ان کی باتوں کی وجہ سے اپنے معمولات کا نافہ کرویتا ہوندا شراق میں بہتے ہدند ذکر ہے نہ تا دوت ، ان کی وجہ سے مض فرائض پراکتفا کرتا ہواور اس سے بھی جلد فارغ ہونے کا نقاضہ ہوئے تھاتی خدموم ہے۔

محقق كامل كے لئے تمام عالم مرآة جمال حق ہے

ارشاد بحقق کال کی نظر ہر چیز پر حضرت حق کے بعد بی پڑتی ہے یعنی ہر چیز ہے اول حضرت حق پر نظر پہنچتی ہے پھراس چیز پر نظر پڑتی ہے۔تمام عالم اس کے لئے مرآ ۃ جمال حق بن جاتا ہے۔ کاملین کے اقوال کی افتد اکا مطلب

ارشاد: کاملین کے اقوال کی افتداء کرنا چاہئے یعنی وہ تم کوجوا مرکزیں اس پڑمل کرویہ مطلب نہیں کہ ان کی طرح اسرار و د قائق بیان کرنے لگو کیونکہ اس کا نام تقلید واطاعت نہیں بلکہ اس کونقائی تھن کہتے ہیں۔

خلق وبدارات ہے معمولات میں ناغہ کرنامضر باطن ہے

ارشاد: اگرتم خلق وارتباط بالاحباب کی میدے اسپے معمولات کا ناخہ کرو ھے تو ایک ون بالکل کورسے دہ جاؤگے۔ من الاور **دلہ لا و**ار دله.

شيخ كوزبان موناحا ہے مريدكوكان

ارشاد: تاتعی کو یو لئے کی اجازت نہیں کیونکہ اس کوسکوت ہی میں محبوب کی طرف توجہ رہتی ہے۔ اور کامل کو نیو لئے کی ضرورت رہتی ہے۔ اور کامل کو نیو لئے کی ضرورت

حقتهاول

ہے تا کہ طالبین کوفیض زیادہ ہو۔غرض میہ کہ شیخ کوتو زبان ہوتا چاہئے اور مرید کوکان، میں نے منتہی کے لئے اس مشورہ کا ایک شعرتجویز کیا ہے۔

جائے رخ کہ خلقے والہ شوند وجیراں کمشائے لب کے قریاد از مردوز ن برآید

کاملین علاوہ احکام مشتر کہ کے ہروفت کے احکام خاصہ کو بھی پہنچانتے ہیں

ارشاؤ محققین کاملین تکلم دسکوت ہر حالت میں مجبوب کے شیون کو پہچانے ہیں کہ اس وقت وہ کسی چیز میں خوش ہیں وہ بلاتھیں۔ ایسے ہیں جسے ایاز تھا، کہ ایاز کے لئے کوئی قاعدہ اور قانون نہ تھا۔ وہ بادشاہ سے ایسے وقت میں بھی باتش کرنے کی اجازت نہ تھی بادشاہ سے ایسے وقت میں بھی باتش کرنے کی اجازت نہ تھی کیونکہ وہ مزاج شناس تھا موقع اور وقت کو پہنچانیا تھا۔ اب ہر شخص اگر ایاز کی رایس کرنے گئے تو بیاس کی حمافت سے بلکدا ور در بار یول کوتو تو اعدوقوا نین عامہ بی کا اتباع لازم ہے۔

" كمال كي حصول كاطريقه

ارشاد: کمالی تو ای طرح حاصل ہوگا کہ کاملین کے سامنے اپنے کو پامال کر دو، یعنی اپنی فکر و رائے کوفتا کر دو۔اوراس کے لئے تیار ہو کہ شخ میری ذات میں جو پچھ بھی تضرف کر ہے گا، میں اس کوخوشی سے برداشت کروں گااوراس کوانی فلاح وصلاح سمجھوں گا۔

كفراست درين مذہب خود بيني وخو درا كي

فكرخودرائ توودرعالم رندي نيست

مهم كے درست ہونے كاطريقه

ارشاد: اپ بزرگوں کے ہاتھ سے جو ذلت ہووہ ذلت نہیں بلکہ بڑی عزت ہے اس لئے اس لئے اس کے اس لئے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے بررگوں کے سامنے ذلت سے ناگواری نہ ہونا چاہئے کہی کامیا بی اورعزت کا پیش خیمہ ہے، نہم کی در سطی چاہئے ہوکا ملین کے سامنے ہر ذلت کو گوارہ کرکے کچھ دنوں ان کے پاس رہے۔
در سطی جائے ہوکا ملین کے سامنے ہر ذلت کو گوارہ کرکے کچھ دنوں ان کے پاس رہے۔

خودروسليم الفهم مين صلاحيت فيض رساني كي نبيس موتي

ارشاد: جسے بعض دفعہ مرقی کے اغرے بین سے محض مشین کی گری پہنچانے سے بچونکل آتا ہے۔ کے نکل آتا ہے۔ کم سنا ہے کہ ایسے کے دندہ نہیں دیجے جلد فتم ہوجائے ہیں ای طرح جولوگ خودرو (بلامحبت شخ ) سلیم النہم ہوتے ہیں ان کواصلاح خلق کی مناسبت تا منہیں ہوتی گونیم کتابی سلیم ہوگر ان سے فیفن نہیں چلا۔ النہم ہوتے ہیں ان کواصلاح خلق کی مناسبت تا منہیں ہوتی گونیم کتابی سلیم ہوگر ان سے فیفن نہیں چلا۔ فیفن رسانی کی شان ای بچر شن آئے گی ،جس نے بچے دنول کسی مرفی کے بینچرہ کر پروبال تکالے ہوں۔ فیفن رسانی کی شان ای بچر شن آئے گی ،جس نے بچے دنول کسی مرفی کے بینچرہ کر پروبال تکالے ہوں۔ باتی حسن قادیبی و علمنی دبی فاحسن جات اندیبی و علمنی دبی فاحسن حدال سے اللے مناسب الله م کے لئے ادبئی دبی فاحسن حدالت اندیاء علیمنی دبی فاحسن

انفاس عيسى

تعلیمی کے سبتر بیت خلق کی حاجت نہیں ہوتی۔ مطلوب کا حصول بفتر ہمت کام پر ہے

ارشاد: بادر کھوحصول مطلوب بچھ زیادہ کام کرنے پر موقوف نہیں بلکہ بقدر ہمت طلب ہونا عاہمے برزگوں نے فرمایا ہے کہ مریض وضعیف کی چھر کھٹیں قوئ کی چھ مورکھٹیں کے برابر ہے، کیونکہ اس کو چھ بی رکعت کی ہمت ہے اور ثواب دینے والے اللہ تعالیٰ عزشانہ بیں وہ ہر محتص کی حالت اور ہمت کو انجھی طرح جانے ہیں۔

دل سے اور توجہ سے تھوڑ ا کام بھی وصول کے لئے کافی ہے

ارشاد:اگردل ہے اور توجہ ہے تھوڑا کام بھی ہوتو وہ بے تو جھی کے ساتھ زیادہ کام کرنے ہے بڑھ کر ہے بس جوزیادہ کام نہ کر سکے وہ تھوڑا ہی کر ہے تھر دجہ سے کام کر ہے یہی وصول کے لئے کافی ہے۔ بفراغ ول زیانے نظرے بماہ رویے ہوئے

سأر ے طالبوں کو ایک ہی لکڑی ہے مت ہا تکورسی پیروں کی غلطی

ارشاد: بیرطریقہ نفظ ہے کہ سارے طالبوں کو ایک لکڑی ہے ہا نکا جائے بلک اتویا کوان کے مناسب کام بتلا و اورضعفا و کو تھوڑا بتلا و اوراس کی تاکید کروکہ وہ تھوڑا بی کام توجہ کے ساتھ کریں انشاء انشہ وہ زیادہ بی برابر ہوجائے گا۔ چنا نچ بعض بزرگوں نے اپ بعض مریدوں کو جو دینوی مشاغل میں زیادہ مشغول تھے صرف اتنا کام بتلایا ہے کہ نماز کے بعد تین دفعہ لا الله الا الله جرآ کید نیا کرو۔ اب رکی پیروں کے یہاں بیرتم ہوگئی ہے کہ جرنماز کے بعد یا تجر وعمر کے بعد سارے نمازی مل کر جرآ لا الله الا الله کہتے ہیں اوراس کا بختی کے ساتھ الترام کرتے ہیں۔ حالا تک سب کے واسطے بررگوں نے نہیں کہا تھا بلکہ خاص خاص لوگوں کو بتلایا تھا، تکر جا ہلوں نے اس کو تھم عام بی بنالیا اور الترام کرلیاء اس و اسطے علماء نے اس کو بدعت کہا ہے۔

نظام عالم علاء بى كا تباع سے قائم رەسكتا ب

ارشاد: عوام کولا زم ہے کہ علوم میں صوفیہ کا اتباع نہ کریں۔ بلکہ علاء اور جمہور کا اتباع کریں کیونکہ بیلوگ نشخم ہیں ۔ نظام شریعت بلکہ نظام عالم علاء بی کے اتباع سے قائم روسکتا ہے۔ بیعلاء نشخم پولیس ہیں کرمخلوق کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگر بیا بنا کام چھوڑ ویں توصوفی صاحب کوجمرہ سے نگل کریدکام کرنا پڑتا اور سارہ حال و قال رکھارہ جاتا کیونکہ اصلاح خلق کا کام فرض کھا ہے۔

انفاس ميسل \_\_\_\_\_ هنداول

# " خدمت کرنے اور <u>لینے</u> کے بعض اصول

ارشاد: خدمت وہی اچھی ہے جس سے بزرگوں کوگرانی نہ ہو، بزرگوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ اپنے کہ اپنے خدام کے ساتھ الی تواضع نہ کریں جس سے ان کو خلت و کلفت ہو بلکہ بزرگوں کے لئے تو اس کی ضرورت ہے کہ بھی بھی خدام سے کہ دیا کریں کہ جوتے وہاں سے اٹھا کریہاں رکھ دو ۔ اس کے بید معن نہیں کہ مریدوں کو ذکیل کیا کریں بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ اس سے خدام خوش ہوں سے کہ ہم کو اپنا سمجھتے معن نہیں کہ مریدوں کو ذکیل کیا کریں بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ اس سے خدام خوش ہوں سے کہ ہم کو اپنا سمجھتے ہیں اور بھی بیضد مت بہ نیت اصلاح تعلیم تو اضع کے لیما جائے۔

شخ کے سامنے لینے کومٹانا طریق کی شرط اول ہے

ارشاد: افسوس آن کل مبتدی عوام کے سامنے تو اپنے کو کیا مناتے بیتو اپنے کو شخ کے سامنے بھی نہیں مناتے جس کے سامنے بھی اپنی مناتے جس کے سامنے بھی اپنی فکر اول شرط ہے گربیاس کے سامنے بھی اپنی فکر اور دائے کو فانبیں کرتے۔ خود رائی سے کام لیتے ہیں۔ حالا نکہ کمال اس وقت تک حاصل نہیں ہوسکتا۔ جب تک اپنی کو کمی کامل کے ہاتھ میں کاملیت فی بدالغسال میرد نہ کردو اور حقائق کا انکشاف بھی ای رماقی ف

لكامل توجه إلى الخلق مين بهي توجه الى الحق عنه عافل نبيس

ارشاد: کامل توجائی انخلق میں بھی توجائی انگد سے عافل نہیں ہوتا، کونکہ توجائی الحق کے دو ہز ہیں۔ ایک ذکر دوسرے طاعت ۔ اور وہ توجائی انخلق میں ان دونوں سے عافل نہیں ہوتے ذکر سے تواس النے عافل نہیں ہوئے کہ کوئی کام ان کو یا مجبوب سے نہیں ہٹا سکتا، ہرکام اور ہر حالت میں ان کا دھیان ای طرح تا قائل نہیں ہوئے کہ کوئی کام ان کو یا مجبوب سے نہیں ہٹا سکتا، ہرکام ماور ہر حالت میں ہوتی ہے۔ وہ یہ طرح انگار ہتا ہے۔ چنا نچے بی طالات عارف کی جعد کے دن تجامت و مسل و تطبیب میں ہوتی ہے۔ وہ یہ سب کام محض محبوب کے لئے کرتا ہے اور عین استفال بھدہ الاعمال کے وقت محبوب کی طرف اس کا دھیان ہوتان ہوتا ہے، اس کار از میہ ہو چزاول میں پوستہ ہو جاتی ہے، اس سے کوئی چیز عاجب و مانع نہیں ہوئی تمہارے دل میں دنیا بیوستہ ہو گئی ہے۔ ان کوکوئی چیز اور کوئی کام ذکر اللہ ہوئی تمہارے دل میں دنیا بیوستہ ہوگئی ہے۔ ان کوکوئی چیز اور کوئی کام ذکر اللہ مانع نہیں ہوتا، یہ تو ذکر کی حالت ہے کہ توجہ الی انخلق میں بھی وہ ذاکر ہوتے ہیں، اور طاعت کی مائن میں بہی وہ ذاکر ہوتے ہیں، اور طاعت کی حالت میں بھی وہ ذاکر ہوتے ہیں، اور طاعت کی حالت میں بھی جس میں حالت میں احکام شریعت کی رعایت کرتے ہیں، چنانچہ تبلیغ میں ہی جس میں طائر اتعلق می احکام شریعت کی رعایت کرتے ہیں، چنانچہ تبلیغ میں ہو جاتا ہے، چنانچہ تبلیغ میں وہ ظاہرا تعلق میں احکام شریعت کی رعایت کرتے ہیں، چنانچہ تبلیغ میں وہ ظاہرا تعلق میں احکام شریعت کرتے ہیں جس ہو تو علق میں ادکام میں احکام شریعت کرتے ہیں، جنانچہ تبلیغ میں وہ ظاہرا تعلق میں احکام شریعت کرتے ہیں جس ہو تو علق میں ادکام عربی رعایت کرتے ہیں، جس ہوجاتا ہے، چنانچہ تبلیغ میں وہ ظاہرا تعلق میں احکام شریعت کرتے ہیں جس ہو تو علق میں ادکام میں دعایت کرتے ہیں جس ہو تو علق میں احکام شریعت کرتے ہیں جس ہو تو علق میں احکام شریعت کرتے ہیں جس ہو تو علق میں احکام شریعت کرتے ہیں جس ہو تو علق میں احکام شریعت کرتے ہیں جس ہو تو علق میں احکام شریعت کرتے ہیں جس ہو تو علق میں احکام شریعت کرتے ہیں جس ہو تو علق میں احکام شریعت کرتے ہیں جس ہو تو علق میں احکام شریعت کرتے ہوئی ہو تو تا ہے، چنانچہ تو تو علی میں احکام شریعت کرتے ہوئی ہو تو تا ہو ہوں تا ہو ہو تو علی میں احکام شریعت کی تو تو علی میں ہو تو تا ہو ہو تو علی میں ہو تا تا ہو ہو ت

انفاس ميسي

## زی کرتے ہیں اور در شخصیں کرتے ہگرائ وقت جب تک مجبوب کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے۔ خلوت وجلوت مفیدہ کی شناخت

ورشاد انبی لا جهز جیشبی و انا فی الصلواه منافی خشوع وخلوت ندتھا۔اوراس کاراز کیا ہے۔اگر صورةٔ خلوت ہوگر قلب تعلقات میں گر قبآر ہوتؤ اس خلوت کا پجھے فائدہ نہیں۔اورا کر مال زراور تھیتی وجہارت میں بھی دل خدا تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہوتو تم جلوت میں خلوت نشیس ہو۔

گرباہمہ چوبامتی ہے ہمہ وربے ہمہ چوہے تی باہمہ

پس کم از کم خلوت میں تو ایسی توجہ ہونا چاہئے کہ اس وقت ول خیالات غیرہ پاک ہوورنہ وہ خلوت خلوت نہ ہوگی بلکہ جلوت ہوگی ،البتہ اگر ایسا خیال ہوجس کی اجازت محبوب کی ظرف ہے ہویعنی دین کا خیال ہواور ضرورت کا ہوتو وہ خلوت کے منافی نہیں اس خیال کی نظیرہ ہے جس کو حضرت عمر تقرارات کے میں کہ انسی لا جھوز جیش و انبا فی الصلواہ کہ میں نماز میں فشکر تشکی کا انتظام کرتا ہوں۔وہ اس کی بیر کہ انسی لا جھوز جیش و انبا فی الصلواہ کہ میں نماز میں داخل تھا اور کثر ت مشاغل کی وجہ سے خصی کہ رہیمی و بین کا کام تھا اور ضروری تھا اور ذکر اللہ و یا والاہ میں داخل تھا اور کثر ت مشاغل کی وجہ سے خارج نماز اوقات بعض و فعد اس کے لئے کافی نہ ہوتے تھے۔ اور نماز میں کیسوئی ہوتی ہے اور تدبیر و از تا کا کام جناح کیکوئی تھا اس لئے حصر ہے عرفری نر میں بھر ورت باذی حق بیکام کر لیتے تھے اور اس لئے منافی خلوت وخشوع نر تھا۔

## نفع متعدی کی شرط استعدا دسیاست و تدبیر بھی ہے

ارشاد نفع متعدی کی اجازت شخ اس وقت دیتا ہے کہ جب سیاست وقد بیر کا ملکہ بھی مرید میں و کھے لیتا ہے، کیونکہ امر بالمعروف کے بچھ آواب میں جن کے قابل ہر ایک نہیں ہوتا اور جن کے بغیر بالعروف بچائے مفید ہونے کے موجب فتنہ ونساد ہوجا تا ہے

تعلق مع الله اصل مقصود ہے اور مرجوعین خلائق کے لئے وستوراعمل

ارشاد بتعلق مع الله اصل مقصود بنو ہم کوزیادہ اہتمام اس کا کرنا چاہیے اور جن کی طرف مخلوق کا رجوع ہوخواہ وین کی غرض سے یا دینوی غرض سے ان کو تعلق مع الخلق کا وقت منضبط کرنا چاہیے اور باقی وقت فدا کی یاد میں صرف کریں خصوصاً وہ لوگ جن کو خدا تعالیٰ نے ملازمت وغیرہ ہے منتعنیٰ کیا ہے۔ بین کی میں کھانے پینے کا سامان موجود ہے ان کواس کا اجتمام زیادہ کرنا جا ہے کیونکہ ان کودوسروں ہے دیادہ ذکر حق کا موقع مل رہا ہے

أفغاس عيساني بعداول

کہ بازار حرصش نیاشد لیے کندکارے ازمرد کارے بود جوشاروزگارے کہ دارد کے بقدرضرورت بیارے بود

مریدکوش کے خانگی معاملات میں نہ پڑتا جائے

ارشاد: مشائح کی وصیت ہے کہ مرید کوشنے کے خاتمی معاملات میں نہ گھسنا چاہتے کیونکہ جوشنی کے خاتمی معاملات میں نہ گھسنا چاہتے کیونکہ جوشنی کے خاتمی معاملات سے دوسرے کی عظمت کم ہو جاتی معاملات سے دوسرے کی عظمت کم ہو جاتی ہے اور مشائح کو بھی مناسب ہے کہ مریدوں کواپنے خاتمی معاملات پرمطلع یاان میں دخیل نہ کرے مرادی کہ اس سے تمام طبائع کو بجائے نفع کے ضرر ہوتا ہے۔

معالجنس میں تسہیل کاطریقہ بتلانا شیخ کے ذمہیں

ارشاد: طریق تسبیل کابتلانا مصلے کے ذرجیس اگر بتلا و سے تو محض تیرع ہے سوطالب کواپنے مطبلے ہے اس کے مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں اور طالبین کثر سے ساں مسئلہ میں غلطی کرتے ہیں کہ معالجہ اختیاری میں مشقت سے گھراتے ہیں اور شخ سے ایسی تدبیر کی درخواست کرتے ہیں جس میں مشقت نہ ہو۔ مثلاً شخ نے کہا کہ باوجود تقاضا کے اپنی نظر کوروکو گراس پر اصرار کرتے ہیں کہ الی تدبیر مشقت نہ ہو۔ مثلاً شخ نے کہا کہ باوجود تقاضا کے اپنی نظر کوروکو گراس پر اصرار کرتے ہیں کہ الی تدبیر بتائی جائے کشس میں نقاضا تی نہ ہو حالا تکہ تقاضا کے شدید نہ ہونا یہ خود موقوف ہے مل مدید پر تو عمل کو اس پر موقوف ہے مل مدید پر تو عمل کو اس پر موقوف رکھنا دور کو جائز رکھنا ہے۔

تعليم اقتصار برضروريات واقعيه

ارشاد: سالک بلکہ ہرمکلف کو جاہے کہ اپنی نظر کو ہر چیز میں صرف حاجت روائی کے درجہ تک مقتصر رکھے اور تز کیں اور لذت کے در بے نہ ہو، کیونکہ لذت کی کوئی حذبیں سوجواس کے در بے ہوگا اس کو سمجی تشویش سے نجات نہ ہوگی اور جو تنفی حاجت پر کفایت کرے گا جس وقت حاجت پوری ہوجائے گی اس کو سکون ہوجائے گی اور وہ اس کو سکون ہوجائے گی اور وہ اس کو سکون ہوجائے گا، چنا نچہ حدیث میں ہے کہ جب تم میں کوئی شخص کی حسین عورت کو دیکھے گا اور وہ اس کو اچھی طرح معلوم ہوتو اس کو جائے کہ اپنی بی کے پاس چلا آ و سے بعنی اس سے ہمہستری کر سے اس کو اچھی طرح معلوم ہوتو اس کو جائے کہ اپنی بی بی کے پاس بھی و لی بی چیز ہے جیسی اس اجنبی عورت کے لئے کہ شرم گاہ دوتو لگی جگہ ایک بی ہی اس بھی و لی بی چیز ہے جیسی اس اجنبی عورت کے پاس بھی و لی بی چیز ہے جیسی اس اجنبی عورت کے پاس ہی و لیت بی اس جہ دولیل ہے رسول مقبول سیال ہے۔ نیز اس حدیث میں معالج نفس کو اس کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے جو دلیل ہے رسول مقبول سیال ہے۔ نیز اس حدیث میں معالج نفس وغض بھر تھا۔

انفاس ميسني

### مبتدى كواغيار ہے اخفائے حال جا ہے

ارشاد: مبتدى سالك كوائي كوئى حالت ياخواب بجرشخ ككسى معتديا غيرمعتد سے برگز بيان

ندكرنا حاسبغه

## · اطاعت شخّ زینه کامیا بی ہے

ارشاد اگر شخ ہے طریق تربیت میں غلطی بھی ہوجائے جس پرخواہ اس کومجو بانہ عماب بھی ہو جائے جس پرخواہ اس کومجو بانہ عماب بھی ہو جائے لیکن پھر بھی مرید کواس پر عمل کرنے ہے نفع بھی ہوگا۔ کیونکہ نفع دینے والے تو حق تعالیٰ ہیں جب وہ طالب کی طلب صادق کود کیمتے ہیں اور اس کواہنے ولی کی اطاعت میں پختہ دیکھتے ہیں تو اس کے حال پر کرم فرمادیتے ہیں جا ہے شخ نے غلطی ہی ہو۔ اس راستہ میں اطاعت وانقیاد بڑی چیز ہے ، اطاعت شخ کے ساتھ کسی کوم دم ہوتے ہوئے نہیں و بکھا اور خود درائی کے ساتھ کسی کوکا میاب ہوتے ہوئے نہیں و بکھا اور خود درائی کے ساتھ کسی کوکا میاب ہوتے ہوئے نہیں و بکھا فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ جو گئے تین کی فیم و خاطر تیز کردن نیست راہ

## حصول نسبت كواصطلاح مين تحميل كہتے ہيں

ارشاد: حصول نبعت جس کواصطلاح میں پخیل کہتے ہیں۔اسکو پخیل کہنا ایسا ہے جیسے طلبہ کی دستار بندی کو پخیل کہتے ہیں، کیا دستار بندی کے بعد سیرعلمی شتم ہوجاتی ہے ہرگز نہیں بلکہ اب تو پہلے سے زیا دہ سیرشر دع ہوتی ہے۔ بلکہ کہنا جا ہے کہ راستہ تو اب کھلا ہے اور شیخے سیر تو اب ہوگی۔

### اصطلاح میں جذب کے معنیٰ اوراس کی علامت

ارشاد: اصطلاح میں جذب میہ کہ جن تعالیٰ کواس سے محبت ہوجائے جس کی علامت میہ ہے کہ سالک پر داعیہ اضطرار غالب ہوجائے اور اس سے کوئی واصل خالی نہیں ہوتا۔

## شيخ صاحب تمكين كى علامت

ارشاد شیخ ساحل رسیدہ اور گرواب طے کردہ وگرگ باراں ویدہ لیعنی صاحب ممکین کوراہبر بنانا چاہئے اور جوشیخ خودصا حب کوین ہواس ہے الگ ہونا چاہئے (مراداس ہے وہ تکوین ہے جو بل از تمکین ہواہ رخمکین کے بعد بھی کلوین پیش آتی ہے گروہ شیخیت میں قاذح نہیں ) اورعلامت ایسے شیخ کی ہے ہے کہ اس کی دوہی باتوں سے مالک کی کہلی ہوجاتی ہے اور صاحب تکوین تو با تمل بہت بنا تاہے گر مالک کی ان سے کملی ہیں ہوتی۔

هضداول

## عدم رجعت واصل کی مثال

ارشاد: وصول بدون جذب کے نہیں ہوتا اور وصول کے بعد اندیشہ ارتداد ورجعت کا نہیں رہنا۔مولانا رومی نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ جینے پالغ ناپالغ نہیں ہوسکتا اور پیا ہوا کھل کیا نہیں ہو سکتا۔

### بالغ كى شناخت

ارشاد: طبی بالغ وہ ہے جس ہے منی نکلے اور حقیقی یا نغ وہ ہے جومنی سے نکل جائے یعنی (خودی و کبرہے)

### وصول كاطريق

ارشاد: دو چیزیں ہیں،ان ہی میں تکنے ہے۔ سالک کا کام بنتا ہے اور جو بھی پہنچاہے ان ہی سے پہنچاہے، وہ یا تعلی یہ بیں، ذکر اور اطاعت مگر ان کا طریقتہ کی مقتل سے دریافت کروا پی رائے سے تجویز ندکرو، باتی کیفیات واحوال کے دریے نہ ہو، وہ سب ان ہی دوکی باعدیاں ہیں۔

## بجائے كتابول كےمطالعدكے يتن كامطالعدكرنا جاہئے

ارشاد: جب تک محقق ال سکے اس وقت تک کتاب سے سلوک طے نہ کرور کتا ہیں ہمی مفید ہیں مگر دو شیخ کے لئے ہیں مرید کوان کتا ہوں کا مطالعہ مفید ہیں ، اور ان کومطالعہ کر کے شیخ سے معارضہ کرنا سم قاتل ہے ، تہماری کتاب تو انسان کا ال یعن شیخ ہے ، تم کو جومشکل حل کرنا ہوائی کے مطالعہ سے حل کرو، مہارک کتاب تو انسان کا ال یعن شیخ ہے ، تم کو جومشکل حل کرنا ہوائی کے مطالعہ سے حل کرو، مال اگر کسی کوشنے محقق نہ لے تو پھر کتا ہوں کا مطالعہ کرو مگر ان کتا ہوں کا جن ہیں علوم معاملہ کا بیان واصلاح کشس کے طریق نہ کور ہوں۔ اور جن کتا ہوں میں علوم مکا عقد اور اسرار ہوں ۔ ان کو ہرگز نہ د یکھا جائے۔ محتصیل جذب کا طریق

ارشاد: طلب کے ساتھ ساتھ بڑے وعبدیت کے اظہاد سے جدب ہوتا ہے جیسے ہم کسی بچے کو دور سے دیکھ کرہاتھ پھیلا دیں کہ ہماری گودہیں آ جا اور وہ شوق میں دوڑ ہے اور دوقدم دوڑ کرگر پڑ ہے اس وقت ہم دوڑ کراس کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور اگر وہ جلے بھی نہیں تو ہم بھی نہیں لیتے بس یہاں اس کی ضرورت ہے کہ تم اس طویل راستے کے مطے کرنے کا قصد کر کے چلوا ورگر پڑو ( لیعنی بجڑ وعبدیت کا اظہار کرو ) پھر حق تعالیٰ خود تم کو اٹھا کر منزل پر بہنچا دیں ہے۔

انقاريسى

#### وصول كي حقيقت اوراس كاطريقه حصول

ارشاد: اینے او پر نظر کا نا چھوڑ دوایئے کوئیست و نا بورسمجھو، تکبر کو د ماغ سے نکال دو، جن تعالیٰ کے احکام میں منا زعت ندکروبس واسل ہو گئے ۔۔اور تجر بہومشاہرہ ہے کہ خودی وخورد بنی محبت ہی ہے نظی ہاں کے بغیر بہت کم نکلی ہے ای لئے عراقی طریق محبت کی تمنا کرتے ہیں۔

صنماره قلندرسردار بمن تماكى كدوراز دوربينم ره ورسم يارساكى

نفس کوآ رام کرنے اور سزادینے کاطریقنہ

ارشاد بنٹس کے ساتھ بچوں سامعاملہ کرو کہ بچوں سے جب کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اول اس کو مضائی وغیرہ وے کر بہلاتے ہیں،اگراس ہے بھی نہ مانے تو دھمکی ہے کال لیتے ہیں اگراس ہے بھی نہ مانے تو بس دے چیت دے چیت ای طرح تم بھی نفس کے حظوظ پورانہ کرو۔ باتی حقوق ادا کرتے رہو، خوب کھلاؤ، پلاؤ، اچھی طرح کام لو، که مزدورخوش دل کند کاربیش، ہال کسی طرح بازندآ ہے تو اب سزادوو تکرخودسز انہ دو بلکہ کسی کے (لیتنی چیچ کے ) حوالہ کر دو۔ وہ مناسب سز اتبحویز کرے گا۔ ورنہ جولڑ کا اپنے باتجه براييغ چيت بارے كاوه تو آ بسته مارے كااور محقق سزا كافى دے كائم حقوق نه تلف كرے كا۔

# كرمتعلقات آل

ذ کرمیں ضرب کا تھم

ارشاد: طریق خاص ضرب ندمقعبود ہے نہ موتوف علیہ مقصود۔ جس طرح بے تکلف بن جائے

فکر ہے انس ہوجا نا ذکر ہی کی برکت ہے

حال ول جابتا ہے كدؤ كرچھوڑ دول اور بيٹىكرسوچار بول اور ذكر بيل طبيعت كم لكتي ہے۔ ارشاد بير جولكها ب كدفر كرچور دول اور بين كرسوچمار بول سويد بركت ذكرى كى ب كدفكر سالس بوكيا ہے، ذکر کڑا ہر گزید چھوڑ تا درنہ بنائے کے انجدام سے بنی کا انعدام ہوجائے گا۔خواہ ول کے یا نہ کئے، معمولات يراستيقامت تكيس

هضه اول

ضعف خور مقتضى تقليل قيود ہے

ارشاد: مبتدی کواجازت ہے کہ خواد آگھ کھوئے ہوئے نماز پڑھے یا بند کر ہے ، اکثر صراوی یا مراوی یا مراوی یا موادی ہوئے متحقق ہو جائے اور ضعف مقتقتی سوداوی قبور سے متوحش ہوجائے اور ضعف مقتقتی سوداوی قبور سے متو دو ہے۔ تبود سے جواصل مقصود ہے تا ثر خودو بی کام ضعف دیتا ہے۔ معتمول سے زائد ذکر کا حکم معتمول سے زائد ذکر کا حکم

۔ ارشاد:اگرمعمول ہے زیادہ ذکر کو طبیعت جا ہے تو کر لیکن اس زا کد کولا زم نہ سمجھے اور جب بعد چندے امید دوام ہوجائے التزام کر لے۔

ذ کرمیں بارومشقت خود نافع ہے

عال: ذکر طبیعت پر بہت بار معلوم ہوتا ہے جب کرنے بیٹھے بی گھبرا اٹھتا ہے۔ ارشاد:
بار ایک مشقت ہے مشقت میں آگر بی نہ کھے تو سمجھ لو کہ خود مشقت بھی نفع میں بی کھنے ہے کم نہیں جس
طرح سے بھی ہوتی الوسع پورا کرلیا سیجئے شدہ شدہ سب دشواری مبدل باسانی ہوجائے گی۔

مرح سے بھی ہوتی الوسع پورا کرلیا سیجئے شدہ شدہ سب دشواری مبدل باسانی ہوجائے گی۔

مرح سے بھی ہوتی الوسع پورا کرلیا سیجئے شدہ شدہ سب دشواری مبدل باسانی ہوجائے گی۔

ندامت مافات بھی مانع حرمان ہے

حال ایک مرض جو کدسب سے بڑھ کر ہے وہ کم ہمتی ہے کہ جھے سے کوئی کا منبیں ہوتا۔ ارشاد: جتنا بھی ہوجائے وہ بھی بے کئے ہوئے عدامت سے ل کرمحردم ندر ہے دےگا۔

فرجت خودر حت کی لونڈی ہے

حال: کچھ ذکر و تلاوت تو کرنے نگا ہوں، تبجد بھی بعد عشاء جاری ہے لیکن ہنوز قلب میں فرحت پیدائیس ہوئی۔ارشاد: رحمت تو پیدا ہوگئ ہے جور ہبری کر رہی ہے۔فرحت خوداس کی لونڈی ہے، اپنی باری میں وہ بھی حاضر ہوجائے گی۔

ذكرمين وضوكاتكم

ارشاد: باوضو ذکر کرنے سے برکت زیادہ صروری ہوتی ہے لیکن وضور کھنا ضروری نہیں اس کئے آگر کسی کا وضونہ تھبرتا ہواور بار باروضو کرنے سے تکلیف ہوتو تیم کرلیا کرے گراس تیم سے نماز ومس مصحف جائز نہیں۔

انغاب عيىلى

نمازے جی جرانے کاعلاج

حال: نماز پڑھنے میں تی بہت چراتا ہے۔ ارشاد: اس کا تو کچھڑے نہیں مگر تی چرانے پڑھل نہ کیا جائے بفس کی مخالفت کر کے نماز کو اہتمام سے پڑھا جائے اور کچھٹو افل بھی معمول کرلیا جائے جتنے میں کسی ضروری کام کاحرج نہ ہو۔

دفع تشتت كاطريقه ذكرمين

ارشاد: كتابول مين بوقت ذكرنفي واثبات ملاحظه مفهوم لا معبود الا الله يا لا محبوب الا الله يا لا محبوب الا الله يا لا محبوب الا الله يالاموجود الاالله تحرير بيكن مين اس الخيبين بتلايا كرتا كداس سا كثر تشتت بوتا باور جواب من مصلحت ركمي كن تقي وه اس تشتت كم مقابل مين ضعيف ب-

تصور بونت ذكر

ارشاد بشیع کے وقت اولی تو تصور کا مذکور کا ہے یعنی حق تعالی کالیکن اگر یہ خیال نہ جے تو پھر ذکر کااس طرح سے کہ بیقلب سے اوا ہور ہاہے۔

ذ کر بروفت اذ ان

ارشاد: اذان ہوتے ہوئے ذکر سے رک جانا اولی ہے۔

نماز ہے بے رغبتی کاعلاج

حال: آج کل عبادات خصوصاً نماز سے بے رغبتی ہوجاتی ہے اور بخت آسکت گھیرتی ہے۔
ایک آدھی بار قضا بھی ہوجاتی ہے۔ ارشاد: بھی صورت ہے کہ اولاً تکلف ہے اس کام کو کیا جائے بعد
چند ہے ہولت ہوجاتی ہے نیز اس کی اعانت کے لئے اپنفس پرکوئی جربانہ نفتہ جو نہ بہت ہل ہونہ گراں
مقرر کیا جائے یا بچھ نوافل اسی تعداد میں کہ نہ بہت ہل ہوں نہ بہت گراں اپنے ذمہ لازم کی جا کیں۔
فرکر نز دمصلی کا تحکم

ارشاد: کوئی اگر پاس نماز پڑھتا ہوتو اتنا جرنہ کرے کہ مصلی کوتشویش ہو یا دوسری جگہ چلا

جائے۔

طریقہ ترتیل جافظ کے لئے۔

حال تغبر تفبر كرتاه وت كرنا مول توازير برهنا يتكل معلوم موتا باوريس حافظ مول \_

انفاس میسنی بسی حقه اول

ارشاد: معمول توحسب عادت پڑھتے رہنے کیونکہ اس قدر جلد تغیر مشکل ہے اور تغیر تک ناغہ نامناسب ہے البنتہ روز اندا کیک بارہ یا کم خوب تغیر تغیر کر پڑھئے آگراز برند پڑھا جائے تو قرآن پاس رکھ لیا اور از برشروع کیا اور جہال شبہ ہواد کیولیا امیدہے کہ پندرہ روز میں اصلاح ہوجائے گی۔

و کر میں عدم لذت انفع ہے

ارشاد: ذکر میں لطف ولذت کا حاصل ہونا ایک نفت ہے اور نہ ہونا ووسری نعت ہے جس کا نام مجاہدہ ہے بیاول انفع ہے کوالذنہ ہو موقو ف علیہ آثار ذکر

ارشاد: ذکر کااثر موقوف ہے تقلیل کلام تقلیل اختلاط انعالانام وقلت النفات الی التعلقات پر ان چیزوں کے حصول کے لئے مواعظ کا مطالعہ اور مثنوی کا (''کو مجھ میں نہ آئے ) کرنا چاہئے۔ مطریقہ حصول جمعیت

ارشاد: انگال کا نصباط اورائیر مداومت جاہیے خواہ پچھ کیفیت ہو یاند ہواس نئے ضروری ہے کہ بیٹھ کربھی پچھ معمول زیادہ مقدر میں رکھا جائے بہی طریقہ جمیعت حاصل ہونے کا ہے۔ ذکر وشغل میں تصور الی اکسماء کا تحکم

ارشاد: ذکروشنل، تلادت میں تصور تن تعالیٰ کی جانب بلاتکلف آسان کی جانب بند ہے تو اس کے دفع کرنے کا قصد ہالکل نہ کریں، یہ تصور فطری ہے دفع نہیں ہوسکتا اور کوئی اس سے خالی نہیں۔ انیکن بالقصدا بیانہ کریں۔

و کرونماز میں گدگدی قلب کی علامت بسط کی ہے

ارشاد: ذکرونماز میں اگر قلب میں گد گدی معلوم ہوتو بیاحالت بسط ہے۔ ذکر میں تو اگر صبط نہ ہو سکے تو صبط نہ کرے لیکن نماز میں صبط رکھے۔

نماز کے اندرنہ ذکر لسانی جا ہے نہ لبی

ارشاد: نماز میں نہ ذکر لسانی کرے نہ قلبی ،خود توجہ الی الصلوٰۃ اس میں مطلوب ہے قلب جاری ہونا کوئی اصطلاح فن کی نہیں مطلوب ذکر میں ملکہ یا دواشت ہے خواہ اس کا کیجھ ہی نام ہو۔

انفائ سینی سے اول سے اول

# معمولات کی زیادنی رمضان میں خلاف دوام ہیں

ارشاد: اگر کوئی رمضان شریف تک کے لئے اپنے معمولات بڑھا لے اور آئندہ دوام کی امید نہ ہوتو میہ خلاف دوام نہیں۔ کیونکہ اول ہی سے دوام کا قصد نہیں ، حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال رمضان میں زیادہ ہوجاتے تھے۔

ضعیف کاعمل قلیل بھی وصول مقصود کے لئے کافی ہے

ارشاد ، قوی کے عمل کثیر میں جواثر ہے منعیف کے عمل قلیل میں وہی اثر ہے۔ ضعیف کوائ عمل قلیل سے بھی انشاء اللہ مقصود کے لئے کافی ہے۔

جی لگنے کا قصدوا تظارنہ کرنا۔

توجهدا دمت اختیاری میں کوتا ہی ندکر ماحصول مقصود کے لئے کافی ہے۔

ارشاد: کسی خاص وظیفہ میں میرکوئی خاص اثر نہیں کہ اس سے عمادت میں جی کگنے لگے اس طرح اس کی اورکوئی تدبیر بھی نہیں اس وأسط محققتین کی تعلیم ہے کہ اسکا ( بعنی جی لکنے کا) نہ قصد کرے نہ انظار کرے کام میں لگارہے اور جنتنی توجہ اور مداومت اختیار میں ہے اس میں کوتا بی نہ کرے بس اس پر تمام برکات مرتب ہوجاتے ہیں۔جواس وقت سمجھ میں بھی نہیں آسکتے بعد تر تب نظر آ جا کمیں گے۔

اضا فدمعمول بفذرخمل ونشاط حيايئ

ارشاد: اگر ذا کر کادل کی روزمعمول ہے زیادہ ذکر کرنے کو جا ہے تو التزام تو اتناہی رکھیں جتنا معمول ہے لیکن حسب نشاط بقار حمل اصافہ کر لیبتا مضا نقہ نہیں۔

# بال بچوں کے ساتھ گھررہ کرذ کرنہ ہوتا ہوتو اس کا علاج

ارشاد: اگر بال بچوں کے ساتھ گھررہ کر ذکر نہ ہوتا ہوتو اس کا علاج یہ ہے کہ بالقصد ایسا اہتمام کرے کہا گر گھر کے علاوہ دومری جگہ میسر ہوت بھی گھر ہی میں ذکر کرے ، رائفین کامعمول ہے کہ محموڑ اجس چیزے چیکتا ہواس ہے دور کرنے کا اہتمام نہیں کرتے کہ ہمیشہ کی مصیبت ہے بلکہ ای چیز کے سامنے آئے اور دیکھنے کا خوگر کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جمک نکل جاتی ہے۔ البیۃ جس جگہ امر مالع ایسا ہوکدان سے ملابست کی ضرورت نہ ہوگی۔ وہاں اسلم یمی ہے کداس مانع سے مباعدت اختیار کی جائے خوب تمجھ نوب

مفيدترين ذكر

ارشاد: اگر ذکر میں دل لگ جائے تو مخفل کی غرض حاصل ہوگئی شغل کی حاجت نہیں۔ ای لئے ذکر توجہ کے ساتھ صاحب نسبت کے لئے شغل سے مغنی ہے۔

مبتدى كوذ كراورمنتهى كوتلاوت

ارشاد: مبندی کے لئے ذکر سے زیادہ شغف مناسب ہے نتی کے لئے تلاوت ہے شبوت جواز تہجد در اول شب

ارثاد: فی الدر المختار وصلواة الليل الی قوله ولو جعله ثلاثاً فالا وسط افضل وارق نصافاً فالاخر افضل فی رد المختار، وروی الطبرانی مرفوعاً لا بد من صلواة بلیل ولو حلب شاة وما کان بعد صلواة العشاء فهو من اللیل و هذا یفیدان هذه المسنة تحصل بالتنغل بعد صلواه العشاء قبل النوم ع نمراص ۱۵ اوسط واخیر کے افضل بونے ہے بھی اول شب میں جوازمنیوم ہواور طرائی کی روایت میں اس کی صاف تصریح ہے آگر کسی کو افضل کی ہمت نہ ہو تھی ترک ہے جائز ہی برعمل کر لیا احسن ہے ای طرح بیداری کا آگر تین نہ ہو بعد عشاء سب معمولات کو اواکر لیما احسن ہے

استغفار وندامت كي ضرورت

ارشاد: اگر بود کش کاروبار کے معمولات دادراد پوراند کر سکے تو جفتا ہو سکے کرتا رہے جو کی رہ جائے استغفاُ وندامت سے اس کی تلافی کرے کام بنانے کے لئے کافی ہے تمکین کی تعریف اوراس کے حصول کا طریقہ

ارشاد: ذاکر کو انقلابات احوال و کیفیات ہے بالکل قطع کرنا جاہے، مقصود دو امر کو رکھنا جاہئے، دوام اطاعت و کثرت ذکر استقامت کے ساتھ اس طرح مشغول رہنے ہے حسب استعدادا خیر

انفاس عين \_\_\_\_\_ حشه اول

میں مناسب حالت محمود پر قرار ہوجاتا ہے۔ جس کواصطلاح تصوف میں تمکین کہتے ہیں۔ ور د کا اصلی مقصود عبد بہت ہے

ارشاد: ورد سے جواصلی مقصود ہے وہ خودمرض میں بھی حاصل ہے یعنی عبد ہت ہے۔

نفع کے لئے قصد کی ضرورت ہے

ارشاد: صرف دل سے ذکر کرنائیمی نافع ہے جب بقصد ہو، ورنہ بلاقصد نفع مقصود حاصل نہیں ہوتا قلب اور زبان دونوں کوجع کرنازیا دونا فع ہے۔

پریشانی کے دجوہ اور اس کے دفعیہ کا طریقہ

ارشاد: دل نہ تکنے کی بہت مصور تیں ہیں بھی تو کسی کام کے تعلق کی وجہ سے پریٹانی ہوجاتی ہے بھی بھوک بھی گناہ کا اس کے بھی کی عضو میں کچھیم خل ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے دل کی بھی پریٹانی ہوجاتی ہے بھی بھوک بھی گناہ کا ارتکاب ۔ ان اسباب میں جس کا دفعیہ اختیار میں ہو۔ اسے تو دفع کر کے ذکر میں مشخول ہو، بھوک ہو کھانا میں میں موجوک ہو گھانا میں میں موجوک ہو گھانا کی میں مربوکھا لیے تعلق آگر تا جائز ہے تو چھوڑ د سے بھر ذکر میں مشخول ہواگر اس پر بھی دل نہ گھے تو بچھ پرواہ نہ کرے ذکر کو مقصود بچھ کر پورا کر لے۔ انشاہ اللہ ذکر کی برکت سے حالت کی اصلاح ہوجائے گی۔

طبیعت کا گھبرا نابھی عذر ہے تخفیف تلاوت کے لئے

ارشاد: ذکروتلاوت میں جب طبیعت زیادہ گھیرانے کیے جلدی ختم کردیا جائے بیعذر ہے اور عذر میں احکام کی تخفیف ہوجاتی ہے۔ مدر میں احکام کی تخفیف ہوجاتی ہے۔

اذ ان كاجواب مخل ذكر تبيس

ارشاد: ذکر کی حالت میں اگراذ ان ہونے گئے تو ذکر کوموقوف کر کے جواب ہی دیٹازیادہ مناسب ہے اور اس کوئل ذکر نہ سمجھا جائے سنن کی برکت سے ذکر کا معدن متور ہوتا ہے اور اس سے ذکر میں زیادہ اعانت ہوتی ہے۔

کثرت ذکرواصلاح اعمال رکن طریق ہیں۔

ارشاد: اس طریق میں دو چیزیں جیں کثرت ذکر ادر اصلاح اعمال سوکٹرت ذکر تو حالت طالب علمی میں مناسب نہیں ادر جومقصود ہے کثرت ذکر ہے وہ ان کومشغو کی علم سے حال ہوجا تا ہے بشرط تقوی یاتی رہااصلات اعمال وہ ہر حال میں فرض ہے ادر طالب علمی کی حالت بھی اس ہے مشتی نہیں سواس

انفاس عيسلي حضه اول

کاسلسلہ شروع کر دینا چاہئے ہیں کی تر نیب ہیہے کہ اول قصد السبیل کو دوبار بغور مطالعہ کر کے اس سے جو حاصل طریق کا ذہن میں آ و ہے اس سے اطلاع دے ، پھر طریقہ اصلاح کا بوجھے۔ تنبد میل معمولات میں تعجیل مناسب نہیں

مت کے بعد معمول میں دوام کی برکت پیدا ہوجاتی ہے اس لئے تبدیل نتجیل نہ کی جائے۔

ورودكاتحكم

ارشاد: حضور کانام من کرصلی الله علیه وسلم کہنا ایک مجلس میں ایک بی بارفرض ہے اس کے بعد کی پیار من کرمنی الله علیه وسلم کہنا ایک مجلس میں ایک بی بارفرض ہے اس کے بعد کی بیاں دفعہ میں آپ مالی کی تام مبارک زبان پرآئے یا کان میں پڑے تو باربار درود فرض ہیں۔ ہال محبت کا مذه تضابیہ ہے کہ ہر بارصلی الله علیہ وسلم کیج۔

ورووایے جذبات کے مطابق ہے

ارشاد: حضور میں اور سب سے بوے میں ہاں کرخود بخود نقاضا ہوگا کہ حضور کے احسان کا بدلہ کریں جس کا اقل درجہ بیہ ہے کہ کم از کم آپ کو دعا دیں پس حضور اللہ پر درود بھیجنے میں ہم حضور اللہ تھا ہے کہ کہ از کم آپ کو دعا دیں پس حضور اللہ تھا ہے کہ درود بھیجنے میں ہم حضور اللہ تھا کہ کو کا دران بیس کرتے بلکہ اپنے جذبہ شکر کو پورا کرتے ہیں مگراس پر تواب کا بھی وعدہ ہے۔

تاکہ تواب کوئ کراور زیادہ ہوئت ہوجائے۔

درود حق الله اورحق العبد دونوں ہے

ارشاد: دردد جبیات اللہ ہو دیا ہی تق العبد بھی ہے۔ اس واسطے اس میں کوتا ہی کرنے کا عمل اور اللہ اس میں کوتا ہی کرنے کا عمل اور نے ہوگ ہوں ہوگ ہوں ہے۔ اس کا طریقہ ہے کہ کوتا ہی ہو جانے کے بعد اللہ تعالی ہے تو بہمی کرے اور آئندہ درود کی خوب کثر ت کرے یہاں تک کردل کوائی دے کہ حصور اللہ تعالی ہو گئے ہوں ہے۔

درودانسی طاعت ہے جو بھی رہیں ہوتی

ارشاد وردد الی طاعت ہے جو بھی ردنییں ہوتی کیونکہ بیصنوں اللہ کے لئے درخواست رہوں کیونکہ بیصنوں اللہ کے لئے درخواست رہوں کے اور حضور حق تعافی ہے وہ ردنییں اور محبوب میں اور محبوب کے لئے جو درخواست کی جاتی ہے وہ ردنییں ہوتی ہاں کی مثال الی ہے جیسے ہم بادشاہ سے شاہرادہ کے متعلق الی بات کی سفارش کریں جو بادشاہ خود اس کے لئے کرنے والا ہے تو ظاہر ہے کہ اسی سفارش کیوں ردہوگی۔

انفاس عيميني \_\_\_\_\_ حقه اول

#### علامت مقبوليت ذكر

ارشاد: ذکرانشدے اگر شوق میں ترتی اور حب اللی میں زیادتی ہوتو سمجھاو کہ ذکر مقبول ہے۔ ذکر کامقصو داصلی

ارشاد: ذکراس واسطے مقصود نہیں کہ اس پر کیفیات و حالات کا ترتب ہو بلکہ محصّ اس لئے مقعود ہے کہ بندہ کے ذکر سے حق تعانی اس کو یا دکرتے ہیں ، عاشق کے لئے کیا یہ تھوڑی بات ہے کہ محبوب اس کو مادکرے۔

ذكرالله مقلل غذاي

ارشاد موفید کے داقعات اس پرشاہد عدل ہیں کہ ذکر اللہ ان کی غذا بن جاتا ہے۔ اور غذا ہے جسمانی کا کام دیتا ہے۔ اور مشاہدہ ہے کہ ذکر اللہ کرنے دالے کی غذا ہے جسمانی کم ہوجاتی ہے یعنی ذکر اللہ میں مشخول ہونے ہے پہلے جس قدراس کی غذائقی اس سے کم ہوجائے گی۔ ابتد میں توجیدالی اللہ کا طریقہ

ارشاد جوجال الله كاطريقة ابتداء يى ب كرتوجه الى الاسم كى جائے۔ زبان كاذ كرست بند ہوجا تا تجھى غايت قرب كى وجہ سے ہوتا ہے

ارشاد بہمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عایت قرب کی وجہ سے زبان ذکر سے بند ہوجاتی ہے اس لئے نزع کی حالت میں کوئی مسلمان اگر کلمہ ند پڑھے تو اس سے بدگمان ند ہوتا جا ہے ممکن ہے کہ اس کی وجہ عایت قرب ہو۔

## عشاق ہروفت نماز میں ہیں

ارشاد: عشاق نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر دانظار میں جیاب رہتے ہیں۔اور حدیث میں ہے کہ نماز کے انتظار میں لگار ہے والانماز ہی میں ہے اس لئے عشاق ہر دفت نماز میں ہیں۔ عمل شوق یاقی رکھ کر کرو

ارشاد:ان الله لا يهل حتى تعلوا لعِيْ عمل شوق باتى ركد كركرو\_ا تناعمل ندكرو كدمارا شوق ايك دم بى سنة بورا كرنو عبادت تحل كموافق كرو بخل سنة بإده ندكرو\_

انفاس عيلي حقداول

#### نماز سے عبدیت اور ذکراللہ ہے محبت حق پیدا کرنے کا طریقہ

ارشاد: نماز پڑھتے ہوئے بیارادہ ہوکہ ہم نمازان داسطے پڑھتے ہیں تا کہ عبدیت پیدا ہو، ذکراللہ اس داسطے کرتے ہیں کہ عبت حق پیدا ہو، تو میں دھوے سے کہتا ہوں کہ قصد اگر سے جو ممل کیا جائے کا، وہ ضرور موڑ و نافع ہوگا خواہ اس میں میسوئی حاصل ہو یا نہ ہو۔ ول گلے یا نہ سلکے وساوی آئیں یا نہ آئیں۔

#### ، مداومت ومواظبت کے معنیٰ

ارشاد: مداومت ومواظبت کے معنی پیمیں ہیں کہ ہروفت اس میں لگارہے، بلکہ مطلب میا ہے کہ جووفت جس وقت ممل کامقرر ہےاس وقت وہ ممل کرے۔ اللہ نتعالیٰ کا نام لیٹا ہی بڑی وولت ہے

ارشاد: الله تعالیٰ کا نام لینا بی بوی دولت ہے بید دولت ہرایک کو حاصل نہیں ہوتی ، ایک صورت قبرنازل ہونے کی بیہ ہے کہ خدا کا نام لینے کی تو نیق سلب ہوجائے۔ و و ہارہ تو فیق طاعت ولیل قبول طاعت سابق کی ہے

ارشاد: جس طاعت کے ایک دفعہ کرنے کے بعد دوبارہ اس کی تو فی ہوجائے تو سمجھوکہ پہلی طاعت تبول ہوجائے تو سمجھوکہ پہلی طاعت تبول ہوجی ہے، بیطامت قبول ہے اور کو بیا سنباط تطعیٰ ہیں۔ ہم ظاہر عادة القداور وسعت رحمت ای کو مقتضی ہے ہیں تغلیب رجاوی بیبت نافع ہے جو کہ شرعاً مامور بہہ لا بعو ت احد کیم الا وجو یعسن النظن بعد ترجہ بتم میں ہے کی کوموت نہ آئے مراس حال میں کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا

## الله كى ما دكوا پنامقصو داصلى بنالو ـ

ارشاد: الله ورسول كامتعود بكرتم الله كام بنالواورسب كامول كوتانع بناؤ، عديث من به لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله اگرزبان به مروقت الله الدالله يادكرنا يادنه رج توتيع ياديس ركواورريا كاخوف نه كرو كونكدرياوه به جوقصد واراده سه موه اور بلاقصد وسوسريا به اوروسوسريانيس مي المراد و المرد و المراد و المراد و المرد و المر

انقاس تبيني \_\_\_\_\_ عند اول ي

ذكرريائى ايك ممما تا مواجراغ ب جوبل صراط ب ياركرد كا

ارتاد: حفرت حاتی صاحب رحمتدالله علیه کی حکایت ہے کہ ان سے ایک مخص نے کہا کہ فلال فخص ریاہے ذکر کرتاہے، فرمایا وہ جھے سے اچھاہے۔اس کا بھی ذکر ریائی ایک ٹمٹما تا ہواج اغ بن کر اسے بل صراط سے پارکردے گا۔اور تیرے پاس تو ممنما تا ہواج اغ بھی تہیں۔

مبتدى كوتكثير ذكراولى بے تكثير نوافل وكثرت تلاوت ہے

ارشاد: آج کل مبتدی کو تکثیر نوافل ہے کیسوئی حامل نہیں ہوتی ۔ کیونکہ نماز میں متفرق افعال ہیں جن سے مبتدی کو تشعیب ہوتا ہے اور ذکر میں ایک ہی چیز ہے اس میں مبتدی کوجلدی میسوئی حاصل ہو جاتی ہے۔ پس صوفیہ تحشیر ذکر کی تعلیم کر کے مبتدی کو تکثیر صلوٰ ق کے قابل بناتے ہیں چتانجہ ایس بجائے ذكروشغل كيحشرنوافل اوركثرت تلاوت رهجأ تابي

ذكرحقيق كالمعيار

ارشاد: ذکر حقیقی اور ہے اور صورت ذکر اور ہے ذکر حقیق سارے معاصی سے بیخے اور تمام اوامر کے بحالانے کوسٹزم ہے۔ ذكرقلبي كالمحقيق

ارشاد: مناخرین صوفیہ نے محض ذکر قلبی تجویز کیا ہے وہ بہت اچھی چیز ہے مگر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ بلکہ کچھ دیر کے بعد دل ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔اور ذاکریہ مجھتا ہے کہ میں ذکر میں مشغول ہوں اس لئے عما بيتجويز كرتا بول كه ذكرلسان يعيم كرنا جائية اوراي من توجة فلى ركهنا جائية اگر يكه دير من ذكر قلبی ندرے گا، تو ذکر اسانی توباتی رہے گا اور وقت ضائع نہ ہوگا۔ خصوصاً میری اس تحقیق کے بعد کہ جومل خالص نیت سے شروع ہواس کی برکت وانوارمتمرر ہے ہیں گودہ بہت متحضر ندر ہے اور گوتوجہ باتی نہ

ذكركے درجات

ارشاد: ذکر کا ایک درجہ بیرے کہ اللہ کے نام کو یاد کرو۔ دوسرا درجہ بیرے کہ پواسطہ نام کے ذات کویا دکرو۔ تیسرا درجہ میہ ہے کہ نام کا واسط بھی نہر ہے تھی ذات کے ذکریر قادر ہوجائے۔

انفاس عيسلي

ارشاد: معاصی ہے جو چیز رو کے وہ ذکراللہ بی ہے چنانچہ جنت اور دوزخ کی یا داگر معاصی ہے رو کے وہ بھی ذکراللہ ہے ای طرح مراقبہ اگر ذات معاصی ہے رو کے ذکراللہ ہے۔ "قان ن کا مثلا آمد میلانی میں سے اس میں معس کا گلس سے قلب سے میں معس کی گلس سے

" قلب ذا کرمثل تعویذ ملفوف کے ہے اس کئے یا خانہ میں ذکر قلبی جا کز ہے۔ ارشاد: یا خانہ میں دل ہے خدا تعالیٰ کی یا دکرنا ہی ذکر حقیقی ہے ممنوع نہیں کیونکہ قلب یا خانہ

ارماد، پاں بہاں ہیں ہے۔ کہ اطبقہ قلب جسم سے باہر ہے۔ وہ دوسرے عالم میں ہے اوراگرکوئی اس تعمین کونہ مانے تو وہ کیوں کہدلے کہ قلب ذاکر مثل تعوید ملفوف کے ہے، اور تعوید ملفوف کو پا خانہ میں کے جانا جائز ہے اور گوز بان بھی ملفوظ ہے۔ مگر زبان سے ذکر جب بی ہوسکتا ہے جب کہ لیوں اور دائنوں کو حرکت ہواور جب دندان کی حرکت ہوگی تو زبان مستور ندرہے گی

فرکرنا جائز کب ہوجاتا ہے

ارشاد: اگر ذکرے کی کو تکلیف ہونے گئے کہ ندزبان سے ذکر کرسکے نددھیان سے جیسا کہ امراض جسمانیے میں ایسا ہوتا ہے ا امراض جسمانیے میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعضاد ماغ کی دجہ سے دھیان سے تکلیف ہوجاتی ہے تواس محض کواس حالت میں ذکر جائز نہیں تا کہ ذکر سے نفرت نہ ہوجائے۔

ذكرمين قيودوز وائدكاا بتمام عمل سے زيادہ نہ جا ہے

ارشاد: ایک صاحب نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے رسول النظافی کوخواب میں دیکھا تو جھے سے فرمایا کر ذکر نفی وا ثبات کر کے دکھلا کہ تو میں نے لا الدالا اللہ میں مداورتی عنق الیمین کر کے با قاعدہ اوا کیا تو حضرت مختلف نے فرمایا کہ اتن دیر میں تو تم کی دفعہ ذکر کرسکتے سے جس سے ترقی زیادہ ہوتی ہے، اوا کیا تو حضرت مولا نا مدفلا العالی نے فرمایا کہ یہ اس کے جواب میں حضرت مولا نا مدفلا العالی نے فرمایا کہ یہ بانکل وہی ادا تی دیر کر کے کیوں نقصان کیا ،اس کے جواب میں حضرت مولا نا مدفلا العالی نے فرمایا کہ یہ بانکل وہی ادا تا ہوں کے مل مقصود ہے اور بیسب قیودوز دا کہ ہیں جن کا اہتمام مل سے ذیا وہ نہ جا ہے۔

حضورصلی الله علیه وسلم کے سہو کی وجہ

ارشاد طاعات کے یادکرنے سے مقصود میہ ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تا کہ شکر سے تعلق منعم توی ہو، جب میمقصود حاصل ہوگیا تو اب قصد أطاعات کو بھی یادنہ کرے ورنہ عجب و کبر پیدا ہو

جائے گا۔ انبیا علیہم السلام کا کمال میدی تھا کہ وہ اللہ کی یا دکو مقصود و بالذات بناتے تھے۔ ذکر طاعات کو مقصود نہ بناتے تھے۔ ذکر طاعات کو مقصود نہ بناتے تھے اور بھی حکمت ہے آپ کے سمبو کی کہ حضور تقطیقے کو جو سہو ہوا ہے تو حق تعالی کی طرف سے توجد کا ل کرنے سے ہوا کہ اس وقت آپ کی توجہ نماز کی طرف نہ تھی بلکہ نماز سے اعلیٰ کی طرف تھی یعنی حق تعالیٰ کی طرف تھی بعنی حق تعالیٰ کی طرف ہے۔

## ذكرمين كسل كى وجهست نيند كأعلاج

ارشاد جوشخص رات بحرسوتا رہے بھر بھی اس کو ذکر میں نیند آئے تو اس نیند کا مشاء کسل ہے اس کو چاہئے کہ جب نیند کاغلبہ ہوا یک سیاہ مرچ چہا لے ریمقوی دیاغ بھی ہے اس لئے مصر نہ ہوگا۔ تنگ وفتت میں نماز کا طریقہ

ارشاد: نماز کا وقت تنگ ہو گیا تو لازم ہے کہ فرائض و واجبات پر اکتفا کیا جائے اورسنن کو حذف کیا جائے ،اس وقت اختصار ہی مطلوب ہے بہت لوگ طلوع آفقاب سے پہلے اٹھے جاتے ہیں یمر علم نہ ہونے کی وجہ سے نماز قضا کردیتے ہیں۔ان کی تو نیت ہی دیر بیس بندھتی ہے کہ جانے والا اس میں ایک رکعت پڑھ لے۔

## دوستوں کی ول جونگی بھی عبادت ہے

ارشاد: عبادت صرف نفلیں ہی پڑھنے کا نام نہیں ہے دوستوں کی دلجو کی اور ان کے ساتھ باتیں کرنامجی عبادت ہے

#### جمعه وعيد ميں عطر لگائے كى نىيت

ارشاد: جمعه وعید کے دل عطراس تیت سے لگانا کہ ہم الله میاں کوا چھے لگیس، عین عبادت ہے۔ من تعلیب لله فله اجره

## مقدارعبادت ميں افراط اور تفريط دونوں معيوب ہيں

ارشاد: عبادت اتی کرنی چاہتے جس میں پکی مشقت بھی ہو گواس قدر زیادہ نہ ہو جو گل ہے زیادہ ہوجس سے دل اکتاجائے بلکہ امامت میں تو مقتدیوں کے لحاظ سے اختصار کریں اور تنہاذ را کسی قدر تطویل کیا کریں ہاں اتی تطویل نہ کریں جونٹس پر زیادہ شاق ہو۔ جس کونیاہ نہ کیس غرض نہ انفقہ ہونہ انحد ہو ( انفقرا خصار ہے الجمداور قل ہوا اللہ کا جس میں الحمد کا تو الف لے لیا گیاا ورالضالین کا نون اور قل ہوا

انفاس عيس حشداول

الله كا قاف اوراحد كى دال اورانحد مين النافى كالكمه بي يعنى بين عن منيكها فراط وتفريط دونول معيوب إن -

رسوخ وپنجتنگی کے حصول کا طریقہ

ارشاد: رسوخ و پختگی کے لئے ضرورت ہے کہ ہرگزیمی وقت بے فکر نہ ہو،اوقات اورنفس کی محرانی رکھیں۔

ذ کروصلوٰ ۃ کورضا وقرب میں زیادہ وخل ہے

ارشاد: جومقعوداصلی ہے بینی رضا و قرب اس کے حصول میں ذکر وصلو ہ کوزیادہ دخل ہے بہ نبست مطالعہ کتب مطالعہ کتب مقصود بالغیر ہے کولڈت مطالعہ بی میں زیادہ ہو۔ادر ذکر صلو ہ مقصود کو ہے مقصود بالغیر بفتر ورت ہونا چاہئے اور مقصود بالذات متقلقاً بیساری خرابی شوق اور ذوق کے مقصود کو سیج مقصود بالغیر بفتر میں جنا ہو ہے کہ چشنی میں جتنا لطف ہے غذا میں نبیں ، محر جز دیدن و بدل یا یتحلل غذا بی بنتی ہے۔

فكراورذ كراستغراق سےافضل ہیں۔

ارشاد: فکرمقصود بالغیر ہےاور ذکر مقصود بالذات ہے، بید دونوں استغراق ہے افضل ہیں، اس لئے استغراق میں ترتی نہیں اوران میں ترتی ہے۔

ذکربالجمر کی اجازت تبجد میں کب ہے

ارشاد: جو جا گنانہ چاہے تبجد کے لئے اس کے پاس ذکر بانجمر ندکریں اور جو جا گنا جاہے موں ان کے پاس ذکر بانجر کی اجازت ہے۔

درودنه پڑھنے پر حضور علیہ کی خفکی کی وجہ

ارشاد جوحفوں میں گانام مبارک من کا درود نہ پڑھے آپ نے اس محف کو بدوعادی ہے اس محف کو بدوعادی ہے اس کی وجہ یہ ہے کا وجہ یہ ہے کہ حضور میں گئے کے نام پر درود نہ پڑھنے سے چونکہ اللہ تعالیٰ کا عصرا سی محف پر ہوتا ہے اس لئے آپ نے امت کو خدا تعالی کے خضب سے بچایا ہے۔ اس وجہ اس بدعا کی شفقت ہے نہ کہ خود غرض مقاصد میں تو مشقت مو جب اجر ہے اور طریق میں تہیں

إرشاد: مقاصد مين تومشقت موجب اجرب ادرطريق من نبين رمثلاً ذكر مقعود بياتوننس

انتاسميئ

ذکر میں جومشقت ہوجیے دو ہزار کی جگہ جار ہزاد دفعہ ذکر کیا جائے بیہ مشقت موجب اجر ہے اور ایک مشقت بیہ ہے کہ خاص آ واز اور خاص دیئت سے ذکر کیا جائے ،سو پیمض طریق ہے اس میں مشقت ہاعث اجرنہیں۔

## ذكرمين جهر كاثبوت اورمصالح

ارشاد: اگرمتصورنفس ذکر ہواور جہراعتدال ہے ہواور بیمصلحت دفع خواطر وحصول جمعیت و سکون قلب ہوتو دہ بدعت نہیں بلکداییا جہرشر بعت سے ماذون فید بلکہ حدیث میں وارد ہے چنانچہ حدیث تعجون الی باللدعاء سے جہرکا ثبوت ہور ہاہے۔

## اسم ذات كامقصود مدلول كارسوخ في القب ہے اس لئے بحكم ذكر ہے

ارشاد بخفقین صوفید نے اس راز کو سمجھا کہ اللہ اللہ کرنا کو ذکر نہیں محرمقصود کے لئے تیار ہونا ہے اس واسطے بحکم فرکن کے اللہ اللہ کا در اللہ کا در اللہ کے مدلول کارسوخ فی القب ہے اور قاعدہ ہے کہ درسوخ کے لئے تکم ارموز ہوتا ہے اور اس کیلئے تجربہ کافی ہوتا ہے۔ بیضروری نہیں کہ رسوخ کے لئے جو طریقہ اختیار کیا جائے وہ طریقہ سنت سے تابت ہو۔

#### ذكرمين صدق وخلوص كاطريقه

ارشاد بحقین کا قول ہے کہ تن تعالی کے صفات و کمانات خودا سے ہیں کہ اس کا کمال اس کہ مقتضی ہے کہ ان کی طرف توجہ کی جائے اور ان کی یادول میں بسائی جائے کی وقت ان سے عافل نہ ہو، اگر چہ دہ ہماری طرف توجہ بھی تفر ما ہمیں، اگر چہ ہمارے ذکر پر کوئی تمرہ عاجلہ مرتب نہ ہو چہ جائیکہ ایک ووسرا مقتضی بھی موجود ہے، یعنی ان کا بندہ کی طرف توجہ فرمانا چنانچہ ارشاد ہے فاد کو و نبی اذکر کیم من تقوب الی شہوا تقویت الیہ فرا عا المنع بلکہ بغیر تمہاری توجہ کے توجہ فرماتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہے ان لوب کم فی دھو کم نفحات (توجهات) الا فتعرضولها۔ یعنی تمہارے دب وقا فوقاً تم تمہاری طرف توجہ کے توجہ فرماتے ہیں، اس لئے تم کوان کی طرف دائی توجہ کھنا جا ہے۔

#### رسوخ ذكر كااعلى ورجهاس كيختصيل كاطريقته

ارشاد، رسوخ وکر کا اعلی ورجہ میہ ہے کہ ذات بحث کا تصور راسخ ہوجائے اور یہ پیرا ہوتا ہے کثرت ذکر ہے مع تصور ذات بحت کے اور اگر ذکر میں بھی صرف اسم ذات کا اختیار کیا جائے تو اہل طریق کے تجربہ سے اس تصور کا زیادہ معین ہوتا ہے۔

انفاس عيسنى \_\_\_\_\_ هنداول

#### مشامده اورمعائنه كامطلب

ارشاد: منفات کی طرف توجه کرنے کو اصطلاح میں مشاہرہ کہتے ہیں اور ذات بحت کے تصور کرنے کومعا سُنہ کہتے ہیں۔

## وعاءومتعلقات دعاء

حال: اب پروردگار عالم ساتھ ایمان کے بلالیس، بلابصارت زندگی بے کار ہے، تلاوت و مواعظ وغیرہ سے محروی کا سخت رنج ہے۔

> صحت کی دعاسنت اور علامت عبدیت ہے صبر کا اجرمل کے اجر سے بردھ جاتا ہے۔

ارشاد بصحت کی دعا ہ تو سنت ہے اور علامت عبد بت کی ہے گریہ کہنا کہ اب پروردگار عالم کے ساتھ ایمان کے جا لیس بلا بصارت زندگی بے کارہے ، بینہا بت ہے او فی ہے اور بعید از عبد بت ہے۔

ہم کورائیس لگانے کا کیا تن ہے۔ حضرت تن سے جو فیش آئے فیر ہے تلاوت و کتب بینی میں تو اب اور رضام مخصر نہیں ، اول تو صحت کی حالت میں تطوع پر مداومت کرنے والے کوم فی میں بدون عمل کے بھی تو اب عمل سابق کا ملتا ہے۔ دوسر ہے بعض اوقات مبر کا اجر علی کے اجر سے بڑھ جا تا ہے البت بینائی کی وعا ہ خودرائی نہیں اس کی اجازت ہے ، دعا ہ مائے اور ول سے مائے اور ساتھ میں یہ سمجھے کہ اگر اس کے خلاف واقع ہوا وہ بھی فیر ہے ، اس بر بھی راضی رہے۔

حال دعاءفر ما دیں کہ دنیا کے مطالب بورا کریں ، یانہ کریں ،لیکن مقصود حقیقی بعنی۔رضائے مولی ہمیشہ نصیب رکھیں۔

مقاصدد نیوبیک دعاءنه مانگنا باد بی ہے

ارشاد: برکہنا ہے او بی ہے ہم کود نیا کے مطالب کی بھی حاجت ہے، دعامیر کرنا چاہیے کہ دارین کے مطالب بورے ہوں۔

طال: اللهم اتنا في المدنيا حسنة النجاك جامع دعاب اس كعلاده يهتى دعا كي على والمراجي وعالم اللهم النا في المدنيا حسنة النج الكي باغ ما يك لياب جس من كلاب المحد الرقى وغيره كل

انغاس عييلي

اشیا یموجود میں بحرطیحدہ علیحدہ لیموں نارنگی مائٹنے کیا ضرورت ہے خاص خاص دعا وک کے مائٹنے میں خشوع وخضوع زیادہ ہوتا ہے

ارشاد: حق تعالیٰ کے دربار میں خشوع وخضوع بردی چیز ہے ، تجربہ یہ ہے کہ خاص خاص چیزوں کے مانتخے میں زیادہ خشوع ہوتا ہے۔اس واسطے احادیث میں جامع دعاؤں کےعلاوہ خاص خاص مقاصد کی بھی دعائم ں آئی ہیں۔

وعاوسفارش بدرگاہ تن مال وجان ہے بھی بروھ کر ہے۔

عال: جب اورجس وقت ارشاد عالی ہو پیفلام خدمت عالی میں جان و مال ہے عاضر ہے۔ ارشاد نیس تو ان سب سے بڑھ کرچیز چاہتا ہوں بعنی دعاوسفارش بدرگاہ حق

درودشریف این دعاکی قبولیت کیلئے پر هناخود غرضی نہیں ہے

ارشار: دینی غرض ،خود غرضی ، غدموم جس داخل نہیں اور دعادین اور طاعت ہے ہیں اس کے مقبول ہونے کے لئے درود شریف پڑھنا دینی غرض کے لئے تھیرا ، جوعین مطلوب ہے ، ذرا بھی اس میں ناپسندیدگی نہیں اور خلاف خلوص نہیں۔

حال د نیوی امور میں دعا کرنے ہے جی ڈرتا ہے کہ کیس خدا تعالی کی مسلحت کے خلاف دعا ما تک کراسپنے کوخرا بی میں نیڈال لول۔

جہاں اذن شرعی ہود عاسے ندر کیس

ارشاد: جہاں ایسا ہوگا خود حق تعالی اس کو واقع نہ فریا کیں کے اور اگر عدم جواز کا شہر ہوتو سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے نز دیک خیر بمجھ کر مانگ رہے ہیں۔ اور اس کے شر ہونے پر کوئی دلیل بالفعل نہیں اس لئے شرعی اذن ہے اور اذن شرعی کے بعد کوئی وجہ شبہ کی نہیں۔

وعامين ول نه لكنے اور نقاضائے عجلت كاعلاج

ارشاد: وعایس اگردل نه لگے اور نقاضا عجلت کا کرے تو دیر تک باد جودول نه کلتے کے دعاء کیا کرے۔اس سے دل کلنے لگے گا۔

امتى مسكيناً مين مسكيناً ك معنى

ارشاد:اللهم امتنى مسكيناً \_اگربيدعاناخ عام ندموتي توحضورا قدس المنظية اس كااعلان

انفاس عيسلى مسيسان متداول

ندفر ماتے۔ بس میدیقینا میکی حال میں معزبیں اور حقیقت اس کی بیہ سے کد سکین سے مراوحالانہیں اخلاقا

#### امور د نیویہ کے لئے بھی دعاعبادت ہے

ارشاد: چونکه آسائش دنیا کوجمعیت اورسکون قلب میں بردا دخل ہے اس لئے اس کوبھی خوب مانگنا جا ہے امور دنیا کے لئے بھی دعات ندر کنا جا ہے۔امور دنیو یہ کے لئے بھی دعاعبادت ہے طاعات میں طلب تو اب اور دعا میں طلب اجابت افتقا دہے

ارشاد: طاعات میں طلب تو اب اور دعاء میں طلب اجابت بیافتقاد ہے کہ ہم کوکی درجہ استفناء کا حاصل ہیں جی کہ جن چیزوں کا آپ نے ہم کوجاج بنایا ہے، ہم ان کے جاج ہوکران کوطلب کرتے ہیں۔ اور پیمض عبدیت ہو وہن ٹم قال صلی الله علیه وسلم فی حمد الطعام غیر مؤدع منه و الا مستغنی عنه ربنا وقال الله تعالیٰ بعد ذکر الجنة وفی ذلک فلیتنا فس المتنافسون اور جو بعض بزرگوں کی حکایت سے استغنا ثابت ہوتا ہے وہ ان کے حال ناتص سے نیش ما دورہ جے نیش، گومعذور ہوں، وشتان بین من هو ملام و بین من هو غیر ملام شرط و عاء برائے کیفیات

ارشاد: كيفيات كے لئے دعاكر نامضا كفتر بيس بشرطيكه عدم اجابت سے ذراقلق ندہو، باقی كوئی تذہير ندكرے۔

#### کون ہی کیفیت قابل انتباع ہے

حال: جب نماز کے بعد دعاد نیا کے لئے مانگنا ہوں تو عظمت خداوندی الی طاری ہوتی ہے کہ باوجود شدت ضرورت و نیوی حاجت کے دعائیں مانگی جاتی باوجود کید جانتا ہوں کہ تسمید کلی ای سے طلب ہونا جا ہے۔

ارشاد: كيفيت وه قابل احباع ہے جس كے غلبہ كے وقت اس كے ضد كا خطور نه ہوا ور جب ان كى ضد بھى متحضر ہو، اور وہ اقرب الى الساحة ہوتو وجد انيات كے احباع سے سنن كے احباع كور جے وتقديم

<u>-</u>

#### سب مقاصد کے لئے دعا

ارشاد: سب مقاصد کے لئے بیشعر ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ فسلل یا اللهی کل صعب بحر مدا سید الاہوار مسلل ظاہر اُد عاکے عدم قبولیت کا راز

ارشاد:اگردعا قبول ہونے میں دیر ہوقبول کہ ٹارمعلوم نہ ہوتو گھبراؤ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کوانچی طرح جانتے ہیں یعنی وہ ہر چیز کی مصلحت کوتم سے زیادہ جانتے ہیں، بس اس بات کوبھی وہی خوب جانتے ہیں کہ یہ نعمت موہوبہ (جس کی تم درخواست کررہے ہو) تمہارے لئے مناسب ہے یا نہیں اور مناسب ہے تو بمی وقت اور کی حالت ہیں مناسب ہے۔

#### عارف کی دعاء کامنشاء

ارشاد:عارف کودعاہے بجز دعاء کے اور پھی تقصود نہیں تو اس کی دعا ہر حال میں مستجاب ہے کیونکہ مدعا و ہر حال میں عاصل ہے بھی حق تعالی عارف کی زبان ہے دعاء اس لئے نگلواتے ہیں کہان کی باتیں سیں ،ان کا بجز و نیاز دیکھیں۔

# ہماری سب دعا ئیں بالمعنی الاعم قبول ہوتی ہیں

ارشاد: حدیث میں رسول الله علیہ کا ارشاد ہے کہ دعا کمیں سب قبول ہوتی ہیں پھر بھی تو وہی مل جاتا ہے جو ما نگا تھا۔ اور بھی اس سے افعال چیز عطا ہوتی ہے اور بھی دنیا میں پچھ عطائبیں ہوتا بلکہ اس کا اجر آخرت میں بھی کر کے اس کو دیا جائے گا ، اس وقت تو اب کود کھے کر آ ہے تمنا کریں سے کاش ہماری سب اجر آخرت ہی شرخ کر کے اس کو دیا جائے گا ، اس وقت تو اب کود کھے کر آ ہے تمنا کریں سے کاش ہماری سب دعا کمیں آخرت ہی میں ذخیرہ رہتیں۔ ونیا میں ایک بھی نہ ملتی ایس یقین کر لیما جا ہے کہ ہماری سب دعا کمیں بالمعنی الاعم قبول ہوتی ہیں۔

## ثمرات آجلہ وعاجلہ کے لئے دعاء کے شرط جواز

ارشاد: اعمال اختیار بیکا اہتمام واجب ہے اورثمرات آجلہ یعنی بڑا کے لئے دعابھی جائز ہے اور اہتمام بھی واجب ہے۔ اور احوال اختیار یہ یعنی ثمرات عاجلہ کے لئے صرف دعا جائز ہے اور اس کے علاوہ کسی تشم کا اہتمام جائز نہیں۔اور دعا بھی اس شرط سے جائز ہے کہ عدم عطایر دل سے راضی رہے۔

انغاس فميسلى

وعا كاامتياز دوسرع عبادات س

ارشاد: دعا میں ایک امتیازیہ ہے کہ دین دونیا دونوں منافع کو جامع ہے یعنی تدامیر دنیا ش سے
ہیں ایک تدبیر ہے اور سب سے بوی تدبیر ہے۔ اور دوسراا تمیازیہ ہے کہ دعا ہر حال میں (محود نیا تی مانگی
جائے بشرطیکہ ناجا کز اور حرام شے کی دعاء نہ ہو، اُتو اب وعبادت ہے، دیگر عبادات میں اگر دنیا کی آمیزش
ہو جائے تو وہ عبادت نہیں رہتیں۔ اور اگر مقصودی و نیا ہو۔ پھر تو بطلا ان عبادت ظاہر ہے مگر دعا ہ سے اگر
و نیا ہی مطلوب ہو جب بھی وہ عبادت ہے کیونکہ دعاء میں عبادت کی شان ہر حالت میں باتی رہتی ہے۔
و نیا ہی مطلوب ہو جب بھی وہ عبادت ہے کیونکہ دعاء میں عبادت کی شان ہر حالت میں باتی رہتی ہے۔
و حاکی فضیلت عقال

ارشاد ہرتہ ہیر میں انسان اپنے جیسے عاجز کے سامنے احتیاج کو طاہر کرتا ہے۔خواہ قالاً یا حالاً اور دعاء میں ایسے سے مانگرا ہے جو سب سے زیادہ کامل القدرة ہے اور جس کے سب محتاج ہیں اور عقل اسے پوچھوتو وہ میں کے گی کہ جو سب سے قادر ترہے ای سے مانگراا کمل وانقع ہے ہیں یقید تابید ہیر (وعا) ہم تد ہیر سے بردھ کر ہے کیونکہ اور تد اہیر بھی حق تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے بی کامیاب ہو سکتی ہیں تو جو خص تد ہیر سے بردھ کر ہے کیونکہ اور تد اہیر بھی حق تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے بی کامیاب ہو سکتی ہیں تو جو خص فرین تعالیٰ سے مائے گا وہ ضرور کامیاب ہوگا۔

اجابت کے دومعنی ہیں

ارشاد: اجابت کے دومعنی ہیں۔ ایک درخواست کا لیے جانا پیھی ایک قسم کی منظوری اور ہڑی کامیابی ہے آگر کوئی طبیب سے درخواست کرے کہ میراعلاج مسہل سے کرد یہجے تو اصل منظور تو علاج شروع کر وینا ہے کومسہل نہ دے اور دوسری منظوری مسہل وینا ہے اس میں میشرط ہے کہ طبیب بھی مصلحت سمجھے

دعامين ول بشكى كاسهل طريقنه

ارشاد: دعا میں اگر دل نہ گلتا ہوتو اس طرح سمجھادے کدونیا میں نفع موہوم پر بھی ہمت سے
کام کر لیتے ہیں گوآ خرمی خسارہ ہی ہوجائے اور خسارہ کا خطرہ بھی ہوتا ہے جیسے تجارت وغیرہ میں احتال
ہے اور دعاء میں تو خسارہ کا احتال ہی نہیں ، بھراس میں کوتا ہی کیوں کی جاتی ہے۔
د عاء حق تعالیٰ سے خاص تعلق بیدا کرنے کا سہل طریقہ

ارشاد: دعاء من ایک خاص بات اور ہے وہ مید کد دعا کرنے سے بندہ کوئن تعالیٰ سے خاص

انفار عين سير حنداول

تعلق بیدا ہوجاتا ہے، جس وقت آ دمی دعاء کرتا ہے اس وقت غور کر کے ہر شخص دیجے لے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق محسوں ہوگا۔ پس دعاء کے بعدا گر مطلوب بعینہ حاصل نہ ہوتو رہے بات تو اس وقت حاصل ہو جائے گی کہ دل میں تو ت اوراطمینان حاصل ہوگا، اور رہ بر کمت اس کی ہے کہ دعاء ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ کو تعلق ہوجاتا ہے

اورعشاق کو ہردعاء ہے صرف تعلق مع اللہ مطلوب ہے

از دعائے نبود مرز مشقال جزیخن گفتن بآں شیریں دہاں اس لئے عشاق کو دعاقبول ہونے یا نہ ہونے پر بھی انتفات نہیں ہوتا پس بق نعالی ہے خاص تعلق بیدا کرنے کامہل طریقہ دعاء ہے بغیراس کے خاص تعلق نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف ہوائی تعلق ہوتا ہے دعاء کی کوتا ہی کاعجملی علاح

ارشاد: دعاء کی کوتا ہی کاعملی علاج ہیہ کہ ہر ہر حاجت میں (خواہ تھر میں نمک ہی شختم ہو گیا ہویا جوتے کا تسمہ ہی شخکست ہو گیا ہو) دعا کریں اور اس کے ساتھ تدبیر بھی کرد، کیونکہ تدبیر شاہد ہے اور شاہد سے تسلی زیادہ ہوتی ہے۔

دعاء كادرجه

ارشاد: اور دعا کوتہ ہیر کہنا تو برائے طاہر ہے۔ ورنہ حقیقت میں اس کا درجہ تہ ہیر ہے آ ھے ہے، دعاء کوتقتریر سے زیادہ قرب ہے کیونکہ اس میں اس ذات سے درخواست ہے جس کے قبصہ میں تقتریر ہے۔

معمولی چیز بھی خدا ہی سے مانگو

ارشاد: معمولی چیز بھی خدا ہی ہے مانگواور بیانہ بھو کہ چیوٹی چیز مانتھتے ہے حق تعالیٰ ناخوش ہوئے کے کوئکہ حق تعالیٰ کے مز دیک ہر بڑی چیز چیوٹی ہی ہے ،ان کے مز دیک عرش اور نمک کی ڈلی برا ہر۔ دعاء کا حسی اثر

ارشاو: دعاء ہے بیاثر ہر حض کونور آمحسوں ہوگا کہ پریشانی رفع ہوجائے گی،اور باطنی تفع بید محسوں ہوگا کہ تق تعالی سے قرب خاص مشاہر ہوگا۔اللہ تعالی سے جی کے گا،اللہ تعالی کی یاد ہے وحشت نہ ہوگی۔اللہ تعالی سے بُعد نہ ہوگا۔

انقاس مليسي

دعابھی اعلیٰ تدبیر ہے اور اس کی خاصیت

ارشاد صاحبود عاء بزی چیز ہے دعاہ میں خاصیت ہے کہ اس سے تدبیر ضعیف بھی تو ک ہو جاتی ہے، کم از کم دعاء سے بیدفائدہ تو ضرور ہوتا ہے کہ دل میں قوت پیدا ہو جاتی ہے اور قلب کوراحت و سکون ہو جاتا ہے۔ اور پیھی تو مطلوب ہے، کیونکہ و نیا کی تمام تدابیر سے راحت قلب ای تو مقصود ہے۔ و عاء کا ایک نفع

ارشاد: وعاء میں ایک نفع یہ ہے کہ بیتن تعالی کے یہاں معذور سمجھا جائے گا، کوئکہ جب اس سے سوال ہوگا کہتم نے حق کا اجاع کیوں نہیں کیا ہے کہ دوے گا کہ میں نے طلب حق کے لئے بہت عی کی اور اللہ تعالی تو ایک ہی تھے۔ میں نے ان سے بھی عرض کرویا تھا کہ جھ پرحق واضح کردیا جائے۔ وعاء بھی ذکر ہی ہے فاجر کے حقوق سے بریت کی وعاء

ارشاد: دعاء بھی ذکر کی ایک فرد ہے۔

استجابت کے عنی

سوال: ادعیہ تعوذ میں دعوۃ لا بستجاب بھاوار دہے بہوتعوذ تو امر غدموم ومقتر سے ہوا کرتا ہے۔ حالا تکہ دعاءخواہ مستجاب ہویا نہ ہوا سکی حکمت تذلل وافتتا رجو بہر حال مطلوب ومحمود ہے حاصل ہو ہی جاتی ہے۔ پھرتعوذ کیامعنی ۔

ارشاد: بیشبه پیدا ہوا ہے استجابت کے معنی ندجائے سے سواستجابت خاص ای حاجت کو پورا ہونا نہیں ہے، بلکہ توجہ المی العن العباد ہو حدیدہ حاصیة اس کی حقیقت ہے۔ بس عدم استجابت اس کاعدم ہے اور وہ قابل تعوذ ہے۔

أثمين كأحكم

ارشاد: آئین تو دعا ہے اور دعا و کا خاص لب واجد عاجزی و نیاز مندی کا ہونا چاہئے۔ ------- نیک کی کی است

# مراقبات

دقع رغبت الى المعاصى كامراقبه

ارشاد: اگر رغبت الی المعاصی کی کثرت ہوتو یاد کر کے ایسے وقت میں عقوبت دوزخ کو یاحق تعالیٰ کے بصیر ہونے کو یا دکرلیا کرو، چند بارایسا کرنے سے سے مانع ہوجایا کرے گا۔

مراقبهموت كى تعديل

ارشاد: مراقبہ موت و بابعد الموت سے جوخوف پیدا ہوتا ہے عین مطلوب ہے کہ عین آخر ہت ہے، لیکن اگر اس کے قصد استحضار سے کوئی مرض جسمانی ہونے کا خوف ہوتو روز اندند کریں گاہ گاہ جب غفلت محسوس ہوکرلیں۔

مراقبهوفع معاصى

ارشاد: گناہ کاعلاج بجز ہمت کے پیچینیں ہے اور خدا تعالی کے عذاب سے سوچنا یہ ہمت کو قوی کرےگا۔

مراقبه میں جی نه لگنے کی تعدیل

ارشاد: اگرمراقبه مین جی ندسلگه نوایک دن مراقبه کرو \_ ایک ناغه کرو \_

مراقبه عذاب آخرت

ارشاد:عذاب آخرت کاسوچناتهام پریشانیول سے نجات دینے والا ہے۔اس سے کلفت اور
کدورت نیس ہوتی بلکداس قکر سے قلب میں نورانیت وانشراح ہوتا ہے۔جس کارازیہ ہے کہاس قکر سے
قلب کوانشدتعالی کی طرف توجہ اور تعلق ہوجاتا ہے اور تعلق مع اللہ تمام پریشانیول سے نجات دینے والا ہے،
عدیث میں ہے۔من جعل المهموم هما واحداً هم اخرته کفا الله هم دنیاہ ومن تشعبت
المهموم احوال الدنیا لم یبال الله فی ای او دیتھا هلک المنع

مراقبةتفويضيه ،توحيديه ،عشقيه ،عبديه ، (مراقبه قدسيه )

ارشاد: ميرم اقبداوراستحضاركه بم كون بين البين الدرتصرف كرنے والے يا تجويز كرنے والے

انفاس مميني حصه اول

محبوب حقیقی بی کوحت ہے تصرف اور تبحویز کا اور وہ جوتصرف اور تبحویز فرماتے ہیں سب خیر کھن ہے گواس وقت ہماری سبحہ میں ندآئے بعد میں آبھی جاتا ہے البتہ جن اتحال کا ہم کوامر فرمایا ہے وہ خودان کا تصرف ہے۔ اس کا اہتمام بیا پنا تصرف نبیں ان بی کے تصرف کوشکیم کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس یقین کا تازہ اور قوی کرتا کہ اگر ان کے کسی تصرف ہے جس کا بندہ کوئل ندہو سکے صحت بربادہ وجائے بلکہ جان بھی فتم ہو جائے توابیا تصرف سے بردی رحمت ہے۔

کہ بدست خوابش خوباں شان کشند شاد وخنداں پیش بیفش جان بدہ مچوجان پاک احمد یا احد سوئے تخت و بہترین جائے کشد آنچہ در وہمت نیابدآں دہد کے شدے آس لطف مطلق قہر جو مادر مشفق دران غم شادکام

مزمحرخ مفتميں افراشتند

تو بجزناہے چدمیدانی زعشق پس کوامیقل چوآ میندشوی

خویشتن را خاک و خارے داشتن خویشتن را بیش واحد سوختن ہستی بچوں شب خورابسوز عاشقان جام فرخ انگد کشند

ہمچوا معیل پیشش سربند

ہمچوا معیل پیشش سربند

ہم بائد جانت خندان تاابد

ہنم جان بستا ندہ صدو جان دہد

گرند ید ہے سوداور در قبراو

طفل می فرز در بیش احتجام

نیز ریم بھی پیش نظر رکھا جائے۔

زال بلا ہا کا نبیا برداشتند

نیز اس کو بھی ملاحظہ کیا جائے

نیز اس کو بھی ملاحظہ کیا جائے

در بہرز نے گریزانی زعشق
در بہرز نے تو پر کیدشوی

اورائیے لئے رید ند بہ اختیار کیا جاوے چیست تعظیم خداافراشتن چیست تو حید خداافراشتن گرہمی خواعی کہ بفروزی چوروز

اور ان مراقبات تفویضیہ، توحید یہ، عشقیہ، عبدیہ کی تعدیل کے لئے کہ بعض اوقات ان مراقبات سے دعوی وعجب واستغناء کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ عمل دعاء والتجاء وابتبال کا التزام بھی بلکہ ان مراقبات سے زیادہ رکھا جائے کہ یہ بھی تفویض کا ایک شعبہ ہے۔ (جبیبا اوپر اعمال مامور بہا کے اجتمام میں اس کی تقریر گذری ہے ) اعمال کی طرح دعاء بھی مامور یہ ہے، یہ امر (دعاء) عبد کوعبد میں ایک تصرف

انفاس عيسل 💉 🚤 حقيداول

ہے۔ اس کا اختیار کرنا اس تقرف کوسلیم کرنا ہے اور یکی تفویض ہے انتاء اللہ بینٹو تمام جمد وروح کی اصلاح کے لئے کافی ہوگا۔ فخذوہ و کلوہ هنیا مرئیا والله الشافی الکافی مراقبہ ارض اکا حاصل مراقبہ ارض اکا حاصل

اربٹاد: ہماری اصل تو خاک ہے لہذا ہم کو خاک بن کرر ہنا چاہئے ۔ مٹی ہو کر تکبر کرنا نہا ہے ہی تازیبا ہے پھر آخر میں بھی ہم مٹی ہی میں ملنے والے ہیں ، سیجم سب خاک خور دہ ہوجائے گا اور ایک ون ہم کو زمین کے اوپر ہے اس کے اندر پہنچ جائیں گے تو اس کے لئے ہم کو ایسے اٹھال کرنا چاہئے جواس وقت کارآ مدہوں۔ اس مراقبہ کو اصلاح حال میں بہت ہی تا ثیر ہے

سفرآ خرت كامرا قبسفرد ينوبيه

ارشاد: جس طرح اسفار دینویه میں موافع سفرے کوسوں دور بھائے ہیں۔ اتفاقیہ نقصان پر طبیعتوں میں آثار غم پاتے ہیں۔ اور جوامور معین ہوتے ہیں ان کی طرف رغبت کرتے ہیں، ای طرح ہم کوچاہئے کہ اپنی ہم بر برنقل وحرکت کو تقیدی نظرے دیکھیں کہ آیا یہ ہمارے سفر آخرت کے واسطے عائق ہے یا معین ، اگر کوئی حالت یافعل ہمارا مافع سفر ہے تو اس سے احتر از کریں اور جوامور اس سفر ہیں ہمیں معین یا سفرے ساتھ بطیت خاطر افتار کریں، یہ خیال رکھیں کہ کہیں کوئی خار راہ ہمارے اس شاہراہ پر رونمانہ ہو۔

خودواري كاعلاج

ارشاد:اہے عیوب اوراپنانے ہونا اور فنا ہوجانا سوچا کرے یہ ہے علیاج خود وارک کا۔

ہرشے کے داسطہ وصول ہوجانے کا مراقبہ

ارشاد: اگراس طرح مراقبہ کرو کہ بیرسارے حوادث (بینی موجودات، زمین وآسان، چاندو سورج ،ستارے، پہاڑوغیرہ) موصل الی المحدث (اٹخائق) اور بیسارے مصنوعات مراۃ جمال صالع ہیں تواس حیثیت سے تمام عالم میں کوئی شے غیر نہیں کیونکہ ہرشے واسطہ وصول ہے قال شیخ الشیر ازی برگ درخمال مبرورنظر ہوشیار ہرد مارور تے دفتر بیست معرونت کردگار

مراقبدروية اللذكانفع

ارشاد: جو محف ہروفت اس بات کو بیش نظرر کھے گا کہ تن تعالی مجھے کو دیکھ رہے ہیں وہ تکبر نہ کر

انفاس عيسىٰ \_\_\_\_\_ حشداول

سے گانہ نصہ بیا، ندگناہ مغیرہ ندگیرہ۔ ایک وفت موت کے مراقبہ کار کھو

ارشاد: ایک وفت موت کے سوچنے حالات قبر کے سوچنے اور قیامت کے سوچنے کے لئے مقرد کرو۔اور باتی اوقات بیس ذکراللہ میں مشغول رہو، ای فکر کانام مراقبہ ہے۔ مراقبہ سفر آخرت برائے زوال رضا بالد نیا واطمینان بہا

ارشاد: فدا کاراست طویل ہاورہم اس پہل رہ ہیں تو ہم ہروقت سفر ہیں ہوئے۔ اے اس حسا حب ہیں کو ہروقت سفر درچین ہو۔ وہ کیوکر مطمئن ہوکر بیٹی سکتا ہا ورجس کے ساسنا تنالہ اسفر ہووہ

المحکر دل کھول کرہنس سکتا ہاتی لئے صدیت میں رسول التعلقی کی سیرت اس باب میں اس طرح بیان

کی گئے ہے کان دانع الفکو ق متو اصلالا حزان کہ آپ ہیٹ فکروسوچ اوررخ وغم میں رہے تھاور
ای فکروغم کا بیا ٹر تھا کہ آپ بھی کھل کر ہشتے نہ تھے۔ چتا نچہ عدیث میں ہے۔ جل صححکہ المتسم کہ

آپ کا بڑا ہنا ہے ہوتا تھا کہ آپ بھی کھل کر ہشتے نہ تھے۔ اوروہ بھی ہماری ضاطر سے تاکدلوگول کا کلیجہ پھٹ نہ جائے
اور وہ یوں نہ کہیں کہ جب صفور ہروقت ملکن رہتے ہیں تو ہمارا کہاں ٹھکا نہ ہولگ اس سے مایوں ہو

ہاتے۔ پس انسان کو چاہئے کہ یہ تصور ہیٹی نظر رہ کے کہ میں ہروقت سفر میں ہوں۔ جس کے لوازم میں سے

ہاتے۔ پس انسان کو چاہئے کہ یہ تصور ہیٹی نظر رہ کے کہ میں ہروقت سفر میں ہوں۔ جس کے لوازم میں سے

ہاتے۔ پس انسان کو چاہئے کہ یہ تصور ہیٹی نظر رہ کے کہ میں ہروقت سفر میں ہوا کرتا بلکہ مسافر کیلئے

ہاتے۔ پس انسان کو جاہئے کہ یہ تصور ہیٹی نظر رہ کے کہ میں ہروقت سفر میں ہوا کرتا بلکہ مسافر کیلئے

ہمرمزل کے ساتھ اطمینان اور رضا موافع سفر ہے ہی جومسافر غیر منزل سے دل لگا نے گا اور اس میں

تیام کر کے بوقکر ہوجائے گا یقینا منزل پر نہ ہی ہی سے جومسافر غیر منزل سے دل لگا نے گا اور اس میں

تیام کر کے بوقکر ہوجائے گا یقینا منزل پر نہ ہی ہو سکا خوار کیا گیگیا۔

#### مراقبه عظمت حق وقدرت حق

ارشاد جس برعظمت فق وقدرت فق كالمشاف ہو گیا ہے ان كو باوجود معفرت ذنوب كے البحی جہنم ہے؛ اطمینان نہیں ، اس لئے رسول اللہ واللہ فرماتے ہیں لو علمتم ما اعلم لصحكتم فلا اللہ وليد كتم كتير العين اگرتم وہ باتيں جانے جو مجھے معلوم ہیں تو بہت كم ہنتے اور زیاوہ رویا كرتے ، اس جكم ہننے كے يدمنى ہیں كہ بالكل نہ ہنتے جيرااردو میں آپ كہا كرتے ہیں كہ میں ایساروگ كم پال ہوں (ليعن نہیں پال)

انقائ عين مستدادل

#### مراقبه برائے قطع مسافت آخرت

ارشاد: آپ ہروفت سفر میں بی او آپ کوسنفر کے لئے فکر منداور بے پیس رہنا جا ہے بے فکر منداور بے پیس رہنا جا ہے بے فکر منہ ہوں بلکہ برابر ہمت سیجے۔ پھر اللہ فکر منہ ہوں بلکہ برابر ہمت سیجے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عنایات واعانات کا لطف و کی بھٹے کہ وہ کیونکر طویل مسافت کو قصیر اور دشوار گذار طریق کو پھولؤس لیکا تعالیٰ کی عنایات واعانات کا لطف و کی بھٹے کہ وہ کیونکر طویل مسافت کو قصیر اور دشوار گذار طریق کو پھولؤس لیکا بھا بناد ہے ہیں۔ اگر جمعی سستی ہوجائے تو پھر از سر نوتجد یدکی فکر سیجے اگر گناہ ہوجائے فور اتو بہ کر لیجئے اس سے پھر بندہ داستہ بی برآجا تا ہے۔

#### مرا قبهرغيب مجابده

ارشاد: صاحبو! اپنے وطن کو جارہے ہواور اتی ست رفآر کہ بیٹے بیٹے کرچل رہے ہو۔ اصل مکان کی طرف تو جا تو رہجی تیزی سے قبلے ہیں۔ بیلول کود کیھئے کہ وطن کی طرف کس شوق سے قدم اٹھا کر چلتے ہیں۔ بیلول کود کیھئے کہ وطن کی طرف تیزی کے ساتھ قدم تہیں آٹھا تے۔ چلتے ہیں۔ جیرت ہے کہ آپ انسان ہو کر بھی اپنے اصلی وطن کی طرف تیزی کے ساتھ قدم تہیں آٹھا تے۔ صاحبو! سستی نہ کرو، تیزی کے ساتھ چلو، تہا رااصلی وطن اصلی مشقر آگے ہے۔ تم دنیا ہی کہال میسنے رہ گئے اس کے ساتھ کیول دل لگا۔

#### مراقبات كالمقصود

ارشاد: مراقبات کار نفع نہیں ہے کہ ان سے تصور کامل ہوتا ہے بلکہ یہ نفع ہے کہ ان سے تصور تاقص رائح ہوجاتا ہے اور ای رسوخ میں مشائخ عوام سے متاز ہیں۔

# برر تحقیقات

اک مات میں (سہل و بحرب علاج ان امور غیراختیار یہ کے ہیں جن میں سالکین اکثر و بیشتر مبتلا ہوکر بخت جیران و پریشان ہوتے ہیں )

## وساوس

وساوس كاعجيب وغريب علاج

تحقیق: دساوس کاعلاج عدم التفات ہے۔بس الیکن عدم التفات کو مقصود بالغیر سمجھ کر کام میں

انفاس عيسل هيران

نداد بلکمقهود بالذات سیجے خواہ اعدفاع وسادس پرمترتب ہویا ند ہو، ای طرح راحت کومقهود بالذات نہ مجھا جائے بلکداس برآمادہ رہنا چاہئے کا گرتمام عمراس سے بھی زیادہ کلفت ہوتو وہ محبوب کا عظیہ ہے۔ لانه لیس بمعصیة ولا احتیادی و کل هو کدالک فهو نعمته اور عبدیت یمی بھی۔

بدر دوصاف تراحکم نیست دم درکش که آنچیسا قی ماریخنت مین الطافت اس شعر کو بھی بڑھ لیا کریں۔

صاحب ذ کاوت مفرط کو یکسوئی حاصل نہیں ہو تی

تحقیق: عاقلوں کو حاص کرصاحب ذکاوت مفرط کو یکسوئی حاصل نہیں ہوتی ، کیونکہ اس کا دیاغ ہروفت حرکت فکر رید میں رہتا ہے۔اس لئے اسکو کیفیات حاصل نہیں ہوتی ۔

ایک عجیب مثال وسوسه کی

" علی نے دکاؤنہ جلب کے لئے نہ دفع کے لئے ور نہتم کولیٹ جائے گا۔ بلکہ اس کومنہ بھی نہ لگاؤ ،اس کی طرف النفات بھی نہ کرویمی علاج ہے وساوس کا جو منجا نب شیطان ہے۔

وسوسدكي آمدوآ ورد كيشبهه كأجواب

عال بعض دفعه بينيس تجويسكما كه دسوسه خوداً تاب يا ش الاتا بول معيار بتلايا جائے۔ تحقیق: معیار کی حاجت نمیس جب آمداور آورد میں شک ہے اوراد نی درجہ بینی ہے تو الیقین لا یوول بالشک اس کوآمہ ہی تجھنا جائے۔

وسوسه برهمل نه كرنا باطني مجامره ہے

تحقیق خیال آنامفزنیں اس بڑمل نہ کیا جائے بلکہ خیال آنے بڑمل نہ کرنا یہ ایک مجاہدہ ہے جو ہاطن کو بے حدثا فع ہے۔

ذ کروتنها کی میں بی بی کا خیال مصر باطن نہیں

عال: تنهائی میں بیٹھے بی ہے لی بی کی با تیں یاد آ جاتی ہیں اور ذکر میں بھی بی بی ہے در وفراق کی آمیزش یا تا ہوں مکوئی تدبیرارشا دفر مادیں کہ ذکر محمود کے ساتھ ذکر دنیا کی آمیزش نہ ہو۔

انفاس عيسى \_\_\_\_\_ طنداول

تحقیق بیآمیزش غیرافتیاری ہے،اس لئے معزبیں \_ بس اس کے اہتمام کی بھی ضرورت نہیں بلکدا ہے انتہارے کے شکستگی ہے معین فی المقصو دہاس لئے نافع ہے پچھ کھڑنہ سیجئے ۔ خیالات اضطرار ریہ توجہ کامل کے منافی نہیں

تحقیق: خیالات اضطراریہ توجدکال کے منافی نہیں۔البتہ وہ وساوی و خیالات جوافقیاری ہول منافی ہیں۔البتہ وہ وساوی و خیالات جوافقیاری ہول منافی ہیں۔البتہ وہ وساوی افقیاریہ مباطات کے درجہ میں ہیں توان سے گناہ تو نہ ہوگا توالبتہ ذکر ناتش ہوگا ، اگر تصورات محرمہ ہیں توان سے گناہ بھی ہوگا ، چنا نچین میں وار دہو۔ و الله یعلم خالفة الا عین و ما تنخفی الصدور اور ان تبدوا مافی انفسکم او تنخفوہ یعاسبکم به الله مراد افتیاری خیالات ہیں کے تکہ ابداء وافعا افعال افتیاریہ ہیں۔

وساوس کے وقت محققین کا دستورالعمل

تحقیق: وساوس آنے کے وقت محققین تو یہ کہتے ہیں۔الحمد لله الذی دد کیدہ الی الوسوسة کہ خدا کاشکر ہے کہ وقت محققین تو یہ کہتے ہیں۔الحمد لله الذی دد کیدہ الی الوسوسة کہ خدا کاشکر ہے کہ وقمن کی سب جالیں ختم ہوکرالوسوسة ی پرروگئی۔ووان وساوس ہے ہیں گھراتے بلکہ شیطان سے کہتے ہیں کہ آج جتنے وسوسے تو ڈال سکے ڈال دے میرا پجی ضرر نہیں۔

وساوس كاسهل ومجرب علاج

تحقیق - ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وسوس سے خوش ہونا جائے تا کہ شیطان تمہاری خوش و کیے کر بھاگ جائے کیونکہ اس کو مسلمان کی خوشی گوارانہیں وہ تو رنج دینے کے لئے وسوسہ ڈانا ہے پھر جب و کیے کہ اس کو التی خوش ہے بھاگ جائے گا، لیکن یہاں پر ایک بات قابل یا در کھنے کے ہے وسادی پر اس نیت سے خوش نہ ہو کہ اس خوش سے وسادی دفع ہوجا کیں گئے کونکہ شیطان ان ککوں کو بھتا ہے ، جب وہ دیکھے گا کہ یہ دفع وساوی کے تم بیر کرر ہا ہے تو وہ بھی نہ بھا گیا۔ بس اس کا مہل نہ نہ ہی کہ ان کی پر داہ بی نہ کر سے ، دفع وسوسہ کا قسد کرنے ہے اس کی طرف اور ہے کہ ان کی پر داہ بی نہ کر سے ، اور دفع کی نیت بی نہ کر سے ، دفع وسوسہ کا تو اور ذیا وہ وسوسہ ڈالے توجہ بڑھے گی بیس ، پھر جب شیطان اس کو وسوسہ کی طرف توجہ پائے گا تو اور ذیا وہ وسوسہ ڈالے توجہ بڑھے گی بیس ، پھر جب شیطان اس کو وسوسہ کی طرف توجہ پائے گا تو اور ذیا وہ وسوسہ ڈالے گا۔ بلکہ جب وسوسہ آئے اس وقت مقصود کی طرف توجہ کی تحدید کرے۔

نفس ہے فراغت کا قصد برکار ہے

تحقیق معاصی کے ارتکاب اور اوا سرے اجتناب کے متعلق جو دسوسات نفس وشیطان ڈاڈا کرتے ہیں۔ان کاعلاج بہی ہے کہان وسوسات کے مقتصیات پر ہر گزعمل نہ کیا جائے ڈوراپنے نفس کی

انفاس ميسنى \_\_\_\_\_ حته اول

ہروفت دیکھ بھال رکھی جائے اس سے فارغ ہونے کا قصد ہی نہ کیا جائے بلکہ اس کی سرزنش مخالفت یا ہالی و بدنی جرمانہ سے کرتا رہے جیسے کہ بخار کے موسم میں ہمیشہ ہوتا ہے۔ مگر علاج اس کا بجی ہے کہ بخار کا نسخہ پیاجائے۔ اس کی سع برکار ہے کہ بخار ہی تہ آئے۔

## وسوسه کارحمت ہونا اوراس کی ایک عجیب حکمت

شخین دساوی کا آنا تورحت ہے جنانچہ حدیث میں ہے ذالک صربیح الأبیمان اوراس میں بڑی حکمت ہیہ کداس سے تجب کی پڑ کٹ جاتی ہے اور عدم تضرر ( نقصان ) بیٹی اور منصوص ہے وسوسہ اخلاق مذمومہ کی شناخت

حال: بسا اوقات نفس عاصی بتدوں کونظر حقارت سے ویکھا ہے اور اپنے کو اہل علم سمجھ کر دوسرے سے تعظیم چاہتا ہے۔ حالانکہ نہ علم کا اثر ہے نہ مل کی ہمت بھی رئیس زادہ سمجھ کرتو قیر کی خواہش ہوتی ہے۔ حالانکہ العز قاللہ و لرسولہ وللمومنین

محقق بیرسب وسادی ہیں۔ جب آپ ان کو برا سجھتے ہیں اور قصد نہیں ہے کہ ایسا خیال ہوکہ بلکہ بیقصد ہے کہ نہ ہوتو بید خطلب تعظیم ہے نہ تکبر ہے نہ ترفع ہے کیونکہ سب افعال فدمومہ ہیں جواختیاری ہوتے ہیں، پس جوافتیار سے نہ ہو وہ اخلاق فدمومہ سے خارج ہے صرف وسوسہ ہے اخلاق فدمومہ کا جو معزبیں۔

#### وسوسه كاعلاج كل مع العلت

محقیق: وسوسات کوئی پریشانی کی چیز نبیس پریشانی سے قلب ضعیف ہوجا تا ہے جس سے دونا جوم ہوتا ہے بجز بے پروائی اور بے انتفائی اور کوئی تدبیر نبیس بلکہ بہتر بیہ ہے کہ اس پرخوش ہو، اس سے قلب کوقوت ہوتی ہے اور وساوس کوقبول نبیس کرتا جس سے وہ بہت جلد قطع ہوجاتے ہیں اور حقیقت میں جب اس میں گناہ نبیس تو پھر پریشانی کیوں ہو۔

## وساوس غيراختيار بيكمل ايمان بين

تحقیق: وساوس غیراختیار بیکمل ایمان بین نه که مزیل کمل ایمان اس کئے ہے کہ وساوس محکاشقتوں کو برداشت کرنا پڑتاہے ادراس صبر وقتل پراجر مزید ملتاہے۔

انفاس عيسى .

#### وسوسه كافى الذات فتبيح بهونااوراس كأعلاج

تحقیق وسوراوراس کالازم که غفلت ہے جب غیراختیاری ہو، بایں معنی محناہ ہیں کہ اس پر معنی محناہ ہیں کہ اس پر معنی محناہ ہیں ہیں اپنے ہیں جا برنقص موا خذاہ ہیں ، کیکن اپنی ذات میں نقص اور قبیج ضرور ہے اور استغفار جیسا رافع ذنب ہے ایسے ہی جا برنقص محمد ہیں ہے اور اس وجہ سے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وہلم غیبن کے بعد جو آپ کے نداق میں کمال سے متزل تھا۔ استغفار فر باتے ہے۔ (غیبن سے مراد وہ گرانی ہے جو توجہ الی اضلق میں آپ پر ہوتی تھی ، کے نکہ آپ کا طبعی تقاضا توجہ بلاوا سطہ کا تھا توجہ بواسطہ عُناگر ال تھی۔

#### وسوسه لاا دربيكا علاج

حال:ایک شخص کے وساوس اس شمان کے تصرفیبیالا اور بیکی حالت ہے کہ شاک وشاک فی انہ شاک

تحقیق بچے کو اس بات میں بچر اللہ اتنا کافی تجربہ ہے شائد کسی کو ہو، اس تجربہ کی بناء پر کہتا ہوں کہ یہ سب وسو سے ہیں اور اس کے وسو سے ہونے نہ ہونے میں جوشک پیدا ہوتا ہے وہ بھی وسوسہ ہے آگر میر ہے صاحب تجربہ ہونے میں شبہ پیدا ہووہ بھی وسوسہ ہے بالکل پر داہ نہ کی جائے ، میری تقلید کی جائے ، اس میں طریق تقلید ہی ہے جحقیق مصر ہے بعنی تکلف دہ ہے ۔ حمر گناہ اس میں بھی نہیں۔ ال سر حقیق م

## وسوسه عدم محبت اللى كي تحقيق

عال: مجھے آپ سے اور ہزرگان وین سے محبت ہے لیکن خدا سے نہیں ہے کیابات ہے۔
ہمتی : اگر اللہ کی محبت نہ ہوتی تو اس کی فکر ہی کیوں ہوتی کہ اللہ کی محبت ہوتا جا ہے بیخود
محبت ہی کا تمرہ ہے، رہا ہے کہ جب محبت ہے تو بھر ہوتی ہوئی کیوں نہیں معلوم ہوتی، بات یہ ہے کہ رنگ
محبت کے مختلف ہیں ، تم خاص رنگ کو محبت سمجھے ہوئے ہو حالا تکہ دوسرے رنگ سے ہے ، دوسرے یہ کہ اللہ
والوں کی محبت کیوں ہوتی اگر اللہ کی شہوتی۔

#### وسوسهز نامصرنهيس

تحقیق: قلب کی تمنا واشتها پر بھی مواخذہ ہے گر وہی جو ہقصد ہو، اور بلا قصد ہوتو وسوسہ زنا کیا کفروشرک کے دساوس بھی مفتر نیس ۔

انفاس مين (۹۴) حشه اول

## وساوس كاانقطاع كلىمطلوب نبيس

تحقیق: خیالات کا انقطاع کلی مطلوب بیس بال منتهی کوایسے خیالات آتے ہیں جیسے بہتے دریا ہیں شخصی است خیالات آتے ہیں جیسے بہتے دریا ہیں شخصی اور لمبلے ہوتے ہیں کہ ادھرآیا اور ادھر گیا۔ ادھرا تھا ادھر بجھا وہ جمنے بیس پاتے وساوس اور خطرات تو بلاقصد مرتے دم تک بھی آویں تو خوف کی چیز نہیں کیونکہ حدیث میں ہے۔ ان الله تبجاوز عن امنی ما حدثت به انفسها.

#### دفع وسوسات کےاعتدال کاطریقہ

تختیق: دفعہ دسوسات میں کوشش مبالغہ کے ساتھ نہ کریں اوراعتدال رکھیں۔ لیکن اعتدال ہر شخص کا جدا ہے جس میں تغب زیادہ ہو میاامل مقصود میں خلل نہ پڑنے لگے وہ اس شخص کا اعتدال نہیں اس سے بھی خفیف اور سرسری کوشش کریں۔

## ابتمام دفع وسماوس كى ايك عجيب مثال اوراس مصرت كاعلاج مع الدليل

#### وساوس مخلفه كاعلاج كلي اوراس كے توضیحات

حال: (۱) یہ وسوسہ وتا ہے کہ داحت دنیا کا مدادا کال صافی ہیں ہیں آخرت کی راحت بھی فضل پر موقوف ہے۔ (۲) دعاما تکنے کو طبیعت نہیں جائتی جس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ آتی مدت ہوگئ کوئی قبول بھی ہوئی لیس جواللہ تعالی جا ہیں ہے وعی ہوگا (۳) روزگار کی قلت کا اثر جیساعام دنیا پر ہے ویسائی یا اس سے کی قدر زائد جھ پر ہے ، خیال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی داحت مال سے ہے۔ مال کی طلب جائز یا ناجا نز طر لیقہ سے جس طرح ہو سکے کرنی جا ہے وطالف میں وقت دینے سے اور اس پر صبر کرنے ہے دنیا کی داحت وآ سانی ہرگز حاصل نہ ہوگا۔

تحقیق:علاج کلی اورمفیدتو یکی ہے کہ ان وساوس کواعتقاد آبرا سمجھا جائے اور ان کے مقتضا پر عمل نہ کیا جائے میازخود دفع ہوجا کیں گے۔اوراگر دفع بھی نہ ہوں تو مصرفیس بلکہ میدا یک گونا مجاہرہ جس

انغاس عيسني

ے عمل کا جر بر هتاہے بھین اگر ان وساوس کی وجہ فساد ہی معلوم کرنے کا شوق ہوتو مجملاً اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ (۱) مقعود اعمال صالحہ ہے راحت و نیانہیں ہے بلکہ راحت آخرت ہے اور اس کا مدار چوففل و رحت ہے اس کے میمنی نہیں کہ اعمال کو دخل نہیں بلکہ میمنی ہیں کہ لیے گا توعمل بی سے نیکن جتنا ملے گا اتنا اثر اعمال میں نہیں وہ فضل ورحمت کا اثر ہے لیکن جوعمل ہی نہ کرے گا وہ قانو نا اس فضل ورحمت ہے بھی تحروم رہے گا، باتی طبیعت کا لگنا بیشرط قبول نہیں ہے، اگر دوایتے میں طبیعت نہ لگے تب بھی اس کی غاصیت بعنی صحت مرتب ہوگی۔(۲) دعا قبول ضرور ہوتی ہے مگراس کے قبول ہونے کی وہ حقیقت ہے جو مریض کی اس درخواست کی منظوری کی حقیقت ہے کہ می طبیب ہے درخواست کرے کہ میراعلاج مشہل ے كرديجة اور فور أعلاج كرد مے محرمسهل اس كى حالت كے مناسب ندتھا۔ اسلية دوسر مے طريق سے علاج شروع كردياس كوكونى يون بيس كهدسكا كه طبيب في جب مسهل بيس ديا تو مريض كي درخواست كو منظور نہیں کیا۔ اس طرح اصل مطلوب دعاء سے حق تعالی کی توجہ خاص ہے اور عبد نے جو طریق معین اختیار کیا ہے بیجی مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود کامحض ایک طریق ہے جیسے اس مقصود کے اور بھی طریق ہیں لہٰذاوہ جس طریق سے توجہ خاص فر ماویں وہ اجابت دعاء ہی ہے بیتو طاعات وحاجات میں کلام ہے، باقی معاصی کا ارتکاب جوموصل الی النار ہووہ ایسا ہے جیسے مریض کو بدیر ہیزی ہے لذت ملتی ہے اور اس کے صبر کرنے میں لذت نوت ہو جاتی ہے۔لیکن جومخص جانیا ہے کہ لذت مقصود نہیں صحت مطلوب ہے وہ صبر كرے كااس طرح جس خص كونجات آخرت مقصود ہے وہ راحت دنیا كومقصود نہ سمجھے گا۔ رہی سرا گناہ كی سن کو یہال ملتی ہے کسی کو د مال تبویز مناسب بلکہ داجب یہی ہے کہ طاعات میں جنی الا مکان مشغول ہوں۔معاصی سے مجتنب رہیں اور مقصود ضرف رضائے حق کو مجھیں خواہ اس کا ظہور ہویا وہاں اور ایک حالت میں روز گار کا وظیفہ پڑھنا وساوس میں اصاف کرتا ہے۔

وسادس مخل صدق واخلاص نہیں ہیں

تشخفیق: وساوس مخل نہیں اخلاص میں اول تو وہ غیر اختیاری ، دوسرے نمازے وہ مقصور نہیں ، پس وساوس اخلاص کے خلاف نہیں البت اگر قصد أوساوس لائے جا کیں تو صدق کے خلاف ہیں مگر جب ملا قصد ہوں تو خلاف صدق بھی نہیں۔

وساوں میں پڑ کر قطع تحریمہ حرام ہے۔

تحقیق: وساوس میں پر کراور مصطربو کر قطع تحریمہ حرام ہے۔ یا در کھو، نیت فعل اختیاری ہے !

انفاس عيسني \_\_\_\_\_ حضاول

اس وقت دوسری طرف توجہ قصد واختیار سے نہ ہونا جا ہے اور بلا اختیار (توجہ) منافی نیت نہیں ،اس کئے کر دیا ہے کر رنیت کرنااس خیال سے کرتج میرے وقت نیت نہیں ہوئی اور عزم نہیں ہوایا تح میری طرف توجہ نہ تھی بیسب لغو ہے بھرار نیت کی ضرورت نہیں۔

وسأوس كي عجيب مثال

تحقیق: وساوس کی مثال ہوا کی طرح ہے کہ جوشخص برتن میں سے تنہا ہوا نکالنا جاہے وہ عاجز ہوجاوے گا کیونکہ خلامحال ہے ہاں برتن میں پانی مجرد وجب وہ منہ تک مجرجاوے گا چرہوا کا نام ندرہے گا پستم اپنے قلب میں لقائے رب اور رجوع الی انڈ کا خیال اچھی طرح مجرلو پھروساوس کا نام بھی ندرہے گئے۔

#### وساوس کی آئینہ جمال تن بننے کی صورت

تخفیق:اگر یوں سو ہے کہ اللہ اکبر خدانے میر ہے دل کو بھی کیسا دریا بنا دیا ہے کہ جس میں وساوس کی بے شارموجیس اٹھ رہی ہیں، جن کی کوئی انتہائییں ہے تو وہ وساوس آئینہ جمال حق بن جا کیں ہے۔۔

#### وسؤسه خلاف تفوي كانهيس

تحقیق: ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکرو فا ذاهم مبصرون اس معلوم بواکدوسوسکا آناظاف تغوی نیس بلکتی کوبھی وسوسد آنکنا ہے اوروہ اس کے مبتوری اس معلوم بواکدوسوسکا آناظاف تغوی نیس وسوست پریشان تد بونا جا ہے۔ ساتھ بھی متلی رہتا ہے۔ اس میں بری آلی ہے ال سلوک کے لئے پس وسوست پریشان تد بونا جا ہے۔ وسوسہ کا ایک مجرب علاج

تحقیق وسوسہ کا علاج ہی ہے کہ اس سے پریشان نہ ہو، بلکہ حضرت حاتی صاحب فرمائے ہیں کہ ان وساوی کو جمال بی کا مراۃ بنا نے، اس طرح کہ یول مراقبہ کرے کہ اللہ تعالی کی کیسی عجیب قدرت ہے۔ کہ ول میں ایک دریا خیالات کا بیدا کرویا ہے، جس کی کہیں انتہا بی نہیں اور جو کہیں رکتا ہی فدرت ہے۔ کہول میں ایک دریا خیالات کا بیدا کرویا ہے، جس کی کہیں انتہا بی نہیں اور جو کہیں رکتا ہی نہیں ، ای طرح وساوی کو قدرت جی کی معرفت کا وسیلہ بنانے نے سے الن شاہ اللہ وہ خود بند ہوجا کیں ہے، کیونکہ شیطان کا مقصود تو وساوی سے خدا ہے جید کرنا تھا۔ جب اس نے ان کو بی قرب کا وسیلہ بنالیا تو اب شیطان وسوسے ڈالنا بند کرد ہے گا، عالیًا شیخ ابوسلیمان داراتی کا ارشاد ہے کہ وساوی سے خوش ہوا

انفاس عين \_\_\_\_\_ حقه اول

کرو، بین خوشی ظاہر کیا کرو، کیونکہ شیطان کوعلم نہیں ہے جب تم خوشی ظاہر کرو گے تو وہ بھی سمجھے گا کہ دل سے خوش ہور ہا ہے اور وہ مسلمان کوخوش کرنا نہیں چاہتا۔ اس لئے وسوسہ ڈالنا بند کردے گا۔ (بس ترکیب یہ ہے کہ تم غلبہ وسوسہ کے وقت انتا کہدیا کرو کہ میں ان وسوسوں سے نہیں گھرا تا اور وسوسے ڈال دے میں نہایت خوش ہوں۔

وفع وسوسه كالمجرب طريق

تحقیق وسوسہ کو بلاداسط دفع کرنا مفید نہیں ہوتا بلکہ بواسط او کاردفع کرنا جا ہے۔ وفع وساوس کا طرقیق رسوخ و کر ہے

تحقیق تم مجاہدہ کروگر تمرات کے منتظر نہ ہو کام میں گے رہو۔اور شیطان کے جلدی بھا گئے کا انتظار نہ کرو، کیونکہ وہ تمہاری جلدی ہے جلدی نہیں بھا مے گا بلکہ وہ تو اس وقت بھا گے گا، جب ذکر رائخ ہو جائے گااور ذکر کارائخ ہونا ایک دوون کا کامنہیں۔

> صوفی نشود صافی تنادر نکشد جای بسیار سفر باید تا پخته شود خای رغبت اضطرار بیرالی لاجته یه کاعلاج

انقاس ميسلي

# قبض

## قبض ہے خورکشی دلیل معرفت ناقص کی ہے

جعیق اہل معرفت نے تو تاراضی کے شہد پرخودکشی تک کرلی ہے کو بیڈ طفی تھی کیونکہ خود کشی ہیں تو ناراضی منتیقن ہے اور قبض ہیں ناراضی کا احمال ہی احمال ہے مگر اس وقت اضطراب اور تھٹن ایسا ہوتا ہے کہ ان مقد مات کی طرف خیال ہی نہیں جاتا، اس لئے ممکن ہے کہ بیخود کشی کرنے والے معذور ہوان، کیکن ان کی معرفت تاقعی ضرور تھی کامل نہتی ۔ اس لئے تمام پہلوؤں پر نظر نہ گئی۔ ایسے وقت میں عارف محقق تسلیم ورضاء ہے کام لیتا ہے اور اگر اس تھٹن اور بے چینی میں خود بخو داس کی جان نگل جائے تو بیشہیدا کبر ہوگا۔

آ ہوئے تھیم دادشیرس شکار در کف شیر نرخونخو ار ہ

اے جیر یفان راہ ماراب ست یاد غیرتشلیم در ضا مکوچار ہ

علاج قبض شدیداوراس کے منافع جن کا خلاصہ فنائے نام ہے

حال: میرے اوپر سخت شدید حالت قبض طاری ہے۔ قلب بانکل خالی معلوم ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں بالکل مردود ہو گیا ہی وقت حالا اپنے کو کا فر سے بھی زیاد بدتر سمجھتا ہوں۔ نہ نماز میں پہلی ہی حالت نہ ذکر کی رغبت بار بارخو کشی کودل جا ہتا ہے۔

تحقیق: مبارک مبارک بوہ حالت ہے کہ میری تمناول ہے اسے کہ حلامیں کے لئے اس کے منافع اس قدر ہیں کہ احصار میں نہیں طاری ہونے کی بشرط البھیرہ والاستقلال ہوا کرتی ہے اور اس کے منافع اس قدر ہیں کہ احصار میں نہیں آسکتے ، مثلا عجب و کبری جڑکٹ جاتا ہر وقت استحضارا پینے کل تقرف ہونے کا ، وساوس وخطرات غیر اختیار یہ یعنی تقرفات شیطانے کی انتہا معلوم ہو کر جھبک نکل جاتا جو شرعاً عین مطلوب ہے اگر مرتے وقت کسی کوالیسی حالت چیش آسے و وطبعاً گھبرا جائے اور خدا بجائے گھبرا ہٹ بی کیا ہم جہ جائے حالت حیات و علم بین اس کے چیش آسے و وطبعاً گھبرا جائے اور خدا بجا نے گھبرا ہٹ بین کیا ہم جہ جائے حالت حیات و غیر ذا لک من فی المنافع والمصالح جن سب کا خلاصہ فنائے تام ہوا ور اس کے بعد جو سط ہوتا ہو ہ جسی وغیر ذا لک من فی المنافع والمصالح جن سب کا خلاصہ فنائے تام ہوا ور اس کے بعد جو سط ہوتا ہو ہو گئیر ہوتا ہے ۔ الجمد للداس حالت کے منافی اللہ تعالی نے بجھے بھی مشاہدہ کرائے ہیں ، جب ہی سے اس کو حصول مقصود کے لئے مثل جز والحیر علت تامہ کے بجھ رہا ہوں ۔ اور اس سے احباب کے لئے اس کا حصول مقصود کے لئے مثل جز والحیر علت تامہ کے بجھ رہا ہوں ۔ اور اس سے احباب کے لئے اس کا حصول مقصود کے لئے مثل جز والحیر علت تامہ کے بجھ رہا ہوں ۔ اور اس سے احباب کے لئے اس کا حصول مقصود کے لئے مثل جز والحیر علت تامہ کے بجھ رہا ہوں ۔ اور اس سے احباب کے لئے اس کا

انقان عيسل

متمنى بهوتا ہون اور مبار كبادديتا ہوں۔

#### اشعار برائے دفع قبض وشناخت قبض

تحقيق:

برصراط منتقیم اے دل کے گمراہ نیست
کہ آنچہ ساتی باریخت عین الطافت
بر جفائے خار ہجرال مبر بلبل بایش
تازہ باش و چین میلکن برجیں
آل صلاح تست آلیں دل مش

درطریقت ہر چہ پیش سالک آید خیر اوست بدر دو صاف تراختم نیست دم درکش باغبال کر بیج روزے صحبت گل بایدش چونکہ قبض آید تو دردے بسط بیں چونکہ قبض آید تو دردے بسط بیں چونکہ قبض آید تو دردے بسط بیں

ممرشرط میہ ہے کہ اعمال شریعت ومعمولات طریقت میں کوتا ہی نہ ہو، ورنہ وہ قبض نہیں بطالت اور نقطل ہے جو کہ باطن کومفنرے۔

دوسراعلاج قبض كا

تحقیق عسل تازہ کر کے کپڑے بدل کرعطرنگا کر دورکعت نقل پڑھ کر استغفار کرنا اور ایک ہزار باریا باسط پڑھنا قبض کے لئے نافع ہے۔ \*\*

قبض کاسبب جھی سوء مزاج بھی ہوتا ہے

حال: دل پرگری بہت شدت کی رہتی ہے اور نار کی معلوم ہونے لگتی ہے، گھبرا ہث رہتی ہے، کسی کام کودل نہیں چاہتا ،

شخیق بیرکیفیت قبض کہلاتی ہے۔اس کے اسباب مختلف ہوتے ہیں اکثر سوء مزاج بھی اس کا سبب ہوتا ہے،کسی طبیب کونبض د کھلا کر قلب و دیاغ کا علاج دریافت کیا جائے ،اگر وہ مرض کی جانب ہے بالکل اظمینان دلا دیں تو پھر جھ کواطلاع کی جائے۔

قبض کے آٹاراوراس وقت کا دستوراعمل

حال: ذکرکرنے کے دفت زبان الی تقل ہوجاتی ہے۔ جیسے تفل لگادیا گیا ہو۔ جسم ایسا بھاری ہوجا تا ہے کہ جس کے دزن کا اعدازہ نہیں ہوسکتا ، ذہن ایسا کندو بے حس ہوجا تا ہے جو اظہار ہے باہر

تحقیق بیالت قبض کہلاتی ہے اور منافع میں بدیسط سے بھی زیادہ ہے۔ گووین قبض کے

انفاس محين \_\_\_\_\_

حضداول

وقت وہ منافع نہ ہوں گر بعد میں معلوم بھی ہوجاتے ہیں اور اگر معلوم نہ بھی ہوں تب بھی حاصل تو ہوتے ہیں۔ اور اگر معلوم نہ بھی ہوں تب بھی حاصل تو ہوتے ہیں۔ اور حصول ہی مقعمود ہے نہ کہ حصول کا علم، چتا نچہ عائیت انکسار اور عبدیت کے آثار مثلاً مشاہرہ بجز و ضعف اور غلبہ انکسار و افتقار و فنائے وعوی حالاً کا ترتب ہوتا ہے جیسا کہ اکابر کا اہلام ہے انا عند منگسرة قلوبھم.

فهم وغاطر تيزكردن نيست راه جزشكت مي تليروففنل شاه

ہرگزیریٹان نہ ہوں، ذکر جس قدر ہوسکے کر لیجئے۔ اگر چیکسی قدر تکلیف بھی کرنا پڑے اور استغفار کی کڑت اگر چداس میں دلچیسی بھی نہ ہو، اور جس میں زیادہ کلفت ہواس کو تخفف کر دیجئے اور استغفار کی کڑت رکھیں اور جب تک میرہ الت رہے ایک باریاد و بار ہفتہ میں اطلاع دیتے رہیں، انشا واللہ تعالی بہت جلدیہ حالت رفع ہوجائے گی سب کو بیرہ الت چیش آتی ہے میں تو اس سے خوش ہوا کہ علامت ہے راہ قطع ہونے کی ۔ بیسپ داستے کی کھاٹیاں ہیں۔

قبض كي تحكمتيس اوراس وقت كادستورالعمل

تحقیق قبض ہے بجب کا علاج ہوتا ہے عبدیت کی حقیقت کا اس میں مشاہرہ ہوتا ہے۔فنا اور تہدئی رای العین ہوجاتی ہے۔اختیاری کام کی پابندی ایسے ہی وقت دیکھنے کے قابل اور کل امتحان ہے۔ اگر اس امتخان میں پاس ہوگیا اعلیٰ درجہ کے تمبر کا مستحق ہوگا۔

قبض کے اسباب

تحقیق بھی سوء انگال کی وجہ سے سالک سے لذت فی الطاعات مفقود ہوجاتی ہے۔ اور گاہے بوجہ فتور وکسل وطال کے طبعاً بیش آتی ہے۔ اور بھی بمصلحت امتحان کے بیش کا طالب ہے یالذت کامن جانب اللہ وارد کی جاتی ہے۔ بیسب اقسام قبض کے سالک کو بیش آتے ہیں۔

قبض في نفسه مصرنہيں

تحقیق قبض فی نفسہ تو معنز میں یکر جب اس کا سبب کوئی تعل فیٹیج ہوتو وہ قبض معنر ہے۔ اس کی اصلاحی ہی ہے کہ اس تعل کا تدرک کیا جائے۔

قیض سے جو مایوی ہواس کاعلاج

حال ایک دن قبض کی حالت میں بے بات سمجھ میں آئی کہتمہارے ارادے تو سمجھ پورے نہیں

انفار ميسل بسيل المال

ہوئے۔اب جوتم اہل اللہ کے دروازے پریڑے ہوتو کیا امید ہوسکتی ہے۔ پھرخیال ہیہوتا ہے کہ بلا کر محروم كرناية انصاف كے خلاف ہے۔ اور بے انصافی سے اللہ تعالی یا ك ہیں۔

تحقیق:اس کو بے انصافی نه مجھنا جا ہے بحروم رکھنا ہی عین انصاف ہے اول تو وہ ما لک پھر ہم میں ہزاروں کو تا ہیں ہے محروم رہنا تعجب نہیں ، بجائے اس کے بیستھے کدوہ بڑے رحیم ہیں کوتا ہیوں کو بھی معاف کرتے ہیں۔ان سے امیر ہے۔

قبض کےعلاج کیضرورت نہیں

تحقیق قبض کے آ داب و حقوق کی رعایت ضروری ہے۔ خصوصاً رضا و تفویض خلاصة الآواب ہے۔ جوامر غیرا ختیاری ہوسپ محمود ہے قبض خود حالت نافیہ ہے اس کا علاج ضروری نہیں اور جو علاج كے عنوان سے بزرگوں نے بچھ لکھا ہے كہاں ہے مقعود نہيں ہے كہاس كازالد كيا جائے بلكہ مطلب یہ ہے کہ قبض کے وقت سے ممل کیا جائے گویا ہے انکال آ داب وحقوق ہیں قبض کے بھران کے بعد خواہ قبض رہے یا جائے ، دُونوں حالتوں میں رضاد تفویض جائے ۔اس دستورانعمل ہے آگر میریشانی ذات بھی رہے تواس کاوصف ندر ہے گا۔مشاہدہ اس کا شاہد ہے۔

قبض ہے مقصود سالک کی اصلاح ہے

شخفین : قبض کا سبب مسرف عدم رضائے حق نہیں بلکہ بعض دفعہ حکمتوں کی وجہ ہے قبض طاری کیا جاتا ہے، سالک کے لئے پاسنجا لئے کے لئے بسط کوسلب کرلیا جاتا ہے تاکہ عجب وکبر میں مبتلا نہ ہو۔ قبض كي حكمت

تحقیق: حدیث میں ہے کہ جب بندہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی خاص مرتبہ مقدر ہوتا ہے جس کو وہ اپنے عمل ہے حاصل نہ کرسکتا تھا۔اللہ تعالیٰ اس کواس تجسد اوراس کے اہل اور اس کے مال کوکسی بلامیں مبتلا کردیتا ہے۔ پھروہ اس برصر کرتا ہے بیمان تک کدوہ اس مرتبہ کو حاصل کر لیتا ہے جو الله کی طرف ہے مقدر ہوا تھا بیرحدیث قبض کی حالت میں نہایت سلی بخش ہے۔

> تحقیق حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ بش هیقتهٔ لطف ہے بصورت فہر چوَنکه قبضے آیدے اے راہر و آں ملاح تست آلی دل مشو

انفاس عيسكي هضداول

## احوال وكيفيات متفرقه

سالک کی پریشانی کی وجوہ

حال: حالت احقریہ ہے کہ کی بارروز وشب میں طبیعت نہایت پریشان ہوتی ہے اور حسرت و در داندیشہ حرمان سے حزیں ہو کرمتلا با ہ و دیکا ہوجا تا ہوں۔

تحقیق: اس کاسب عالباً مرکب ہے دوجز ہے، ایک سوء مزاج طبعی، اس کا عذاج طبیب ہے مفروری ہے، ورسراطلب مقصود کے ساتھ مقصود کی تعیین میں غلطی اس کا علاج تربیت السالک کا مطالعہ ہے، اور الطلب مقصود کے ساتھ مقصود کی تعیین میں غلطی اس کا علاج تربیت السالک کا مطالعہ ہے، اگرید دولوں امر نہیں تو قبض طبعی ہے جو حالات رفیعہ ہے اور نقع میں بسط سے زیادہ ہے۔ جب علم اللی میں مصلحت ہوتی ہے۔ خود زائل ہوجاتا ہے اس کا ادب صبر دتفویض ہے۔

حافظه کے کمی کی شکایت

حال: وعظ و کھتا ہوں الیکن حافظہ کم ہونے کی وجہ سے یاد کم رہتا ہے۔ تحقیق بمصر نہیں ، کیونکہ اٹر باتی رہتا ہے۔

دعاہے شرمانا تبھی غلبہ عبدیت ہے ہوتا ہے اور اس کا علاج

حال: ایک ہفتہ سے بیر طالت ہے کہ بعد نماز واذ کار دعا ،کرنے میں قبولیت کی ورخواست کرتے ہوئے شرم وجاب معلوم ہوتا ہے کہ میری زندگی وذکر جو کہ سرا سرکوتا ہیوں سے بھری ہوئی ہے اس کو پیش کر کے قبولیت کی درخواست کرنا سخت بے حیائی ہے۔

بیختیق: اعلیٰ درجہ کا حال عبدیت کا ہے۔ مبارک ہو۔اس سے زیادہ ایک مقام عبدیت کا ہے وہ بیکہ باوجوداس حال کے غلبہ کے امرکومقدم رکھ کر قبولیت کی ضرور دعا کی جائے اور اسمیں ایک گونہ مجاہدہ مجسی ہے مقتضائے طبع پر منفضائے شرع کی تقذیم کی گئی۔

وجهزيادتي حظ وفلق ازتهجد بهنسبت فرض

حال تہجہ میں حظ بھی زیادہ آتا ہے فرائف سے اور اس کے فوت سے قلق بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کیدنفس تونبیں ۔

تحقیق: طاعات پر دواثر مرتب ہوتے ہیں ایک عاجل یعنی حظ اور امر ذوقی طبعی ہے۔ دوسرا آجل یعنی ثواب اور بیامراعتقادی عقلی ہے اور حظ میں جدت اور امتیاز کو خاص دخل ہوتا ہے اور تہجد میں

انفائ مينى ----- حته اول

اس کا تحق ظاہر ہے اور فرائض میں بعد عموم و تشارک کے بیہ مفقو دہے، اس لئے تہد میں حظ و فرائض ہے زیادہ ہوتا ہوتا ہے فوت حظ ہے اور ایک ہوتا ہے فوت حظ ہے اور ایک ہوتا ہے فوت حظ ہے اور ایک ہوتا ہے فوت اجر ہوگا۔ اور اول کا تحقق غلبۂ ہوتا ہے فوت اجر ہے۔ اول فوت تہجد سے زیادہ ہوگا اور ٹائی فوت فرض سے زیادہ ہوگا۔ اور اول کا تحقق غلبۂ مشکل کا اور احد الامرین کا غلبہ غیر اختیاری ہے اس لئے اس پر ملامات نہیں ، نہ یہ کیدفش ہے گر دلیل فساو ذوق کی ضرور ہے سلامت ذوق کی وعاہ ضروری ہے تعلیم مقل کے اس کے اس کے اس کے تعلیم میں منہ کیدفش ہونے کا راز

سوال: اہل اللّٰہ کو کیا مال ومتاع کے بھی تلف ہوجائے ہے مثل اولا دو صحت وتندری کے قم و الم ہوتا ہے۔

جواب: کیجھ آواٹر طبعاً ہوتا ہے۔ محمراولا دیے طبعی اٹر کے برابر نہیں اور وجہ اس نقادت کی کہ وہ مجمی طبعی ہے۔ بیہ ہے کہ مال آلہ ہے دوسرے حوائج محبوبہ کا ،خوداس میں محبوبیت اور مقصودیت نہیں ، اور اولا دوصحت میں خودمجبوبیت اور مقصودیت ہے ہیں ایسے تفادت ہے دونوں کے اثر میں بھی تفاوت ہے۔ احوال و کیفیات کی حقیقت

تخفیق: احوال و کیفیات کو دوام بیس ہوتا ان کو مقصور سیجھنے کا انجام بجز مایوی اور پریشانی نہیں اصل میں اعمال اختیار بیافتدم ہیں سلوک کے ان سے چلنا جا ہے۔

تحقیق:اعمال کا نقدان شامت اعمال نہیں ، ہاں اعمال میں اگر اختلال ہے وہ بے شک قابل نظر ہے۔جس کی تلافی اختیاری ہے یعنی عودالی الاعمال ہے۔

خيال جهت فوق مين كوئي بات كفرنهين

عال: بوقت توجه الی الذکر بے افتیار خیال آسان کی طرف جاتا ہے۔ شعبۂ کفر تو نہیں۔ تحقیق: حق تعالی جہت سے منزہ ہیں مگر تا ہم ان کی خاص تجلیات کوعرش سے خاص خصوصیت ہے اسلئے فطری طور پر جہت فوق کی طرف خیال جاتا ہے جس کا منشاء واقعی ہے اس میں کوئی بات کفر کی نہیں۔

غلبهنوم كيصفل حوال نه مذموم هي نهمضر

حال بعض وقت چار پائی پر نینا ہوا ہوتا ہوں۔ اور اذان سنائی ویتی ہے کیکن بیوبہ غلبہ نوم چار پائی پر سے اٹھنے کی ہمت نہیں پڑتی اور نداس وقت خوف خدامعلوم ہوتا ہے جی کہ نماز بھی قضا ہو جاتی ہے

انفاس ميسلي حقيه اول

تحقیق اس کاسب طبعی ہے، لین ثقل حواس غلبہ نوم سے سونہ یہ مذموم ہے ندم صزء البستہ اس ثقل سے جو اعمال واجبہ میں اختلال ہوتا ہے وہ واجب العلاج ہے اور علاج اس کا ہمت ہے۔ مصحید میں

طريق تصرف

تحقیق بعض نوگ فطرة صالح المصر ف ہوتے ہیں گوصاحب نبیت نہوں ، طرق تصرف کا صرف ہمت کا صرف ہمت کا صرف مشاقی پر ہے۔ حضرت حالی صاحب نے جوضیا والقلوب میں فرمایا ہے۔ اماایں تصرفات کی تحصیل صرف مشاقی پر ہے۔ حضرت حالی صاحب نے جوضیا والقلوب میں فرمایا ہے۔ اماایں تصرفات عجیب وغریبہ بدون حصول نبیت فنا و بقا و دست کی دلقد وایں معاملات از متوسطان سلوک اکثر واقع شوند۔ اس ارشاد کے معنی بید ہیں کہ بی تصرفات عجیب وغریبہ بقید نافع فی الدین ہونے کے موقوف ہیں ، حصول نبیت فنا و بقا و پی نہیں کہ بی تصرفات عجیب وغریبہ بقید نافع فی الدین ) بھی شرط ہے ، کیونکہ ممالک کا انسل موضوع کہی نفع فی الدین ہے مراد بعض تصرفات عجیبہ وغریبہ سے وہی تصرفات ہیں جوسلوک کے متعلق موضوع کہی نفع فی الدین ہے مراد بعض تصرفات عجیبہ وغریبہ سے وہی تصرفات ہیں جوسلوک کے متعلق ہیں جیسے تو بہنشی وغیرہ۔

اصل روناول کاہے

حال: مجھے وعظائ کرندرونا آتا ہے نیذ کروغیرہ میں خوف خدا ہوتا ہے، بیسٹک دلی تونہیں ۔ حقیق: رونا دل کامقصود ہے آگھ کانہیں وہ حاصل ہے دلیل اس کی بیتاسف ہے۔

حجاب نورانی اشد ہے حجاب ظلمانی سے

حال: انواراب رنگ برنگ کے نمایاں ہوتے ہیں۔اسم ذات کی کثرت سے لطا نف میں سوزش ہوتی ہے۔اورکوئی ٹی مثل ہوا کے بھر کر پھیل جاتی ہے۔

شخفیق واقع میں انواروآ ثار قابل النفات نہیں۔ان میں اکثر دخل اسباب طبعیہ کا ہوتا ہے، اوراگراییانہ ہوتب بھی ملکوت مثل ناسوت کے غیر قابل النفات ہے۔ناسوت اگر حجاب ظلمانی ہے تو ملکوت حجاب نورانی ۔اور حجاب مطلقاً حاجب ہے اور حاجب کار فع واجب ہے۔

مصلحت فی الکیفیات میسوئی ہے

جانب توجہ خالص کرے در ندا گرخوداس میں مشغول ہو گیا تو یہ دوسرے خطرات سے بھی زیادہ مضر ہے کہ غیر مقصود کو مقصود بنالیا اور سوزش کے بعد جو چیز بھیلتی ہے۔ وہ حزارت ہے حرکت سے اس میں لطافت آجاتی ہے اور اس میں وہی تقریر ہے جواو پرعرض کی کہ مورث یکسوئی ہے گرمقصود نہیں۔ خروش ذکر کا انڑ ہے

حال: جانب جب بیتان میں اور بعض وقت دست جیب میں بھی خروش پیدا ہو جاتی ہے۔ خصوصاً نماز میں اور جس وقت کہ قلب کی جانب خیال ہوتا ہے۔اس وقت بہت زیادہ ہوجاتی ہے۔ تحقیق: اٹر ذکر کا ہے، مبارک ہو، گرمفرحات ومرطبات ومقویات قلب کا استعمال ضرور ک ہے تا کہ اختلاج نہ ہوجائے ،اوراگر ذکر میں ضرب یاجس ہو چندروز کے لئے ترک کردیں۔

تكمان كمي عقيدت ومحبت شيخ اوراس كاعلاج

عال: یہ خبیث مرض ہے کہ آپ کے بیچھے بہت ذوق وشوق بہت انس ومحبت مگر جہاں صورت شخ کی دیکھی اور ذرایاس بیضاد حشت ہوتی ہے اور طبیعت مکدر ہوتی ہے۔

تحقیق بیر مجت و عقیدت میں کی نہیں بلکہ بود عدم مناسبت کے وحشت ہے اس وحشت ہے اس وحشت ہے اس وحشت ہے اس وحشت ہے ا شہر ہو جاتا ہے۔قلت محبت کا عدم مناسبت اس وجہ ہے کہ پاس زیادہ نہیں رہے۔مزاج نہیں پہچانا، اس کا علاج بچر ضروری نہیں کیونکہ بچر مصر نہیں ۔لیکن باوجود غیر ضروری ہونے کے علاج ہی کوول جا ہتا ہے۔تو زیادہ یاس رہے۔ورنہ بار بارا نے جانے کا انتظام کیا جائے۔

#### وعائے خاص کا یا دندر ہنا اوراس کا علاج

حال: مجو ہمیشہ طلب دعا کرتا ہوں اور حضور فرماتے ہیں کہ دعا کرتا ہوں مگر ہمیشہ بد گمانی رہتی ہے کہ حضور کے خدام میں ایک نام کے بیسیوں ہوں سے کیا یا د ہوگا۔

تحقیق: خط آنے کے وقت تو ضرور دعاء خاص طور سے کر لیتا ہوں ، اور دوسرے اوقات میں عام دعاء کرتا ہوں ، کوئکہ خاص طور پر یا در ہنا واقعی دشوار ہے مگر تق تعالیٰ کوتو اس عام کے خاص افراد معلوم میں ، ووسب کے حق میں اس کوواقع فرما سکتے ہیں ۔

غلبةوم

۔ تحقیق : نینداگر بہت غالب ہوتو اس کو دفع نہ کیا جائے ، وظیفہ چھوز کرسور ہنا چاہئے پھر دوسرے وقت بچرا کرلیا جائے اوراگرزیادہ غالب نہ ہوتو ہمت کرکے جا گنا چاہئے۔

انفاس ميسى سيال الفاس ميسى حضه اول

تفكم خواب

ِ تَحْقِقَ بِيدَارِی کَا ابْهَام سِیجِے خواب کی فکرچھوڑ ہے کہ اول متعلق بِتشریح ہے جس کا انسان پہمگف ہے اور ٹالی متعلق بہ کوین ہے جس کا انسان مکلف نہیں۔ احافظ قر آن ہوکر حفظ قر آن میں طبیعت نہاگئا

حال جوقر آن شریف کی طرف رجوع کرتا ہوں تو طبیعت نہیں گلتی اور دل گھبرا تا ہے۔ تحقیق بعض طبائع اسی ہوتی ہیں کہان سے نئبا کام نہیں ہوتا کسی ایسے خفس کوتجویز کرلیس جو قرآن بعلوراستاد کے سنا کرے اور مشورہ و سے سکے کہا تنایا دکر واورا تناسناؤ اور اگر دیاغ ضعیف ہوتو طبی علاج بھی کرو۔

#### وفتت مجامده ثانيه

حال: پہلے توجہ الی اللہ زیادہ تھی نقاضائے معصیت بہت مغلوب تھا ادر ایک گونہ جمعیت اور سکون اور یکسوئی حاصل تھی۔ لیکن اب وہ عالت نہیں رہی ، نقاضائے معصیت کا بعض وقت غلبہ بہت ہوتا ۔

تحقیق بیہ ہوفت مجاہرہ ٹانیکا بعد فراغ مجاہرہ اولی کے اور یہی ہے جس کے نہ جائے سے
ایک سالک واصل کوشہر جعت کا ہوجا تا ہے اور بعض اوقات مایوں ہو کر نوبت تعطل کی آجاتی ہے حالانکہ
بیکال سلوک کے لوازم عادیہ سے ہے حقیقت اس کی بیہ ہے کہ ابتداء میں جوش کی زیادتی سے امور طبعیہ
مغلوب ہوجاتے ہیں، تو سطیا انتہا میں جوش کم ہوجانے سے وہ امور طبعیہ پھرعود کرتے ہیں، کیونکہ ان کا
زوال نہیں ہوتا صرف مغلوب ہو گئے تھا اس عود کے وقت پھر بچاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس بچاہدہ
من تعب وکشاکش کم ہوتی ہے لرسوخ المتہذیب فی النفس محرع مراوج وہ مت وضیط کی حاجت ہوتی ہے۔
استعمال لذا کر میں گھر کا خیال آٹا

خیال: اگر کسی قوت کی چیز کھانے کی نیت کرتا ہوں تو دوخیال پیدا ہوتے ہیں، ایک توبیہ کہ خدا خانے گھر دالے کس طرح ہوں، اور دوسرے بید کہ دل میں ندامت ہوتی ہے کہ انٹید کی تعتیں تو پیشتر سے کھا رہا ہے اس میں تونے کیا کر دیا، اور آئندہ کیا کرے گا۔

انفاس ميسنى \_\_\_\_\_\_

## تقویت بھی مذاوی میں داخل ہے

تحقیق بیایک حالت محمودہ کا غلبہ اور مبارک حالت ہے عملا آبداس میں بیرجا ہے کہ جس چیز ہے کہ جس چیز ہے کہ جس چیز ہے کہ خس پیز ہے کہ خس پیز ہے کہ خس کے خض لذت مقصود ہو، وہاں اس حال کے مقتضاء پڑ عمل سیجئے اور جہاں تد اوی یا تقویت کی ضرورت ہو، وہاں بہ نسبت حال کے امر شرعی مستحب تد اوی پڑ عمل افعال ہے اور تقویت بھی داخل تد اوی ہے۔ مماز سے طبیعت کے بھا گئے کا علاج

حال:نمازے دل بھا گتا ہے بہاں تک کہ چندوقت کی نماز بھی جاتی رہتی ہے۔ تحقیق:علاج اس کا بیہ ہے کہ (!) طبیعت پر زور ڈال کرنٹس کی اس بات میں مخالفت کرنا۔ (۲) کمٹی معین وقت پر بیٹھ کرمرا قبہموت کرنا (۳)احقر کے مواعظ علی التواتر مطالعہ کرنا۔

#### علاج بلائے درور مال

عال: ایک فخص نے لکھا کہ اصلاح کی تین صورتمی ہیں۔ عمل ، دعاء، عرض حال، عمل چونکہ تابع ہے دم کے اور میں عزم کو اختیاری نہیں بھتا بلکہ اس کو بھی مخلوق ہوائے جانا ہوں ، اس لئے عمل تو بوں مفر ہے دی دعاء مجھے یا ذہیں پڑتا کہ میری دعاء بھی قبول ہوئی ہو، جو دعا کیس سراسر نافع ہیں وہ بھی مقبول نہیں ہوئی، جیسے دعا وتو فی اعمال صالحہ وغیرہ اس لئے دعاء کرتے ہوئے ہوئے عالمہ دجا قبول کے جھجک طبیعت میں پیدا ہوتی ہے۔ اب رہی عرض حالت وہاں بیر خیال ہوتا ہے کہ طبیب کا کام نسخہ تلانا ہے اوجر اپنی طبیعت کو شواتی ہوں تو نسخہ کو اللہ علی میں اسلے مجھے کوئی راستدر ہائی کا نظر نہیں آتا،

تحقیق: (۱) آپ میرے کہنے سے تقلیدانی معمولات متعلقہ اذکار واشغال کوجاری رکھنے خواہ ول گئے یانہ گئے، الر ہو یانہ ہو، خواہ دوام ہو سکے یا نہ ہو سکے جس روز بھی ہوجائے اور جس قدر بھی ہو جائے اور جس قدر باقع ہوتی ہے۔ اپنے دل کو جر ایوں ہھا ہے کہ مواد خاصہ بیس جن میں دعاء غیر نافع معلوم ہوئی ہے، اگر دعاء نہ ہوتی ہے۔ اپنے دل کو جر ایوں ہھا ہے کہ مواد خاصہ بیس جن میں دعاء غیر نافع معلوم ہوئی ہے، اگر دعاء نہ ہوتی شائد زیادہ بلاکا سامنا ہوتا دینویا اور دینا نیز تھم شرعی ہی ہجھ کر دعاء جیجے کہ انتظال امر کا تو اجر ملے گا۔ بلا سے مطلوب خاص نہ ملے، (۳) عرض حال کی نسبت میہ ہے کہنی حالت کی اطلاع ضرور ری ہیں ، بلکہ ہے ، باتی جس حالت کی جو تد ہیر بتلائی گئی ہوا ور اس میں ایمال ہوا ہواس کی اطلاع واقعی ضرور ری ہیں ، بلکہ اس کی تد ہیر کے استعمال کی ہمت کی کوشش و تکر میں رہنا جا ہے ۔ اس ایمنا م سے ایک روز انشاء اللہ ہمت اس کی تد ہیر کے استعمال کی ہمت کی کوشش و تکر میں رہنا جا ہے ۔ اس ایمنا م سے ایک روز انشاء اللہ ہمت کی میں صیت لا یہ حسب العامل کر کے دیکھنے کی چیز ہے۔ (۳) پھر ان امور

حضداول

کے ساتھ گوکسی درجہ میں ہوا گر تفویف وسلیم الی الحق ہوتو بے حد مقوی تا ثیر ہے اور بدون کسی قدر سعی کے محض تفویض صورت تفویض ہے حقیقت تفویفن نہیں حدیث میں ہے۔

اعقل ثم توكل

کسب کن پس تکیہ برجبار کن آ

گرتو کل ی کنی در کارکن

(۵) ناصحین و تلصین کی تقریرات دمشاورات کے مقد مات میں نظرند کیا سیجے ان کواپنا خیر خواہ مجھ کرتھیدا تبول کر کے ممل شروع کردیا سیجے۔ (۲) تر تب شمرہ کے لئے کوئی عداور مدت ذہن میں معین نہ سیجے ، آخرت تک میں ظاہر ہونے کے لئے جو کہ یقین ہے آ مادہ رہے۔ (۷) اس بلائے دیر در مال میں صدم احکمتیں ہیں جو عقریب معلوم ہوگی کہ کیے کیے اخلاق رؤیلے کا اس سے علاج ہوگرا ہوگا۔

(^) اورشر مانے کی کوئی بات نہیں ہے میں نے حقیر نہیں سمجھا، آپ کی طبیعت ہلکی ہوگئی ہوگی مجھ کو دعاء کی طرف زیادہ توجہ ہوگئی، اللہ تعالیٰ ہے امید ہے کہ اب دونوں طرف کی دعاہے جلدی کام بن جائے گا اب میں خاص توجہ دالحاح سے دعاشروع کروں گا اور کر بھی دی۔

سوئے تاریکی مردخورشید باست

كوئ توميدى مردكا ميدباست

طريق نجات قلب يرمعاصى

حال قلب اس قدرگندہ ہے جس کی پچھائتہائیں، ہروفت خیالات فاسدہ واہمہ جمع ہوتے ہیں، ذکر پر نباہ نیس ہوتا بدنگائی کا مرض ستا تا ہے قلب بانکل مکدرر ہتا ہے۔

تحقیق بیتمام حالات دوامر کی دلیل بین جو که اعلی مقاصد سے بین، ایک اپنی بد حالی کا احساس، دومراخوش حالی کی فکر، چارامر کو اپنامعمول کر لو پیرعدم جریان کا میرا ذرر (۱) ذکر سے متعلق جو معمول مقرد کر دو گولیل ہو تو اس کو پورا کرلیا کروخواہ دل سے یا بے دلی سے (۲) معاصی سے نفس کو ہمت کے ساتھ ردکو اور کوتا بی پرفور آ استفقار کرو۔ (۳) ماضی و مستقبل کو مت موجوز زنفع کا قصد کرو (۷) معالات سے وقاف قر آفاطلاع دو گودہ اطلاع کے قابل نہ ہوں۔ (۵) تمہارے اعتمالے رئیسے میں جرارت کا اثر سے علائے طبی بھی ضرور کرو۔

وظیفه میں دل لگنے اور تلاوت میں نہ لگنے کی وجہ

حال قرآن شریف کے پڑھنے میں دل نہیں لگنا اور وظیفہ میں لگنا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔

انفاس عين \_\_\_\_\_\_

حقيه أول

تحقیق وظیفہ میں تو ایک ہی چیز بار بار پڑھی جاتی ہے۔ طبیعت پرز ورٹبیں پڑتا، آسانی کی وجہ سے ول لگتا ہے اور قرآن میں مختلف کلمات مختلف آیات پڑھی جاتی ہیں، طبیعت پرز ور پڑتا ہے۔ وشواری کی وجہ کی وجہ کے رانی معلوم ہوتی ہے۔ سویط بعی بات ہے کوئی قکر کی بات نہیں مگر جس قدر بھی ہو سکے کرتے رہنا جا ہے بعد عادت کے مید شواری جاتی رہے گی ،انشاء اللہ تعالی اور دلچین بھی بیدا ہوجائے گ۔ فروق مطلوب نہیں

تحقیق ذوق مطلوب بیس کیونکه وه ایک حال بنه که مقام اور مقام مطلوب بیس نه که احوال اور فرق دونوں میں اختیاری اور غیر اختیاری ہونے کا ہے اور اہل فن کا تول ہے۔ النقامات مکاسب والا حوال مواجب حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تصطالب لذت طالب حق نہیں ہے ، کام میں لگنا چاہئے تمره پر نظر نہ چاہئے۔

چاہئے تمره پر نظر نہ چاہئے۔
شوق مطلوب نہیں

تحقیق شوق مطلوب ہی نہیں عمل مطلوب ہے۔ بلکہ بلاشوق ہیں بیوبہ زیادہ اتعب کے زیادہ اجر ہے بیئنة عمر بھر بلے میں ہائدھ لینے کے قابل ہے۔ تہجد میں جی گلنے اور فرائض میں نہ لگنے کی وجہ

موال: پیشیطانی دھوکہ تونہیں کہ فرائف میں جی کم گے اور تبجد میں زیادہ گئے۔ جواب: اسمیں دھوکہ میں جلبی بات ہے کہ جوکام اپنے ذرمہ نہ ہواس کوکر کے زیادہ خوشی ہوتی ہوتی ہے کہ ہم کو ہوی دولت نصیب ہوئی کہ جوکام ہمارے ذرمہ نقا۔ اس کی توفیق ہوئی اور جوکام ذرمہ ہوتا ہے اس میں سمجھتا ہے کہ بیتو کرنا ضروری ہے کونسا ہوا کمال کیا سوام ورطبعیہ میں انسان معذور ہے۔ رفت قلبی کا نہ ہوتا قساوت قلبی نہیں

حال: قساوت قلبی کی بیرحالت ہے کہ ہر چند چاہتا ہوں کہ بدرگاہ رب العزت گریہ وزاری کروں مگر آئکھ ہے ایک قطرہ نہیں لکلتا۔

تحقیق: یہ قساوت نہیں، منی گریہ کا رفت قلبی ہے جو کہ غیر افقیاری ہے اور غیر افقیاری مطلوب نہیں بقساوت یہ ہے کہ معصیت کے بعدافسوں نہوں

أنفاس غيني المستعلق المال المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق الم

# یہ بھی ایک قتم کا دوام ہے کہ بھی ہو بھی نہ ہو

حال خداجانے کیا سبب ہے کہ جب بھی کام پابندی ہے کرنا چاہتا ہوں۔تو دو چارروز کے بعد دحشت ہونے لگتی ہے۔اور کام چھوڑ بیٹھ تا ہوں۔

تحقیق بعض طبائع کامیرجبلی خاصہ ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ایسے مخف کو بریمجے لینا جائے کہ بیربھی ایک متم کا دوام ہے کہ بھی ہواور بھی نہ ہو، ای طرح کرتے رہنے ہے دوام حقیقی میسر ہو جاتا ہے، حاصل بیرہے کہ وہ گودوام نہیں مگر بحکم دوام ہے اڑ اور برکت میں۔

احوال غيرا ختياريه دائم نہيں ہوتے۔

تحقیق احوال غیراختیار میدائم نہیں ہوتے اوراگر دائم ہوں تو ان میں لذت نہ ہے اورا کثر اس کے مصالح اس لذت پڑنی ہیں ۔ توجہ الی الکیفیات والانو ار

تحقیق: قصداً انوار و کیفیات کی طرف توجه نه کرنا چاہئے لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اس کے دفع کا اہتمام شدید کیا جائے غرض نہ استحضاراس کا کیا جائے نہ استشکار کیا جائے کہ دونوں میں التفات الی نیبرالمقصو دے ایک میں اثباتا ایک میں نفیاً اور یہی التقات الی الغیر تجاب ہے۔

بشارت پرروتا اقرب الى سلامت الفطرت ہے

تحقیق: بشارت کی آیول پر رونا آنا زیادہ اقرب الی سلامة الفطرت ہے کہ اس سے جوش زیادہ ہوتا ہے اور جوش سے رونا آتا ہے۔

غیراختیاری کے دریے نہ ہونا چاہئے

شخفیق غیراختیاری امور کا بھی قصد نہ کریں اس کا انجام پریشانی ہے، جو ہوجائے خدا تعالیٰ کا شکر کریں اوراصلی کام میں لگیں۔

ذوقی حالت کے ابقاء کی فکر پریشانی کی بنیاد ہے

تحقیق: ذوتی حالت کے ابقا میاز یادت کی فکر کرنا ہی پریشانی کی بنیاد ہے کیونکہ وہ غیراختیاری ہے اور غیراختیاری کے ساتھ وقصد کا تعلق تمنع اور متنع کی فکریقدینا پریشانی \_ آپ

قضانمازول كى ادائيگى كى تېل تركيب

انفاس عيني \_\_\_\_\_\_

حشداول

حال: قضانماز دل کی اوائیگی میں مشغول ہوتا ہوں تو دل بے حدثگ ہوتا ہو۔ تحقیق: تھوڑا تھوڑا قضا کرتے رہیں تو انشاءاللہ ازخودتنگی رفع ہوجائے گی اگریہ نہ ہو سکے تو ایک دن کے ناغہ سے قضا شروع کریں اور بہت بہل ہوجائے گا اور کام چستی سے نہ ہوستی تی سے بھی جس طرت بچولیا جائے۔

تلوین مقدمہ کین ہے

تعقیق: احوال علی مبیل التعاقب دارد ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک روز تمکین میسر ہو جاتی ہے لوین مقدمہ تمکین ہے مقدمہ سے ندگھبرا نا چاہئے کہ یہی سفیر مقصود ہے۔ معمولات کے ناغہ ہموجانے کی حکمتیں

حال: تمنایہ ہے کہ بھی معمولات میں ناغہ نہ ہوبعض افتاد الیمی پڑ جاتی ہے کہ ناغہ ہی ہوجا تا

-4-

' تخقیق: کیمیمضا کفتہیں اس میں بھی حکمتیں ہیں، اس میں اظہار ہے اپی بے جارگ کا اس میں قطع ہے دعویٰ کا، اس میں علاج ہے بجب کا۔البتہ حتی الامکان تسامل خود نہ ہواور ناغہ کا عوض بھی کردیا جائے اگرتام نہ ہوغیرتام کی ۔

شیخ ہے استفادہ کی شرط حب عقلی ہے تحقیق:شخ ہے استفادہ کی شرط حب عقلی ہے نہ کہ مجت طبعی

آثارغلبه وحشت

تحقیق: اگر دنیا کے مٹنے اور خدا کی طرف جانے کا تقاضہ ہوتو یہ وحشت عن الدنیا ہے گراس کا ایک لون یہ بھی ہے کہ دحشت فی الدین بھی ہونے گئی ہے۔ چونکہ تحقق اس دین کا بھی دنیا میں ہے۔ اپس اس وحشت کو دین سے اقتر ان ہو جاتا ہے جیسا کسی کوغم ہوا اور وہ غم نماز میں بھی رہے تو نماز اس غم کا ظرف تو ہے گرخو دوہ غم نماز سے تونہیں۔

ضعف قلب كوئي مرض بإطنى واخلاقي نهيس

تحقیق ضعف قلب کوئی مرض باطنی واخلاقی نہیں بلکہ مرض طبی ہونے کے سبب خود موجب اجر ہے اور ابعض آٹار کے اعتبار سے نافع باطن ہے جب کہ اس سے پستی اور شکستگی پیدا ہوجو کہ اعظم مقاصد

انفاس ميسلي \_\_\_\_\_ عنداول

طریق ہے۔

هر کجا بستی ست آب آبخارود هر کجامشکل جواب آبخارود جر کجا بستی ست آب بخارود

معیار اعظم مرضی و نامرضی کا شرع ہے، اور اس پرعمل اختیاری ہے اور اس بی ضعفاء کی باضابطہ اعانت بھی ہے۔

تكدر بعدالجماع

حال بعض اوقات بعد الفراغ جماع طبیعت مکدر ہو جاتی ہے جیسے کسی معصیت کا ارتکاب ہو

ہانے پرانفعال ہوتا ہے۔

الم المحقیق: بیاک حال ہے کہ توجہ الی غیر الحق بالحب سے طبعاً انقباض ہوتا ہے امور طبعیہ ندموم نبیس، بیازخودر فع ہوجائے گا، بھی اڑضعف جسمانی کا بھی ہوتا ہے۔

اعمال صالحه يرخوش عقلي كافي ہے

جحتین: اعمال صالحہ پرخوشی عقلی کافی ہے۔ اور وہی مطلوب ہے طبعی خوشی وابستہ ہے اسباب معددہ کے ساتھ ایک صحت بدنی اعتدال مزاج بھی ہے اس کے نہ ہونے سے خوشی نہیں ہوتی جو قابل التفات نہیں۔

اجازت شخ دلیل کمال نہیں بلکہ دلیل مناسبت ہے

حلال: زَتَح مِرِمِجَازِيت خودشرم ي آيدخود بخو دخيال كما ي آيد ـ

شخفیق این اعتقاد کمال نیست که معنر باشد و سوسه است که معنر نیست در چنین او قات استحضار عیوب کنند و بدل آرند که اجازت دلیل کمال نیست بلکه ولیل مناسبت است چنانچه دستار فعضیلت بعد فراغ کتب می بندنداگر چه عالم کال نباشد صرف مناسبت مداراین رسم باشد کمال بعفر ایخ دوراست \_

بیوی کے مرنے کی تمناوخیال کاعلاج

حال: اینے گھر کے متعلق بعض وقت بیرخیال ہوتا ہے کہ اگر مرجائے تو میں مولا نا کے پاس جا کرخوب ذکر کیا کر د۔ اس سے میر ہے ذمہ گناہ تو نہیں ہوا۔

بخفیقی اس سرسری خیال ہے گناہ ہیں ہوا، ہاں اگر دھیان یا ندھ لیا جاتا کہ بیمرہی جائے تو اس میں گناہ ہے اگر تجربہ سے بیخص صاحب ہمت وتصرف نہیں تو صرف مسلمان کی بدخواہی کا۔ور نہ ہلاک وقتل کا بھی ،اس لئے ایسے خیال کے دفت یوں مناسب ہے کہ فوراً ادھرے اپنا خیال ہٹا لے اور

انفاس ميسلي

زبان ہے یا خیال ہے دعاء کرے کدالہی سب کی خیر۔ طرف عمل بوفت خیال ترک دنیا

حال: اکثریکی جی میں آتا ہے کہ سب کام جھوڈ چھاڈ کرایک کوشئے تنہائی میں بیٹے جاؤں۔
تحقیق: حسب الترک بعض اعتبار ہے بعض اوقات میں ترک ہے بھی افعال ہے کہ ترک میں
بعض اوقات خطرہ بھی ہے جب کہ ضعف قلب سے تشویش کا احتمال ہو۔ بخلاف حسب ترک کے کہ محض
ہے خطر ہے اور بحکم نیت المومن خیرمن عملہ اجروا ثرمیں اس کا متقارب بس فی الحال اس پراکتھا کیا جائے
کہ جب وقت آئے گاخو وغیب سے اسکے سامان مہیا ہوجا کمیں مے۔ مجموعہ حالین میں یہ ضمون نقذ حال
ہونا جائے

چونکه برمیخت به بنده بسته باش چون کشاچا بک و برجته باش طرز عمل بوفت طیران بهیبت

تحقیق: حالت ہیبت احوال رفیعہ میں ہے ہے۔ جب تک ہس کی خود بخو د تعدیل نہ ہوجائے ای حال کا اتباع کیا جائے۔

كسى عمل نيك برا بني برا ائي كا خيال آنا

حال: كوئى پسنديده كام كيا جائة وطبيعت ميں برائى محسوں كرتا ہوں\_

تحقیق: جو خیال اوراثر غیراختیاری ہوا وراعقا دا اس کو برا سمجھے اوراس کے مقتضاء برعمل بھی شکرے۔ مثلاً زبان سے فخر کرے نہ قصدا اپنے کمال کا استحضار کرے تو سمجھے اورائر اسکے ساتھ ایک ساتھ بیال استحضار کو سے مثلاً زبان سے فخر کرے نہ قصدا اپنے عمل کی اگر اللہ تعالی کے فز دیک یہ کمال مقبول نہ ہوا تو جو اور نقائص کا استحضار بھی کر لے اور اس سے بتدر ترج تو اس ممل سے اجر مطبط گا۔ اور اس استحضار کا تکر ار ان خیالات کا علاج ہے۔ جس سے بتدر ترج مصمحل ہو کر کا لعدم ہوجا تا ہے۔

اموراختياريه كإعلاج كلي

تخفیق: غیرافتیاری امور کے لئے صرف دعا طریق ہے۔

امورغيراختيار بيسب محمودين

بتحقیق:امورغیراضیاریهیںغیرمحمود کاتحقق بی نہیں۔

انفاس عيسلي \_\_\_\_\_ حضه اول

## رغبت ونفرت طبعي كائتكم اوراس كاعلاج

حال: طاعت کی طرف ندرغبت ہوتی ہے۔ اور نہ قصدی استحضار ندمعاصی ہے طبعی نفرت

<del>-</del>

تحقیق رغبت اور نفرت طبعی غیر مطلوب ہے، رغبت اور نفرت اعتقادی کانی ہے بہی ماموریہ ہے اس کے مقصار بار بار مل کرنے سے اکثر طبعی رغبت اور نفرت بھی ہوجاتی ہے۔ اگر ہوتو بھی معتر نہیں۔ بشانشت طاعت سے عدم علوم خلوص کا شبہ غلط ہے

حال بعض لوگوں نے حفظ کلام اللہ پر تعریف کی اس سے ایک جسم کی بشاشت نفس میں پائی گئی،اس وجہ سے مجھے اسپے خلوص نبیت میں شہر پڑگیا ہے۔ارادہ ہے کہ حفظ کا کام تا خلوص نبیت ملتوی کر دول ۔

تحقیق: برگز ایسانه سیجے بٹاشت سے شبہ نیت میں عدم خلوص کاخود یہی غلط ہے ور نہ شیطان کو برعمرصالح کے چیئرا دینے کا ایک اچھا ذریعہ ہاتھ آئے گا۔ کہ نوگوں سے تعریف کرادی اور آپ کوشبہہ میں ڈال دیا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس طرح عمل کھنق ریا ہے اس طرح ترک عمل کھنق ریا ہے۔ اما ممت سے کبروعجب کا شبہہہ

حال: ایک قاری عالم نے ایک جانل کے بجائے امامت کرنا شروع کر دی تھی۔ اس پر ان کو خیال ہوا کہ اس میں تواہیے کواس ہے اچھا سمجھنا پایا جاتا ہے۔

تحقیق: اپنے کواچھا بچھنالازم ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جودولت علم تھیج قرآن کی عطافر مائی ہے۔اس عطیہ کواس عطیہ سے جواس نے عطافر مایا ہے افضل سجھنالازم آتا ہے سواسمیں کیا حرج ہے،اور چونکہ دواپی ذات صفت نہیں اس لئے اپنے کواچھا سجھنے کالزوم بھی نہیں۔

## بعض في الله كي حدت كاعلاج

عال: جب کوئی قضیہ بدوین ہے اس کی بددین کی وجہ ہے ہوجا تا ہے تو سخت غیظ وغضب طیش وحدت سے ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ ظالم بددین کا قلع قمع کردیا جائے۔

تحقیق بیغض فی الله عین مطلوب ہے اور اثر غیر اختیاری ہے ، افعال میں تعدیل کا اہتمام رکھنا جا ہے۔

انفاس تيسنى

### موت سےخوف کی وجہ

حال: میرےموضع میں طاعون ہےموت سے بخت خوف کھا رہا ہوں اس سے صاف اپنے ضعف ایمان کی علامت معلوم ہوتی ہے۔

تحقیق برگزئیں، بلکہ یہ ایک امرطبعی ہے، میں نے حضرت مولا نانفٹل الرحمٰن صاحب رحمته اللہ علیہ سناہے جن کے کمالات پر اتفاق ہے ایک بارفر ماتے تھے کہ جھے کو بہت ڈرموت ہے گئا ہے اور وہ جوحدیث میں آیا ہے من احب لفاء اللہ وہ عین موت کے قرب کی حالت ہے جو سب سلمانوں کو نفییب ہوتی ہے اور اولیاء اللہ ہے جو اشتیاق موت منقول ہے وہ بھی ایک حالت ہے جو نمیر اختیاری ہے جسے کہ خوف غیر اختیاری ہے اور احور اختیاری ہے اور احور اختیاری ہے دخوف غیر اختیاری ہے اور احور اختیاری ہے دخوف غیر اختیاری ہے اور احور اختیاری ہے دخوف غیر اختیاری ہے دخوف غیر اختیاری ہے دو اختیاری ہے

## كيفيت مركب بإنس وضعف كاعلاج

حال:معمولات کی طرف طبیعت بالکل راغب نہیں ہوتی۔ بجزمسجد کے طبیعت کہیں مانوس نہیں ہوتی۔ دوسروں کا ذکرین من کر بے صدمسرت ہوتی ہے۔

شخفین: یہ کیفیت مرکب ہے انس وضعف ہے ، بس ول لکنے کا انتظار نہ کیا جائے خود بھی ذکر کرنا چاہئے ۔ مولیل میں اور گوجی نہ لگے اور تربیۃ السالک کا مطالعہ ضروری ہے۔

## سالك كى ياس كاقدرتى علاج

حال: دوروزی نماز فیمر وعشاء ففلت کی وجہ سے قضا ہوگی جس کی وجہ سے بارگاہ الہی میں بہت
رویا، دوسری رات کوخواب میں جواب ملتا ہے کہ تیر ہے تزکیۂ باطن اور ترقی مراتب کے لئے ایسا کیا گیا

موجا کمیں، جس سے مقصود سالک کی یاس کا علاج ہے بیجہ اس کے کہ یاس سے قطل اعمال میں اور کفران
احوال میں بیدا ہونا محمل ہے بس اس نعمت کے انکشاف پرشکر کرنا چاہئے۔ اور معنی اس کے رخصت فی
التسائل نہ محمل جا ہے۔

## ناغه تهجد کے ثم کاعلاج

حال: صدو د او قاربوا برعمل کی غرض ہے دوام تبجدواذ کارکا اراد ورکھتا ہوں کیکن اکثر ہفتہ میں دوروز آئکھ بی تبیس کھلتی پھردن میں ہمت قضاء کی ہوتی نہیں۔اس کا بہت ملال رہتا ہے۔ محقیق: جس ذات مقدمہ کا ارشاد ہے۔ صدو کہ او قاربوا اس کا ارشاد ہے لا تفریط فی

انفاس عيىلى

النوم انها المتصويط في اليقظة للذاعقلي فم تو ہوتا نہ جائے رہا طبعی سووہ خود مجاہدہ ہے اس کے انسداد کی تدبیر کی کیا غیری مطلوب ہے اس کوتا ہی کا انسداد تدبیر کی کیا غیر درت البتہ قضا امرا ختیاری ہے اس کی کوتا ہی پرعقلی فم عین مطلوب ہے اس کوتا ہی کا انسداد یہ ہے کہ بعد تماز عشاء معمولات اداکرلیں اور اگر آئکھ کھلے قند مگر رسمی ۔

علامت وتسل علالت مقى اجروبر كت ہے

تحقیق: علالت باکسل جوعلالت سے ہوعذر ہے (عدم ادا کیگی معمولات کا ) جو بر دیے نفس و حدیث مقی اجرو برکت ہے۔

حن تعالیٰ کے سعید شقی بنانے پرعدم نا گواری کاعلاج

حال: خدا تعالیٰ شانہ کے سعیدوشقی بنانے پر ہالکل نا گواری نہیں ہوتی ۔ کیونکہ اس کاعلم کسی چیز کی اہلیت کے خلاف متمنع اور محال ہے۔

تحقیق: نگر با وجوداس کے حق تعالیٰ ہے سعادت کا سوال کرنا جا ہے کہ مامور بہ ہے اور دعا کر کے امید قبول رکھنا جا ہے ۔اور ان سب کواس کی علامت مجھنا چاہئے کہ اس کاعلم ان شاءاللہ تعالیٰ ہماری سعادت کے ساتھ متعلق : واہدے ۔

كلال في الذكر

حال؛ کشریت ذیکرو تلاوت ہے دیائے اور زبان دونوں میں کلال پیدا ہوجا تا ہے۔

تحقیق: آرام لے لیمنا مناسب ہے، کیونکہ دوسر استقل شغل مثلاً فکر بھی اس کلال کا موجب اوگا۔اور بیآ رام کوصور تا نفقلت ہے مگر چونکہ مقصود اس سے تہیدللذ کر ہے۔اس لئے بحکم ؤکر ہے نوم عالم کو عبادت ای جگہ ہے کہا گیا ہے۔

منام میں برنفس کی حالت کی بشارت

حال (۱) خواب میں ایک لڑکی نظر آئی میرانفس بدہوا اور جماع کی تیاری کے وقت انزال قبل از دخول ہوا اور خسل کرلیا (۲) مہمان خانہ کی تالی کی تلاش میں اس قدر وقت صرف ہوا کے طلوع مشس ہُوگیا اور نماز نجر قضا ہوگئی۔

تحقیق: عرفاء کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی معصیت کسی شخص کے لئے مقدر ہوتی ہے اورانلد تعالیٰ اپنی رحمت سے اس معصیت کو بیداری سے منام میں منتقل کردیتے ہیں سوایے خواب سے خوش ہوتا ہوتا۔ خواب سے خوش ہوتا جو ایک بین ہوتا۔

ابَقَا مُ مِينً — حصر ١١٤ — حصر ال

## حلال محبت كاانبهاك اگرغيراختياري هوتومصرنهيس

تحقیق: طال محبت کا انہاک اگر غیر اختیاری ہواور اس سے اعمال ضروریہ دیدیہ میں خلل نہ آئے ذرابھی دین میں مضرنہیں نہاس سے حق تعالیٰ کی محبت میں کمی ہوتی اور داز اس میں رہے کہ یہ محبت طبعی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت عقلی تو دونوں ایک قلب میں جمع ہو سکتی ہیں۔اور اس انہاک سے قکر وغم میں بڑتا دلیل اس کی ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت قلب میں ہے۔

یشخ کیمجلس کی حاضری کالطف غیب میں نہ پا نا

حال: وہ بات جو در بار عالی کی حاضری میں اپنی طبیعت کے اندریا تا تھا۔اس میں بہت کمی پاتا ہوں۔

۔ تحقیق: بیمصر نہیں وہ کمی صرف لطف کی ہے نفع کی نہیں ، جیسے غذا کھانے کے وقت جومزہ منھ میں آتا ہے بعد میں نہیں رہتا۔ مگر نفع غذا کا زائل نہیں ہوتا۔

## اينے کو بدترین خلائق سمجھنا

حال: دل میں بید خطرہ آتا ہے کہ توبدترین خلائق ہے تیرا کوئی نیک کام کسی قابل نہیں ہے۔ تحقیق: پیخطرہ تو بحرمعرفت کا ایک قطرہ ہے، خدا تعالیٰ اس کو دریا کردے۔

## گرانی طبعی موجب اجرہے

حال: چلتے پھرتے چونکہ ذکر میں مشغول رہتا ہوں اس لئے اسے چھوڑ کرند کسی کوسلام کرنے کو جی جا بتا ہے نہ جواب سلام دینے کا۔

تحقیق: بیگرانی طبعی ب، لیکن جب تک شعور بوادائے واجب ضروری ب اورگرانی سے اجر بر هتا ہے۔ ماحدة حدیث اسماغ الوضو علی المكاره

### لقط بھی نعمت ہے

حال: تنگی رزق کے متعلق گریدوزاری کے ساتھ دی تعالی سے دعاما گی اسکے بعدا پی جاور کے او پردونوٹ یا نجے رو بید کے پائے داقعہ کی تحقیق کرتا پھرا کہیں پتانہیں چلااب کیا کروں۔ محقیق: واقع کی حقیقت کے دریے مت ہوگہ بے ضرورت ہے بلکہ مضر ہے۔ احکام شرعیہ پر

انفائ تيسلي \_\_\_\_\_ هنداول

عمل کرو، وہ چکم یہ ہے کہ جس مال کا مالک نہ معلوم ہوغریب آ دمی کواس کا صرف کرنا جائز ہے تم صرف کرو اور کی سے ذکرمت کر داور چونکہ لقط بھی خدا تعالیٰ کی نعت ہے۔اس لئے اس کا شکر کر داور دعاء ہمیشہ مانگتے رہو۔

فرق مابين طمانيت قلب وسكيندروحي وباطميناني واضطراب طبعي

تحقیق: آپ ند بهب وفلسفه کو کیول گلوط کرتا چاہتے ہیں ، ند بہب نے اتحال وعقا کد کا مکلف بتایا ہے۔ اصلائی طمانیت وسکینہ وتوجہ و یکسوئی نہ مقصود ہے نہاں کے انتظار کی اجازت ہے نہ اضطراب و صدید نقس وخطرات معزمقصود ہیں نہان کے ازالہ کا امر ہے، بیسب کیفیات نفسانیہ طبعیہ ہیں جن کے وجدان وفقدان کی تحقیق اوران کے اسباب کی قدیق فلفی بحث ہے البتہ یکی چیزیں ( لیخی طمانیت وسکینہ و مجدوئی کہی روح کی بھی صفات ہوتی ہیں جن میں مادہ کا اشتراک نہیں ہوتا وہ بے شک مطلوب ہیں اور علماعات برضرورم تب ہوجاتی ہیں گوتہ ریجا ہی ، نیکن ان کارگ ان طبعی کیفیات سے جداگانہ ہوتا ہور طاعات برضرورم تب ہوجاتی ہیں گوتہ ریجا ہی ، نیکن ان کارگ ان طبعی کیفیات سے جداگانہ ہوتا ہور وہ روحی اطبعیان اس طبعی ہوسکا ہے۔ وہ روحی اطبعیان اس طبعی ہے اطبعیان کی ساتھ اور روحی سکون اس طبعی اضطراب کے ساتھ تجم ہوسکا ہے۔ اور ہوتا ہے آپ ہی جن میں ۔ وہل اگر خدا کی راہ میں آپ کی جان کا مطالبہ ہونے گے اور مطالبہ کے اور ہوتا ہی ان کا مطالبہ ہونے گے اور مطالبہ کے ان خوروت ہیں گوتر انم پیدا ہوگا۔ یا آپ اپ بی بجابونے میں کو کی اجتمادی شبہ بھی نہ د ہے کیا اس وقت آپ کی رائے ہیں بچھ ترائم پیدا ہوگا۔ یا آپ اپ نوروت کی اختلاجی فیصلہ کہ کی ساست آبادی شبہ بھی نہ د ہے کیا س عزم کو ضعیف نہیں کر سکتا ہوں ہوں اس خوروت کی مصالح کا فوت ہونا بھی ساست آبادے گروہ آپ کے اس عزم کو ضعیف نہیں کر سکتا ہوں ہوں اس خوروت کی

انفاس عيسني

صفت ہے اور یفضلہ تعالی حاصل ہے۔ البت بن کیفیات کوآپ نے مقصود لکھا ہے اور ان کے اضداد کو موجود۔ ان کا تعلق مادی راحت اور مادی سکون اور مادی کلفت ہے صفر ور ہے تو اس کا معالی مسئلہ ہے و نی مسئلہ بیس ۔ اور ندائن کی کیفیات طبعیہ میں معاصی یا طاعات کو یکھ دخل ہے۔ بہت ممکن ہے اور واقع بھی ہے کہ ایک مطبع کو میا گوارا کیفیات حاصل ندہوں اور ایک عاصی کویا کہ کا فرکو حاصل ہوں۔ جب مقصود اور غیر مقصود میں تمیز حاصل ہوگیا تو غیر مقصود کے لئے کیوں سفر کیا جائے۔

طبعيغم وتسيغم كي تحقيق اوراس كي حكمت

تحقیق فرمایا که ایک بات میں لا کھول کی بتا تا ہوں۔ وہ یہ کطبی نام اور ہے اور کہی فاور۔ اور طبی فی کی مدت بہت کم ہے۔ وہ تو فو وہ فو وہ نو و بہت جلد ذائل ہوجا تا ہے، ہاں کہی فی جو فو وہ وہ ہو تا ہے ہو ذائل ہوجا تا ہے، ہاں کہی فی جو فو وہ وہ تا تھا اختیار کی ہے ہو تا ہا تا ہے وہ البتہ اشد ہے مگر اس کا حدوث بقا اختیار کی ہے ہو تی موقوف کر و۔ تذکرہ نہ کر وتو کہی فی ہا تا ہے وہ البتہ فیر اختیار کی ہے مگر وہ نہ تی موقوف کر و۔ تذکرہ نہ کر وتو کہی فی ہاں بھی نہ آئے گا، رہا طبی فی وہ البتہ فیر اختیار کی ہے گروہ نہ تی باہر ہے نہ اس کی مدت وزیادہ ہے شریعت نے تو ان کی مدت بس تین روزر کھی ہے، چنا نچ تعزیت حاضرین بلدگی تین ون کے بعد تا جا کر ہے۔ پھراس کی حکست میں فور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ تی تعالی نے بیٹم بھی رحمت کی وجہ سے دیا ہے، لیعنی ایک دولت دینا چا ہے ہیں جس کا آلٹم کو بتایا ہے، فیم کی حکست ہے ہوں رحمت کی وجہ سے دیا ہے، لیعنی ایک دولت دینا چا ہے ہیں جس کا آلٹم کو بتایا ہے، فیم کی حکست ہے ہوں دولت دینا وار مدردی موقوف ہے رفت قلب پر لیس رفت کو تا ہا جا تو ہو ہو گائی معلل ہو جاتی ہے۔ چنا نچوا طباء نے تھر تا کی ہے جس قوت سے کام نہ لیا جائے وہ ہو جاتی ہو اور ہو جاتی ہو وہ اتی ہو جاتی ہو وہ بی کہ اس سے قلب کی رفت اور صفت رحمت تا ذہ ہو جاتی ہو اور یہ ہو اتی ہو وہ اتی ہو ہو ہو گی ہوں دیا ہیں وہ کہ اس سے قلب کی رفت اور صفت رحمت تا ذہ ہو جاتی ہو اور دیا ہیں ہیں۔ بیر حال فیم کی کر کر آئی ہو جاتی ہو اتی ہو وہ اتی ہو وہ اتی ہو وہ کہ کر وہ دین میں بھی کار آئی ہے اور دیا ہیں ہیں۔

خوف اورحرن کے دفع کا طریقہ

تحقیق: خوف اور حزن رفع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہاس کا تذکرہ نہ کرےاس کا سبق روز مرہ نہ پڑھا کرے۔ دوسرے یہ کہاہے فرہن کواس طرح سے ہٹانے کی کوشش کرے اور کسی بات کی طرف لگائے۔

خُلق رذيل كي حد

متحقیق اگر کمی میں خلق رویل ہو گراس ہے معصیت صاور ند ہوتو خلق رویل ہی ہیں۔

انفاس نيسلي عصداول

ا غم کے مضربونے کی وجوہ

تحقیق غم فی نفسہ ندموم یامفرہوتا تو حضرات انبیا علیهم السلام کے لئے غم تجویز ندہوتا ہی غم اُ فی نفسہ مفرنہیں، بلکہ افتصاء الی احلال اللدین کی وجہ سے مفتر ہے، علاوہ اس کے غم سے دنیا کا ضرر بہت ہوتا ہے۔ جیسے ضعف یامرض۔

' غم کی حکمت

متحقیق بڑی حکمت نم کی بیہ کے نم سے شکتنگی کی شان پیدا ہوتی ہے جس ہے تکبر وغرور وغیرہ کاعلاج ہوجا تا ہے۔اس کےعلاوہ اور بھی بہت حکمتیں ہیں۔

بچەكے مرنے پر كيادستورالعمل ہونا جاہئے۔

تحقیق جب کی کا بچرم جائے تو بجائے اس کے بیسوچیں کہ بائے وہ بچے ہرے پاس کھیاتا تھا، بیسے پیٹ تھا، اب میری گود ہے الگ ہوگیا نہ معلوم کس حال ہوگا؟ نہ معلوم کس نے بگزا ہوگا۔ بلکہ اسباب تملی کوسوچا کریں مثلاً بی کہت تعالیٰ کے افعال حکست سے خالی نہیں ہوتے اس بیس ضرور حکست سے، اور یہ کہ موستہ مسلمان کے لئے باعث راحت ہے ہر حال ہیں وغیرہ وغیرہ لوگوں کو اولاو کے بڑا ہوگا۔ ہونے کی خوشی محل اس لئے ہوتی ہے کہان کانفس بول بی چاہتا ہے، ورشان کو کیا خبر کہ بڑے ہوگر باعث راحت واللہ ین ہوگا یا وبال جان ہوگا، واللہ ین کو آخرت ہیں بچرنفع دے گایا خود بی سہارے کا تاج ہوگا، بیسی مرنے واللہ ین ہوگا یا وبال جان ہوگا، واللہ ین کو آخرت ہیں داختی ہوگا۔ بیسی مرنے واللہ ین کی بہت کا م آ وے گا اپنے کسی حال ہیں ہوگئی کو نقی بہت نے تو تھیا مغفورلہ ہو وہ آخرت ہیں واللہ ین کے بہت کا م آ وے گا اپنے واللہ ین کی بختائش اور دخول جنت کے لئے تی تعالی سے جھڑ ہے گا، جیسا کہ بچوں کی عاوت ہوتی ہے۔ واللہ ین کی بختائش اور دخول جنت کے لئے تی تعالی سے جھڑ ہے گا، جیسا کہ بچوں کی عاوت ہوتی ہے۔ یہ بختی تعالی المعلول المعو المعم وبعہ ادخول ابویک المجند ہیں اولا داللہ کی امانت ہا ہی کہم ان کو جب وہ لینا چاہی خوش ہوگا۔ یا ایمها المعلول المعو المی دو ان کوا بی چیز نہ مجھو، پریشانی کی بناء؛ بی ہے کہم ان کو جب وہ لینا چاہی خوش ہوگر نے کارضدا کے حوالہ کردو۔ ان کوا بی چیز نہ مجھو، پریشانی کی بناء؛ بی ہے کہم ان کو جب وہ لینا چاہی خوش ہوگر نے کو جب وہ اور بچھے ہواور بچھ کران کے متعالی تجویز ہیں کرتے ہو۔

فراق اختیاری کے آثار کا تھم

عال حضرت والا يهال آكرايك نفع تو محسوس مواكه ظاهرى فراق في ول كوتر با ديا-اب المسلم مول اورحضرت كى ياد ، اورحضرت هر هر چيز كى محبت هر وابسة كى محبت وعظمت بيسوچ كركه ان كى المسلم مول اورحضرت كى يور اورسب مشرف بين هروايسة درگاه كوا بيخ سے هزار ورجه احجما محمتا مول اورسب

انفاس سيلي

کی محبت دل میں یا تاہوں۔

تتحقیق: یوتو مجھ کومجھی نصیب نہیں نہ جی جا ہتا ہے ، کیونکہ اس صورت میں مختار نہ رہوں گامضطر

علوم مكاشفه كاورجيه

بموجاؤ نگابه

تحقیق:علوم مکاشفہ سب ایسے ہی ہیں جوقر ب میں دخیل نہیں،مثلاً وحدۃ الوجودیا تجد دامثال کہ ان کوقر ب میں دخیل نہیں،مثلاً وحدۃ الوجودیا تجد دامثال کہ ان کوقر ب میں کوقر ب میں دخیل کی نوبت آجائے کہ جس کوقر ب میں دخل ہو،جیسے وحدۃ الوجود کے غلبہ سے انقطاع عن الخلق میں قوت ہوجائے مگر فی نفسہ خودان کوقر ب میں دخل ہیں۔

كرامت كارتبه

تحقیق: کرامت کا مرتبہ ذکر لسانی ہے بھی گھٹا ہوا ہے اور جہال کی ظاہر ہے کہ ذکر ہے پچھ تو قرب ہوتا ہے اگر توجہ ہے بھی نہ ہو، اور کرامت ہے پچھ قرب نہیں ہوتا بلکہ خود وہ قرب سے ناشی ہے قرب اس ہے تاشی نہیں تو غایت مافی الیاب وہ قرب کی علامت ہے بشر طبیکہ وہ کرامت بھی ہو۔ مراب عاد سے کا میں شاہ

مجامدہ ٹانیہ کے آثار

مال:معصیتوں کا نقاضہ بالکل پہلے جیسا ہونے لگا، جیران ہوں کہ عرصہ کانفس مفتحل شدہ پھر دوبارہ ای شدت وجوش و بیجان کے ساتھ نقاضہ کرنے لگا۔

تحقیق: اکثر اہل طریق کو یہی حالت پیش آتی ہے، پچھ گھبرانے کی بات نہیں اس وقت نفس کا جو مقابلہ کیا جاتا ہے وہ مجاہدہ تانیہ کہلاتا ہے اور اس مجاہدہ کا اثر ان شاء اللہ تعالیٰ رائے ہوگا ، اور شاذ و تا در کسی امر طبعی کا تقاضہ بیمنائی رسوخ کے نہیں اس تغیر و تبدل کی مثال حسیات میں ایسی ہے جیسے شب کے آخر میں تاریخی کے بعد ایک نور ہوتا ہے جس کو شبح کا ذب کہتے ہیں ، نا واقف خوش ہوتا ہے کہ تاریخی کئی پھر دفعتاً وہ نورزائل ہوجاتا ہے اور تاریخی مجھاجاتی ہے گرتھوڑی دیر میں پھر دوسر انور آتا ہے جس کو شبح صادتی کہتے ہیں وہ فاتح بلکہ ترتی پذیر ہوتا ہے۔

طبعى امور قابل التفات نهيس

تحقیق طبعی امور کے نہ ابقاء کا اجتمام جاہئے نہ از الہ کی تدبیر بس التفات ہی نہ کیا جائے۔

ا آغا س میسلی میسلی مصله اول م

امورغيراختيارى كأحكم

شخین: جوامر بندہ کے اختیار میں نہ ہواس کا ہر پہلو خیر ہے نداس کے دریے ہو نداس کو

علامت مقبولیت یامردودیت کی سمجھے۔

مسائل میں خواب کا حکم

تحقیق:خواب براعتاد کرنامسائل میں جائز نہیں۔

اعمال صالح كے فوت كاغم سالك كوبہت ندجاہے

تحقیق: انمال صالحہ کے فوت ہونے کا عوام تو جس قدر جاہیں قلق کریں ان کوتو مفید ہاور سالکین اس کا بھی زیادہ غم ندکریں بلکہ تھوڑی دیر تک رنج کرلیں۔ پھر جی بھر جی بھر کے توب کرلیں اور اپنے کام میں لگیں ماضی کی فکر میں نہ پڑیں کہ ہائے بیکام کوں فوت ہوا بین خطا کیوں ہوئی، ہروفت اس کا شغل رکھنا سالک کو مفتر ہے کیونکہ بیٹی تعلق مع اللہ بڑھتا سالک کو مفتر ہے کیونکہ بیٹی تعلق مع اللہ بڑھتا سالک کو مفتر ہے کیونکہ بیٹی تعلق مع اللہ بڑھتا ہوجاتا ہے اور اس میں راز بیہ ہے کہ تعلق مع اللہ بڑھتا ہے نشاط قلب سے اور بیٹل نشاط کو کم کر دیتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر تک قلق کرتا جاہئے اور خوب رونا دھونا جات ہا کہ نفس کو کوتا ہی کی سرا تو ملے، پھر اچھی طرح استغفار کر کے اس سے التفات قطع کرے۔ آج جات کہ نفس کو کوتا ہی کی سرا تو ملے، پھر اچھی طرح استغفار کر کے اس سے التفات قطع کرے۔ آج کے کل زیادہ قلق کرنے میں ایک اور بھی نقصان ہے وہ یہ ہے کہ قلوب اس وقت بے صد ضعیف ہیں زیادہ قلق کو زیادہ قاتی ہے۔

عدم مطلوبيت ترقى غم

تحقیق:عارف قصداُ جلب غم نہیں کرتا، بلاقصد کے اگرغم پہنچ جائے تو وہ اس کولذا کذہے بڑھ کرقبول کرتا ہے، کیونکہ نصوص واشارات نصوص ہے سمجھتے ہیں کہ غم بڑھا نایا طلب کرنا شرعاً مطلوب نہیں۔

چنائچ حق تعالی فرماتے جین: یوید الله بکم البسو ولا یوید بکم العسو - حدیث بیل ہے کہ من شاق شاق الله علیه، نیز الله تعالی نے الذین اذا اصابتهم مصیبة النع بیل تقلیل غم وسیل حزن کا طریقة تعلیم فرمایا ہے، معلوم ہوا کہ ان کو بیم طلوب نہیں کئم پڑھایا جائے، بلکہ اس کا کم کرنا مطلوب ہے۔

رنج کی دوتشمیں اوران کا تھم

، محقیق: رنج کی دونشمیں ہیں۔ایک رنج طبعی ایک رنج عقلی ،سورنج طبعی منقص نواب نہیں

انفاس ميسي المسال المساول

بلَدَ مَمَل ثُواب ہے، چنانچہ اولا دیے مرنے پر جور نج طبعی ہوتا ہے اس پر ٹواب کا وعدہ ہے، ہال عقلی رنج منقس ٹواب ہے، سوعشاق کوعقلی رنج نہیں ہوا کرتا ۔عشق کے آگےعقل بے جاری کیا چل سکتی ہے۔ عشق آں شعلہ است کو چوں برفروخت ہر چہجز معشوق باشد جملہ سوخت نصف سلوک

تحقیق: غیراختیاری امور کے در بے نہ ہواوراختیاری میں کوتا ہی نے کرے، یہ نصف سلوک

ے.

## اعمال اختیار یہ ہی ہے کیفیات پیدا ہوتی ہیں

تحقیق: کیفیات اعمال اختیاریہ ہے حاصل ہوتی ہیں بشرطیکی ممل اختیاری کو کیفیات کے قصد

ت ن*ذکر*ے۔

#### وعده اجر کرمصیبت غیراختیاریه پرے

تختیق: وعدہ اجر کا ہر مندیت پر نہیں صرف مصیبت غیر اختیاریہ پر ہے۔ روعمل مصیبت انتہاریہ ہے، جیسے خودنشی مصیبت مکتبہ ہے اس انتہاریہ ہے، جیسے خودنشی مصیبت ہے مگراس پر بجائے اجر کے عقوبت ہوگی، کیونکہ یہ مصنیبت مکتبہ ہے اس طرح کسی عمل کا قبول ندہ و ناکسی اختیار یہ کوتا ہی کے سبب ہے۔

### اعمال واحوال كي مثال

تحقیق:عاقل وہ ہے جو درختوں کے خدمت کر ہےان کی تلبداشت کرے، گھاس کا کیا ہے وہ تو خو در و ہےا ہے آپ ہی پیدا ہو جائے گی ، پس تبجھاو کہ انکال کی مثال ورختوں جیسی ہے اوزاحوال واسرار کی مثال گھاس تکی تی ہے۔

## اہل اللہ کے تمام شہوات ولذات سے الگ رہنے کا راز

تحقیق: آخرکوئی تو بات ہے، جس نے اہل اللہ کوتمام لذات وشہوا سے سے الگ کر دیا ان چیز وں کے لئے عوام ہرتے پھرتے ہیں، و دان سے بالکل بیز اراور مستعنی ہیں ، ندان کوطلب مال کی ہے نہ لہاس کی فکر ہے ، نہ عزت و جاہ کی خواہش ہے ، کوئی تو آگ ان کے سینے میں ہے جو یاس بیٹھنے والوں کو بھی بے قرار کرویتی ہے ، یہ خوداس کی دلیل ہے کہان کے پاس یقینا وہ حقائق ہیں جن کی مخلوق کوخیر نہیں ۔

انفاس نميلي \_\_\_\_ حقد اول

تحقیق: علوم کشفیہ کا مطالعہ مفر ہے ندان کا کہمی مطالعہ کرے ندان کے تحقیق کے در پے ہو،
ہاں اجمالا اہل کشف کی ہزرگی کا معتقدر ہے اور اجمالا ان کی تقد ہی کرے، کشف صحیح بھی ہاوجود امن
عن الکیس کے جمت شرعیہ اس کو لا زم نہیں ، نہ خو دصاحب کشف پر جمت نہ دو مروں پر جیسے چاند کو ہم
ا تقاد سے چھوٹا و کیجھتے ہیں، گرشر عامیہ ابسار جمت نہیں نداس پر اعتقاد رکھنا واجب ندان کے خلاف کا
اعتقاد حرام علوم کشفیہ کوتھوف سے کوئی تعلق نہیں ، نیز قرب حق کا مدار معاملہ پر ہے نہ کہ علوم کشفیہ پر۔
و نیا میں پر بیشانی کے انقطاع سے تو ما یوس ہی رہنا جا ہے۔

تحقیق پریشانی کے رفع ہونے سے تو امید ہی منقطع کر لینی چاہئے۔، کیونکہ آپ تو پریشانی کے لئے پیدا ہوئے ہیں ، بیتو جنت میں پہنچ کرختم ہوگی۔

تحقیق اس کشف کی کہ جنت میں بھی اُر نِیْ اُر نِی اللِ عشق بِکاریں کے

تحقیق: ایک عاشق کا قول کشنی ہے۔ ان فی المجنان جنة لیس فیھا حورو و لا تصود و لا تصود و لا کون فیھا ارنی ارنی ، گوکشف جمت شرعیتیں، گران صاحب کشف نے جودلیل بیان کی ہے، اس دلیل سے شہد صحت کشف کا ہوسکتا ہے وہ دلیل بیہ کے حسن و جمال حق حقیقاً بے تہایت و غایت ہے تو اہل کا عشق بھی لا تیقف عند حد ضرورہ وگا، اس لئے بیش کو پریشانی ایسے عشق کے لئے لازم ہے کیونکہ عاشقان مجازی کو تو وصال مجبوب سے اس لئے چین آ جاتا ہے کہ ان کے مجبوب کا حسن متابی ہو میں اور جس کے مجبوب کا حسن متابی ہو میں اور جس کے مجبوب کا حسن متابی ہوگا اور جس کے مجبوب کا حسن بی نایت ہواں کے بعد تی ہو کے اور سکون ہوگیا اور جس کے مجبوب کا حسن ہوا اور جست کی تعلق و بیشان میں استعداد کے تمام افراد کا تقاضہ پر را محبوب حقیق و نیا میں تو اس لئے لا تقف عند حد ہے کہ یہاں اس کی استعداد کے تمام افراد کا تقاضہ پر را منبیل کیا گیا، اور جنت میں ہرفرد کم محبوب تقیق و نیا میں تو اللہ تقدی احد بالدہ اللہ تا الدی المحبوب الدین ان رہنا لففور شکور اللہ تک احداث دار المقامة من المحبوب اللہ بیسانا فیھا لغوب اگر جنت میں مجل پریشائی رہی تو الی سکون ہو جائے گا۔

انفاس فيسلى

#### جو کیفیت معصیت کے ساتھ ہومر دود ہے

تحقیق: اہل باطل جو بیوی ہے علیحدہ رہتے ہیں اس کا منشاء یہ ہے کہ بیوی کے اختلاط سے کیہ وی کے اختلاط سے کیہ وی کے اختلاط سے کیموئی وغیرہ کی کیفیت میں خلل نہ آ جائے حالا نکہ جو کیفیت معصیت کے ساتھ بھی مجتمع رہے ، ایسی کیفیت خودم دود ہے۔

### كيفيت محموده وندمومه كي تعريف

تحقیق: بعض کیفیات محمودہ و فدمومہ میں تشابہ ہے ان میں انتیاز کامعیار سہے کہ جو کیفیت کس گناہ کامقد مہ ہوجائے وہ فدموم ہے ورند محمود ہے بعنی محمودہ کیفیت ہے جس سے طاعت میں ترقی اور گناہ میں کی ہورا گریہ معیار سامنے نہ ہوتو بھر کیفیات تو جو کیوں کو بھی نصیب ہوجاتی ہے ، کیاان کو بھی صوفی اور ولی کہو گے۔

## کیفیات کے مقصود نہ ہونے کی دلیل

تحقیق: وین میں مقصود وہ ہوتا ہے جو بدون تخصیل کے حاصل نہ ہو، جس کا حصول صرف اختیار پر موقوف ہو، اور قرآن میں منصوص ہے کہ بعضا حوال جیسے کشف مرتے ہی سب کوخود بخو دحاصل ہو جا تمیں کے یہاں تک کہ کفار کو بھی چنانچ ارشاد ہے۔ وبدا لھے من الله ما لم یکونوا یحتسبون ، فکشفنا عنک غطاء ک فیصر ک الیوم حدید اسمع بھم وابصر ،

### صحت وارد کی شرط

تحقیق: کسی حال یا کسی دارد کوشیخ مت مجھو جب تک وہ شریعت کے موافق نہو۔ نسیان کا منشا مجھی تصرف شیطان ہے اور بھی ضعف د ماغ

تحقیق: توجہ قلب از بس دشوار ہے خصوصاً جب کہ اعضاء ظاہرہ کوسکون ہوتو اس وقت قلب کو حرکت زیادہ ہوتی ہے اور سب سے عوض وہ کام میں لگ جاتا ہے، یہی وجہ ہے نماز میں دنیا بھر کی ہا تیل یاد آ جاتی ہیں۔ امام ابو حذیقہ نے اس قاعدہ سے ایک شخص کو بھولا ہوا دفیتہ یاد کرنے کا طریقہ بیہ تمایا یا کہ آج رات بحر نماز پڑھنے کا قصد کر لو ۔ کیونکہ شیطان کو میہ کوارا نہ ہوگا کہ اس کورات بھر نماز پڑھنے و سے اس لئے جلد یا دولا د سے گا۔ بیعلاج اس وقت ہے جب کہ نسیان کا خشاء تصرف شیطانی نہ ہو کہ ضعف و ماغ۔

انفاس نيسل \_\_\_\_\_ عشداول

#### سالک کے حالات مختلفہ

تحقیق: سالک کے حالات مختلف ہوتے ہیں کسی وقت کلام لفظی کی جملی کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو زیارہ تر الفاظ قرآن اور اس کی فصاحت اور بلاغت سے ہوتا ہے اور کسی وفت کلام نفسی کی جمل کا غلبہ ہوتا ہے تو معانی سے تاثر محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب محمود وسائط تر بہت ہیں۔

ثمره كاقصدنه حاسئه

شخقیق ثمرہ چونکہ فیراختیاری ہے!س لئے مجھی اس کا تصدیق نہ کرے، بلکہ کام کئے جائے۔ البتہ ثمرہ کے حصول کے واسطے دعا کرے، دعاء کی ضرورت اس واسطے ہے کہ ثمرہ کی بھی حاجت ہے اور حاجت کے لئے دعاء موضوع ہے۔

خطاونسیان پردینوی مواخذہ ممکن ہے

تشخفیق: خطاء ونسیان فی نفسه تو قابل مواخذه ہیں، کیونکہ گودہ اختیار عبد ہے باہر معلوم ہوتے ہیں تمر در حقیقت ان کے مقد مات؛ ختیاری ہیں بعنی کہا گریٹی خص توجہ تام کرتا تو پھراس خطاونسیان کا صدور نہ ہوتا ،ای لئے خطاونسیان پر گوموا خذہ اخروی نہ ہو،کیکن دینوی مواخذہ ممکن ہے۔

اگرسعی پربھی کامیابی نه ہوتو قلق نه کرنا چاہئے

تحقیق: اگرسی پربھی کامیابی نه ہوتو بھراس قلق میں نہ پڑے کہ مائے کیا ہوا؟ اور آئندہ کیے

ماضي ومستقبلت بروة خداست

سالکین کی پریثانی کاراز

محقیق:سالکین کی زیادہ پریشانی کارازیہ ہے کہوہ غیرمقاصد کے لئے در بے ہوتے ہیں۔

نفرت طبعی میں تفاوت کبرہیں۔

حال: دوسرول کے خلاف شرع المور سے تو نفرت ہوتی ہے۔ لیکن اپنے نفس سے ہاو جود ارتکاب خلاف شرگی المور کے اتنی نفرت نہیں ، کیا یہ کبرہے۔

ستحقیق: نفرت میں نفاوت ہونا کیزئیں ،نفرت اعتقادی تو دونوں جگہ یکساں ہے اور عبداس کا مامور ہے اور مید تفاوت نفرت طبعی میں ہے جیسے انسان کواپنے پائخانہ سے نفرت کم ہوتی ہے اور دوسرے

انقاس ميسني

ہوگا؟

کے پائٹا نہ سے زیادہ نفرت ہوتی ہے اور راز اس تفاوت کافی الحبت ہے اور فلاہر ہے کہ انسان کواپے نفس سے زیادہ محبت ہوتی ہے بہنست غیر کے اور یہی وجہ ہے کہ مال کواپٹے بچہ کے پائٹا نہ سے اتن نفرت نہیں ہوتی جیساغیر محبوب کے پائٹا نہ سے تواس کا کبرے کوئی تعلق نہیں۔

ہمیشہ رہنے کی چیز عقل اور ایمان ہے

تحقیق: کسی حالت کا طاری ہوتا اور چندے جاری رہنا ہے بھی بہت نئیمت ہے درنہ ہمیشہ رہنے کی چیز توعقل اور ایمان ہے باقی سب میں آندورونت رہتی ہے۔

خواب كوقرب يابعد ميں دخل نہيں

تحقیق خواب موثر تو ہوتانہیں (کر قرب یا بعد میں اس کو خل ہو) البتہ آگر داقعی خواب ہوتو اثر (بعنی کسی فعل نیک و بد کا) ہوسکتا ہے اور ہم جیسوں کے خواب خواب بی نہیں ہوتے۔اس لئے ندوہ موثر ہیں ندا ٹر اس لئے وہ اصلاً قابل التفات نہیں۔

خوابات كادرجه

تحقیق خواہات جمت شرعیہ نہیں اور فقطعی ہیں جن کی بناء پرکسی سے مناظرہ کیا جائے ، مگررویا صالح بنص حدیث مبشرات میں ہے ہیں، جن کی خاصیت طبعاتسلی وفرحت ہے۔ (اور دلائل شرعیہ کے ساتھ موافق ہونے سے ان کے صدق کا پہلورائج ہوجاتا ہے )۔

کسی کے انتقال پر ایک قطر ہُ اشک نہ آنے کی وجہ

حال: بیوی کا انتقال ہوالیکن مجھے بخدا ایک قطرہ اشک کا نہ آیا۔ حالانکہ سب اہل وعیال رویتے ہتھے۔

تحقیق: اس کی وجداختلاف ہے۔ طبائع کالبعض پرعقلیت کارنگ طبیعت پر عالب ہوتا ہے اس وقت ایسے آٹار کم ہوتے ہیں، اور بیقص کچھیں، مطلوب بکا مقلب ہے نہ بکا عین ۔ ورنہ بیارشاونہ ہوتا ، فان لم منہ کوا افتیا کوا بلکہ تبکوا پرکوئی ملامت ہوتی ۔

تكرارسهو

حال: بیخ وقتهٔ نماز میں بالخصوص فرض ووتر میں بہت سہو ہوتا ہے غرضیکہ ایک ایک نماز مکرر مکرر پڑھتا ہوں ۔ سجد ہسہو کی تلافی ہے بھی جی نہیں خوش ہوتا ،اورنفس پر گرانی ہوتی ہے۔

**∸** حشه اول

انفاس عيسلي 💴

تحقیق:معلوم ہوتا ہے ہو ہے جن نہ وتا ہے اور جن نے خوف اور وہم غالب ہو جاتا ہے اور اسے خوف اور وہم غالب ہو جاتا ہے اور اس غلب ہے ہو ہوتا ہے ہو ہے کہ آپ مجز ون نہ ہوا کریں، بلکہ اپنے ول کوتو ی اور بے فکر رکھیں کہ اگر ہو ہو ہے گئا ہے اس کی تدبیر رہے کہ آپ مجز ون نہ ہوا گئے گئے ہوجائے گئی پھر کا ہے کا فم۔ رکھیں کہ اگر ہو ہو جو ہو ہے گئے گئے وعا و تفویض جا ہے گئے۔ کیفیات و جد رہے کے لئے وعا و تفویض جا ہے گئے۔

متحقیق جفنورزائداور کیفیات وجدیداورشوق دفروق کے لئے دعا وتو کروگروعا ، کے بعدان کے منتظرین کرنے بیٹھو بلکدا ہے کو خدا کے سپر دکر دو کہ ہمارے لئے جو بہتر ہوگا ہوکر دہے گا ،خواہ حصول ہویا عدم حصول۔

جحت نورانیه جحب ظلمانیه سے اشد ہیں اوراس کی وجہ۔

تحقیق: امرار و ذوقیات کے نعمت ہونے میں شک نہیں۔ اگر بدون طلب کے عاصل ہو جا کیں تو شکر کرتا جا ہے ، گرچونکہ ریخود مقصود ومطلوب نہیں ہیں اس لئے ان کے در پے نہ ہوتا چاہتے۔ مطرت حاجی صاحب قدس مرہ کا ارشاد ہے کہ ذوق وشوق والس وغیرہ ججب نورانی ہیں ، اور ججب نورانیہ جسب ظلمانیہ کی طرف سالک متوجہ نیس ہوتا۔ ان کوخودکود فع کرنا چاہتا ہے جب ظلمانیہ کی طرف سالک متوجہ نیس ہوتا۔ ان کوخودکود فع کرنا چاہتا ہے اور انتقات کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے توجہ مقصود اصلی سے اور جب نورانیہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور انتقات کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے توجہ مقصود اصلی سے ہے جاتی کی ایس سے توجہ مقصود اصلی سے ہے۔

کراہت موت طبعی ہے اس لئے ندموم ہیں عال: مرنے سے قلب گھبرا تاہے۔

تحقیق: حدیث میں حفزت عائشہ کا قول کیلنا یکو ۂ المعوت ۔اوراس پر حضورہ کا کئیر نفر مانامصرت ہے، پس اس میں ندموم ہونے کا احمال بھی نہیں، یہ کر اہت امر طبعی ہے۔ مما لعت تمنی فضائل وہدیہ

تختل الاحتيارية) للرجال نصب مما اكتسبوا (من الامور الاختيارية) وللنساء نصيب مما اكتسبوا (من الامور الاختيارية) وللنساء نصيب مما اكتسبوا (من الامور الاختيارية) وللنساء نصيب مما اكتسبن (مثل ما كرنا فاجتهدوا في المكسوبات ولا تتمنوا الاموهوبات واسئلوا الله من فيضله (امر لا باس بالدعاء للموهوبات فشتان ما بين التمني والدعاء لكن بشرط ان لا يكون ما لم يجزبه سنت الله) ان الله بكل شي عليم (من الاستعداد لما سال عبد

انفاس عيسني

و فيه اشبارية التي النهبي من التنضيجير عن اجابة الذعاء والى الامربا لرضا بما وقع و اعتقاد الحكمة فيه)

د صول اور ایصال د ونو *س غیر اختیاری ہی*ں

تحقیق: وصول اور ایصال کا قصد کرنا زمانه طلب میں غلطی ہے۔ کیونکہ قصد اس شے کا ہوسکتا ہے، جس میں قصد اور اختیار کو دخل ہو، اور وصول اور صلاحیت ایصال دونوں تمہار سے اختیار سے باہر ہیں۔ کار خود کن کار ہے محانہ کمن کام کے وقت مقصود پر نظر نہ کروبلکہ کام پر نظر رکھو۔

ابل كيفيات اورابل استفامت ميس كون متخلق بإخلاق الله زياوه بيس

تحقیق سالکین جن احوال اور کیفیات کے فقدان سے پریشان ہوتے ہیں۔ان کا فقدان کوئی تقص نہیں بلکہ کمالی یہی ہے کہ بدون غلب احوال کے استقامت حاصل ہواس کی حقیقت مجھنے کے لئے دو مقدے کے بیجھنے کی ضرورت ہے ایک ہے کہ تمام سلوک کا مقصد حضرت حق میں فنا ہے بیعنی اپنی صفات کو صفات حق میں فنا کردیتا اور مخلق باخلاق الله جونا جاری صفات کے دوور ہے ہیں ، ایک مبدا ، ایک منجا ، مبداانغمال ہوتا ہے مثلاً ہمارے اندر رحمت وشفقت کا مادہ ہے تو اس کا ایک مبداء ہے ایک منتہا ہے، مبداء میرکسی کی حالت اورمصیبت کود مکی کردل دکھتا ہے میدانفعال وتاثر ہے اور دل دکھنے کے بعد ہم نے اس مخص کے ساتھ جو ہمدر دی کی اسکی اعانت کی میں منتہا ہے اور نعل ہے اور یہی مقصود ہے صفت رحمت سے، ای طرح خوف میں میداء وہی تاثر وافعال ہے کہ خدا کی عظمت وجلال کے خیال سے دل براثر ہوارفت طاری ہوئی اور بیمنتہا ہے کہ خدا تعانی کی نافر مانی ہے زک مے بیضل ہے اور یہی مقصود ہے ای طرح محبت کا میداء یہ ہے کہ دل میں عشق کی دکھن بیدا ہو،اورمحبوب کے خیال میں محوبوجائے بیانفعال و تاثر ہے اورمندہا یہ ہے کم محبوب کی رضا جو لی اور خوشنو دی کی طلب میں لگ جائے ،اللہ تعالیٰ تا تر وانفعال ہے یاک ہے،اس لئے حق تعالیٰ کی صفات میں مبادی نہیں ہوتے بلکہ غایات اور منتہا بی ہوتے ہیں، پس جس مخص کے اوپر خوف و محبت کی کیفیت غالب نہ ہو گمر استقامت افعال کی حاصل ہو کہ معاصی ہے پوری طرح بیخے والا اور طاعات کا بجالانے والا ہوتو اس میں صفات کے مبادی نہیں یائے گئے بلکہ صرف غایات یائے عملے اور میخف متخلق یا خلاق اللہ ہے ،اورجس بران کیفیات کاغلبہ ہواس میں اول مبادی پھرغایات یائے گئے تو میخص اس درجہ کامتملق با خلاق اللہ نہیں ہے پس اول تو کامل ہے اور دوسرااس درجہ کا کامل نہیں

حضهاول

### واردموا فق شرع بشارت ہے

متحقیق: اگرکوئی داردموافق شرع ہوتو وہ وسوسٹیس بلکہ بشارت ہے۔

## اعتكاف كي حالت مين دل كا گھر ميں رہنا

حقیق: اعتکاف کی حالت میں دل کے گھر میں رہنے کا تو پچھے ڈرنہیں، کیونکہ غیر اختیاری ہے، ہاں رکھنا نہ جاہئے ( کیونکہ بیاختیاری ہے) اور وہ بھی جب کہ بلاضرورت ہو، اورضرورت ہے تو بعض اوقات رکھنے کا تھم ہے بعنی انظام حقوق واجبہ یا مستحبات کے لئے ،حضور اقدی ملک نے نے تو معراج میں کہ اعلیٰ مقام ہے قرب کا اپناول امت میں رکھنا تھا اور ان کے مصالح کا اہتمام فرمایا تھا۔

## معاصی کے ساتھ کیفیات نفسانیہ کا بقادلیل مقبولیت نہیں

تحقیق بعض اوقات معاصی کے ساتھ بھی بعضے احوال نفسانیہ باتی ریخے ہیں، جیسے وجد و استغراق شوق وفلفتنى اور حيرت اوراس فتم كے اور كيفيت توان كے بقاء سے دھوكہ ميں ندآئے كہ ميں ايسا مقبول ہوں کہ معصیت ہے بھی مقبولیت میں خلل نہ یزا، کیونکہ بیسب کیفیات دنیا ہیں دین تبیس ،اور دنیا کا عطا ہوتے رہنا علامات مقبولیت سے بیں ان احوال کا نبیت سے کوئی تعلق نبیں اور نبیت معاصی کے ساتھ ماقی نہیں رہتی میاحوال محض کیفیات نفسانی طبعیہ ہیں، جیسے فرح وسرور کیفیات طبعیہ ہیں، حاصل یہ که بیدا حوال اینی ذات میں دین امورنیس میں بلکہ دنیوی امور میں انبیتہ بعض اوقات دین میں معاون ہو جات بي اوراس معين موجان سان كاوين كاجز ومومالازم بيس آتا

## مطلوب عقلی گربیہ ہے جلبعی گربیہ نہ ہونامحرومی نہیں

تختیق : بعض سالکین جوتر بیت میں مختلف لوگوں کے حالات غلبہ خوف و بکا ،کو دیکے کر افسوں كيا كرتے ہيں كہ ہم كوايسے حالات نبيس ہوتے وہ من ليس كدميط بعي كريد ہے جوبعض كو پيش آتا ہے اور بير مطلوب نبیل مطلوب عقلی کریہ ہے اور وہ تم کو بھی حاصل ہے کیونکہ ندرو نے پرافسوں ہونا میخود کریہ ہے، لیں میں افسوس کونو منع نبیں کرتا بلکہ افسوس ہے اپنی محرومی کے اعتقاد کومنع کرتا ہوں کہتم اپنے کومحروم نہ مجھو بلکہ شکر کروکہ عقلی گریم کو حاصل ہے جومطلوب ہے۔

هشداول

### حالت غيرا ختياري كوغنيمت مجصنا حابئ

تحقیق: جو حالت غیراختیاری اللہ تعالی عطافر مائیں،ای کوایئے لئے غنیمت جانے اورا بنی خواہش ہے کسی پیندیدہ حالت کی تمنانہ کرے۔

بدره و صاف تراعم نیست وم ورکش اطافت که آنچه ساقی ماریخت عین الطافت جو چیز اختیار کے تحت میں واخل نه مهووه مذموم نہیں

تحقیق: حدیث میں ہے کہ جب جہاد میں موئن کا قلب کا پننے سکے تگر جہاد کوڑک نہ کرے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے تھجور کی شاخ خشک ہو کر جھڑ جاتی ہے۔اس ہز دلی پر بھی اجر ملنے سے معلوم ہوا کہ جو چیز اختیار کے تحت میں داخل نہ ہووہ غدموم نہیں ۔

طبعی رنج غم کےفوائد

تحقیق: رنج ونم کواخلاق کے درست کرنے میں بہت دخل ہے اس سے لئس کی اصلاح ایک برے درجہ میں بخو بی ہوتی ہے نیز آخرت کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے اور دنیا سے دل مکدر ہوجا تا ہے انہیں حکتوں سے کاملین کو بھی ایسے واقعات ہے رنج ہوتا ہے محرعقلی رنج نہیں ہوتا۔

#### حزن طبعی کاعلاج

تحقیق: حزن طبعی کا حدوث غیراختیاری گرتد بیرونلاج ہے اس بیل تعلیل ہو یکتی ہے، اوروہ علاج یہ ہے کہ طبیعت کو دوسری چیز کی طرف متوجہ کرے، یہ عام قاعدہ ہے کہ دوسری چیز کی طرف متوجہ ہونے ہے پہلی چیز کمزور ہوجاتی ہے اور بعض امور کو تو از اللہ یا تضعیف میں خاص دخل ہوتا ہے۔ مثلاً غم کی حالت میں بیتارت کو یاد کرنا از اللہ غم میں بہت مفید ہے، چنا نچہ معزمت موٹی کی واللہ ہ کو اول تو عقلی خوف وزن ہے نے فر مایالات خافی و لا تحزنی (یعنی اس غم کو لے کر بیٹیمت جانا سوچ سوچ کر قصداً یاد کر کر کے زبان سے تذکرہ مت کرتی رہنا۔ ہاں طبعی حزن کا مضا تقدیمیں) پھر طبعی حزن وخوف کے از اللہ کی میں تم بیر فرمائی کہ انار اد و ہ اللہ ک و جا علوہ من المعر سلین کی بیثارت سنائی۔ تدبیر فرمائی کہ انار اد و ہ اللہ ک و جا علوہ من المعر سلین کی بیثارت سنائی۔

#### خوف وحزن کے دو درج

تحقیق: خوف وحزن کے دو در ہے ہیں ایک غیر اختیاری بیخوف وحزن طبعی ہے، اور ایک اختیاری بیخوف وحزن عقلی ہے مثلاً طبعی حزن تو یہ ہے کہ ایک واقعہ رنج وہ ہوا، اور دل پراس ہے چوٹ گلی،

انفاس ميسنى \_\_\_\_\_ حشداول

بے قراری ہوئی، اور عقلی درجہ بیہ ہے کہ اس غم کو لے کر بیٹھ جائے اس میں غور وفکر کرتا رہے اور زبان ہے تذکرہ کرتار ہے، اس طرح جو مخف غم لے کر بیٹھے گا توغم پہلے ہے زیادہ ہوگا۔

حصه اول

تهذيبات

بأ هو،

ر ذیله کی اصلاح

(اس باب كا حصداول مطلمن باخلاق رذیله باز الد تعدیل بر شرق كو اور حصد دوم اخلاق عمیده كی تخصیل و تحیل رخطرق كو)

رذیلہ کے اصلاح کی حد

تہذیب: سالک کو جائے کہ رذائل کی اصلاح شخ ہے ایک ایک کی کرائے۔ جب ایک رذیلہ کی مقاومت پر پوری قدرت ہوجائے اور مادہ کا اضمحلال ہوجائے تو دوسرے رذیلہ کا علاج شروع کرے اور اس رذیلہ کے ازالہ کلی کا بھی انتظار نہ کرے ، کیونکہ بیناممکن ہے بلکہ اس مادہ کے وجود میں بڑار ہا حکمتیں ہیں ،

رُذَا کُل کے فطری ہونے کی دلیل تہذیب روایل کے فطری ہونے کی دلیل ہے ہے کہ ہم ویکھتے ہیں کہ بچوں کو بھی فصر آتا ہے، اور پھر خضب سے غیبت بیدا ہوتی ہے، جس کو بھی خصر آتا ہے، اور پھر خضب سے غیبت بیدا ہوتی ہے، جب بچول میں فصہ ہے تو معلوم ہوا کہ ان میں کبر بھی ہے تو بچول کے اندران امور کے ہونے سے معلوم ہوا کہ دیا مورفطری ہیں۔

ز وال رذ ائل ہے مقصود اضمحلال ہے

تہذیب زوال رؤ اکل ہے مقصوداضم کال ہے اوراضم کال کے معنی ہیں کہ جاہدہ کے بعد ان افغلاق رفیلہ کی مقاومت میں بہلی جیسی مشقت شد ہے ورنہ جاہدہ سے ندحریص کی حرص زائل ہوتی ہے نہ بختیل کا بخل ند متنکر کا کبر، ہال اضمحلال ہوجاتا ہے جس کا تمرہ ریہ ہے کہ ان کا مقتصاء پر عمل نہ ہو، کیونکہ عمل اختیاری ہے بہل مقتصاء پر عمل نہ ہو بہل و اختیاری ہوجاتا ہے جس کا عمیا بی ہے اور مجاہدہ و ریاضت ہے بھی بہل و اختیاری ہوجاتا ہے۔

انفان عيلي

#### رياضت ومجامده كافرق

تبذیب: ایک درجه تو ہے تقاضائے معصیت کا ،اس کی مخالفت کرنا تو مجاہدہ ہے اور ایک اس تقاضا کا منشاء ہے خلق رذیل ،اس کے از الدیمعنی اضمحلال کوریاضت کہتے ہیں ،

### تجديدمعالجه كي ضرورت

تہذیب: مادہ کا استیصال جب تک نہ ہوتجدید معالجہ کی ضرورت رہے گی اوراستیصال کی تدبیر نہیں موسمی بخار کا نسخ ہے کے بعد کیا بھر آئندہ فصل میں بخار نہ ہوگا، وہ کوئی تدبیر ہے کہ صفراء ہی ہیدا نہ ہو، اورا گرابیا کیا جائے گاتو بہت منافع جو خلط مضراء ہے متعلق ہیں وہ فوت ہوجا کیں گے، ای طرح مادہ شہوانی میں بہت منافع ہیں۔

#### تمام اخلاق رذيله كاعلاج

تہذیب: تمام اخلاق رڈیلہ کاعلاج تا ال؛ ورخل ہے یعنی جو کام کرے سوچ کر کرے شرعا جائز ہے یانہیں اور جلدی نہ کرے بلکٹل سے کیا کرے۔

#### اصلاح إعمال وبإطن كاطريقه

تہذیب: اعمال کی اصلاح اور باطن کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ نفس کے جذبات کی سخالفت کی جائے۔ تخالفت کی جائے۔اوراس کومشقت کا عادی بنایا جائے،

#### مقامات سلوك كى تعريف

تبذیب: مقامات سلوک سے مراداعمال باطنیہ ہیں یعنی خوف ورجاء بحبت وائس، توکل و
رضاء شکر وصبر وغیرہ جن کی تحصیل کاشر بعت نے امر کیا ہے اور ہرمسلمان خصوصاً سالک ہمیشدان کے طے
کرنے میں مشغول ہے، کسی وقت تو قف نہیں ہوتا، بید نیا کا سفر ہیں کدایک حد پرختم ہوجائے بلکداس سفر
کی کہیں انتہائہیں۔

## كمال بيه ب كرسب ملكات كامل مول

تہذیب: بعض ماکات کے کامل ہونے کا نام کمال نہیں بلکہ کمال ہے ہے کہ سب ملکات کامل

ہوا۔

انفاس مميني المسلم انفاس المسلم المسل

## تمكين كانام توسط واعتدال ہے۔

تہذیب جمکین کے بعد تمام اشیاء کے حقوق بخوبی ادا ہوتے رہے ہیں۔ اس جمکین کا نام توسط داعتدال ہے اس توسط کیویہ ہے اس امت کا نام امت وسط ہے۔

## حسن اخلاق کی بھی ایک مدہے

تہذیب حدیث میں ہے کہ جبتم سائل کو تین یار (عذر سمجھا کر) جواب دید واوروہ پھر بھی نہ جائے گیٹ کرجم ہی جائے جس سے اید اہونے گئے ) تو پھراس کے جھڑک دینے میں کچھ ڈ رنہیں ،اس سے بیمعلوم ہوا کہ جسن اخلاق کی بھی ایک حد ہے اور بندہ اس کا مکلف نہیں کہ اس حدسے آگ اید ا کا تخل کر رہے۔

### رياضت يصاصلاح اخلاق كيمعني

تہذیب: حدیث میں ہے کہ جب تم سنوکہ اپنی جگہ سے پہاڑٹل گیا تو تقدیق کرلو (جب کوئی دلیل مکذب نہ ہو)اور جب تم کسی شخص کی نسبت سنو کہ اپنے اخلاق ہے جب گیا ہے تو تقدیق مت کرو (کیونکہ اس کا مکذب موجود ہے اور وہ مکذب ہیہ ہے کہ وہ بھرای حالت پر آجائے گا جس پر بیدا کیا گیا ہے )اس سے معلوم ہوا کہ دیا صنت سے اخلاق جبلیہ زائل نہیں ہوتے ، ہاں مضمل ہوجاتے ہیں۔ عشق نا جائز وید ڈگا ہی

تہذیب تخریر فیل جواب ہے ایک مدری کے خطاکا جس کوایک طالب علم ہے محبت ہوگئ تھی اوراس کو دیکھنے کا سخت تقاضہ رہتا تھا، اوراس کے اسباق کوایٹ پاس سے الگ کرتا جائے تھے اور مہتم مدرسہ سے درخواست کرتا جائے تیں کہ ضرورت بالا کی وجہ سے مدرسہ سے میراا یک گھنٹہ کم کر دیا جائے۔ معشق نا جا کرنکا علاج

جواب: پیشرتو مخمراتعلیم کااوراس میں سابقہ تخمرا بمیشہ اطفال سے اور اطفال غیر متنائی بمعنی لا تعف عند حدسوا گرایک کی تدبیر کر لی توقع نظر دومرے مفاسد کے جواس تدبیر میں بیں مثلاً اپنا ظہار حال غیر مربی بی مثلاً اپنا ظہار حال غیر مربی بی صدیث میں ممانعت آئی ہے کہ معاصیٰ کے اظہار سے منع کیا گیا ہے اور مقد مات واص مجھی ایسے احکام میں کمتی بالمعاصی ہیں کونکہ دوسرے محص کومقد مات کے اعتراف سے فورانی سیطن پیدا ہوجائے گا اور یہ بھی ایک حکمت ہے۔ تھی عن اظھار المعصیدة میں البت مربی و مسلح اسے مشکی ا

انفاس ميسني

ے بیہا کہ کشف عورت غیر طبیب کے سامنے حرام ہے اور طبیب کے سامنے جائزو قبل میں تنبیہ بھذا الشف صيل في معنى المحديث أورايقاع دوسركاال فتنديل كونكد بهت دفعه ايها موائد كهايك ھنے کسی کی محبت سے خالی الذہن ہے بھر کسی نے جب اپنی محبت کی اس کواطلاع دی تو اس کو بھی الثقات ہو گیا اس کے محاسن کی طرف اور اس انتقات سے وہ بھی اس فتنہ میں مبتلا ہو گیا تو یہ اظہار ہی سبب بنا ووسرت كواقع في الفتنه كرفي كاو التسبب للمعصية بدون الضرورة معصية اورمثلا محبوب كو رسواكر ناخوداس كى بهي مماتعت ب، هن عشق فعف و كتم فهات فهو شهيد كويه صديث يتكلم فيه بھی ہے لیکن دوسرے تو اعد شرعیہ اس ممانعت کے لئے کافی میں کہ سی کورسوا کرنا طاہر ہے کہ جائز نہیں ، بہر حال اس میں اس نتم کے مفاسد ہیں مگران مفاسد ہے قطع نظر بھی کرلی جائے تو ایک ہے لئے تو سیتہ ہیر کرلی اوراگر بلااختیار بقیه میں ہے کہی دوسرے کے ساتھ ایسائی تعلق ہوگیا ، کیونکہ قلب پرتو اختیار نہیں تو اس کے لئے بھی کیا بی تدبیر کرو گے، اور اگر تیسرے کے ساتھ یبی قصہ ہوا تو کیا ہوگا تو کیا سارے معتملین کو حذف کر دو عے پھرتعلیم کس کو دو گے ، ہاں ایسے خص کوخود پیشہ معلمی ہی کا ترک کرنا اگرممکن ہو (بشرطیکه اس میں کوئی مصلحت ضروریی فوت نہ ہوجس کا فیصلہ اپنے مصلح کے مشورے ہے ہوسکتا ہے ) تو میہ سب سے اسلم ہے نیکن اس سے ملابست رکھتے ہوئے تو بہتد بیر عام نہیں ہوسکتی ہے، اس لئے قاعدہ راُنھین سے کام لینا جاہئے۔ کہ گھوڑا جس چیز ہے چیکٹا ہواس سے دور کرنے کا اہتمام نہیں کرتے کہ ہمیشہ کی مصیبت ہے بلکہ اس جیز کے ساسنے آنے اور و میکھنے کا خوار کرتے ہیں یہاں تک کہ جمک نکل جاتی ہے، اس طرح تم بھی پڑھاؤ اور معصیت ہے بچو، مثلاً اپنی طرف ہے مقصد النذ اذ کلام کرنا۔ ہاں عام خطاب سبق میں مصر نہیں ای طرح اس کے سوال کا جواب بقدرضر ورت وہ بھی مصر نہیں اور مثلاً اس کی طرف نظر کرنا، باقی میلان و رججان بلا اختیار اس طرف ہوتو وہ معصیت نہیں بلکہ اس کے مقتضاء برعمل كرئے يے فس كوروكنا مجاہد و ب اور إصلاح نفس ميں معين اور نفس كى تمرين

شہوت دنیا مثال کلخن است ہی کہ ازو حمام تقوی روشن است ہو سویہام انقوی روشن است سویہام انقلی کی مجتمع ہے ہے تھی مفعی الی المعصیت ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کو مفعی الی المعصیت نہیں ہوتا گر مفعی الی الرض الجسمانی ہوجاتا ہے اس کے اس کا بھی تدارک کرنا اسلح ہے وہ تدارک سے کہ جب اس کی طرف کیفیت رججان کا غلبہ ہوفوراً بیامر مستحضر کر لیا جائے کہ جب سے تحقی مرے گا، آب وتا ب تو فوراً ہی سلب ہوجائے گی تو اس وقت کی آب و تا ہے تھی مرے گا، آب وتا ب تو فوراً ہی سلب ہوجائے گی تو اس وقت کی آب و تا ہے تھی عارضی ورعائتی و تا پائدار ہے اس قابل نہیں کہ اس کی طرف انتقات کیا جائے ، بھی جب قبر میں تا ہے تھی عارضی ورعائتی و تا پائدار ہے اس قابل نہیں کہ اس کی طرف انتقات کیا جائے ، بھی جب قبر میں

هضداول

رکھیں گے دو عیار روز میں تمام الٹ پھٹ کراس میں پیپ اور کیڑے پر جا کیں گے اور جب ایک حالت ہونے والی ہے اس کا اعتبار اوراس سے اثر لیمنا بھی ضروری ہے، جیسے عاقل آ دمی جب کس جرم ادادہ کرتا ہے تو بیسوج کر کدانجام اس کا جیل خانہ ہے اوراگروہ اس وقت نہیں مگر ابھی ہے اس کو کا اوا تی والحاضر سجھ لیتا ہے اوراس جرم ہے باز آ تا ہے اس بناء پر اس حالت کا نذآ جلد کو بھی چیش نظر کر لے گویا اس کا فاش بھی سرح کی گئرے پڑ گئے اس نفشہ کواس کے لئے ابھی ہے تصور کر لیا کر ہے ان نثاء اللہ تعالی چند ہی روز میں کشش و بے تا بی وربوجائے گی۔ دوسری طرف ذکر میں تصوکر ہے کہ سید غیر اللہ ول ہے واوسرف اللہ تعالیٰ ہی کی محبت دل کے اندرجا گزیں رہے گی ، ان شاء اللہ تعالیٰ اس امر غیر اختیاری ہے تعالیٰ ہی موق انسان کا معین ہوگا ، فعلیک ہوتائی اس امر غیر اختیاری سے تکل گئے ، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی محبت دل کے اندرجا گزیں رہے گی ، ان شاء اللہ واللہ اللہ وقتیا ہی تعلیٰ برحا نا اس کا معین ہوگا ، فعلیک ہوتائی اور بیا امر نجی تا کی تعالیٰ ہی کی محبت دل کے اندرجا گزیں رہے گی ، ان شاء اللہ اللہ بختا ہے جو کہ اللہ اللہ وقت اس کو تو قف تمرہ کی تو تف تمرہ کیں ہیں کو تو قف تمرہ کیں گئی کو تکلیف ہوتو اس تکلیف کو برداشت کرتا جا ہے ۔ افسار میں ہی کوتو قف تمرہ کیں بلائے دوست تظمیر شاست کوتا ہو ہا ہے ۔ وست تطبیر شاست

#### علاج مبتلائے معصیت زنا ولواطت

تہذیب: معالجہ ہرمرض کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے استعال میں ہمت کی ضرورت ہے، اس کے اجزاء یہ ہیں (۱) پورے چالیس روز تک خلوت میں رہو (۲) سب سے مطلقا کلام ترک کر دو، ہال حواثِ ضرور یہ کے متعلق جو کلام ہومثلاً کھانے کے متعلق یا بازار کے سوداسلف کے متعلق اور وہ بھی بقد رضرورت مشتیٰ ہے (۳) کسی کے پاس نہ بیٹھونہ لو بجز مجلس شیخ کے (۴) تین روز ہے متواتر رکھواور اس میں اوراد سے جووقت بچے استعقارا ورنوافل میں مشغول رہو (۵) معاصی جملہ اعضاء سے سخت پر ہیز کر و پھر شیخ کو اطلاع دو۔

## ترك مجلس امرد كابهانه

تہذیب: اگر کوئی امرد پاس آ کر بیٹھے اور دل خراب ہونے لگے تو وہاں سے اٹھ جاتا جا ہے۔ محکمی بہانہ ہی ہے ، اور بہانہ کیا مشکل ہے تاک صاف کرنے کا بہانہ کا ٹی ہے۔

نفس كى بدنظرى ميں ايك نكته مختر عه كا جواب

تبذيب الركوئي عورت نظرآ و اورنفس كي كدايك دفعه نظركر في كياح بي كونك تو

انفاس مينش

برفعل ندکر ہے گا، آگر بالفرض بوی خواہش ہی ہوتواس ہے بازر ہے میں مجاہدہ ہے، تو یہ مجھے لیمنا جا ہے ، کہ یہ نفس کا کید ہے اور طریقہ نجات کا بھی ہے کہ مل ند کیا جائے جواس میں نفس نے نکتہ مجھ لیمنا اول تو حسب فتو ٹی اہل طریق کا کسل حقیقة رو تھا المشویعة فھی فندقة یہ نکتہ ہی مردود ہے کیونکہ شریعت نے خوداس نظر کوز نا بتالیا ہے، چر یہ کہ اصول فن کے بھی فلاف ہے کیونکہ جو حکمت اس میں مجاہدہ کی نکائی ہے سو باوجو و تقاضا کے نظر ند کرنا کیا یہ جاہدہ نہیں ہے بلک نفس کے بحوزہ مجاہدہ میں تو حکمت بھی حظ بھی ہے، اور کی جو اس خواہدہ کی تو خص بھر میں ہوا ہو ہو و تقاضا کے نظر ند کرنا کیا یہ و نہو ہو کو نو فض بھر میں ہمی اور شروع ہو مطلوب ایساعام ہے تو نصف اصلی داخل کر کے سکون سے جی خار ہنا اور پورا ایلائی حاصل ہے ، اور آگر مجاہدہ صطلوب ایساعام ہو نصف اصلی داخل کر کے سکون سے جی خار ہنا اور پورا ایلائی نظر ناس سے برا حکر مجاہدہ ہے۔

#### بدنگای کاایک درجه غیراختیاری اورایک اختیاری

تہذیب:بدنگاہی میں ایک درجہ میلان کا ہے جو کہ غیرا ختیاری ہے اس پر مواخذہ بھی نہیں اور ایک میں قصداً ایک درجہ ہے اس کے مقتضاء پڑمل کرنے کا بیا ختیاری ہے اس پر مواخذہ بھی ہے ادرائ ممل میں قصداً بر کھنا اور بیسو چنا سب داخل ہے ، اس کا علاج کف نفس اور غض بھر ہے ، گہیے بھی اختیاری ہے ہمت کر کے اس کو اختیار کر ہے گونس کو تکلیف ہوگر بی تکلیف ٹارجہ نم کی تکلیف سے کم ہے ۔ اور جب چندروز ہمت ہے ایسا کیا جائے گا تو میلان میں بھی کی ہوجائے گی ، بس میں علاج ہے اس کے سوا کچھ علاج نہیں اگر چہ ساری عمر سرگردال رہے۔

## جر مانہ کی نفلیں دائمی معمول کے علاوہ ہونا جا ہے

تہذیب: جرمانہ کی نفلیں وائی معمول کے علاوہ ہوتا جائے۔ وائم سے زجر نہیں ہوتا۔ کیونکہ افس کہتا ہے کہ بیتو ہر حال میں پڑھنا ہی ہوگا خواہ نگاہ بد ہو یا نہ ہو پھر نگاہ بد کو کیوں چھوڑ وں اور بی بھی نفس کہتا ہے کہ بیتو ہر حال میں پڑھنا ہی ہوگا خواہ نگاہ بد ہو یا نہ ہو پھر نگاہ بد کو کیوں چھوڑ دی اور ستقل طور پڑھنے سے چونکہ پڑھنا گراں ہوگا اس کرانی کے سبب وہ نگاہ بد سے بیچ گا۔

## مراقبه دفع نظربد

۔ تہذیب: نظر بد کا جس وقت وسوسہ ہوتو تصور کیا جائے کہا گراس وقت میرا ہیریا استاد و یکھتا ہوتا تو میں پے حرکت کبھی نہ کرتا اب اللہ تعالیٰ د کیھ رہے ہیں تو ایسا کام کیوں کرر ماہوں؟

حتبدادل

#### فرطِ محبت کی حد

تہذیب عشق نشعشق اللہ ہی ہے گرای قید کے ساتھ جوحدیث میں ہے، میں غیر صراء مضوۃ ولا فتنۂ مضلۂ جس کا حاصل ہے ہے کہ شدت عشق میں نہم کوشرر پہنچ نہ دین کو۔ بدنگا ہی کا علاج صبط نفس ہے

تہذیب:بدنگاہی کے مرض میں متلا ہوں ہر چنداستغفار بھی ارتکاب کے وقت کرتا ہوں بین دل صاف نبین ہوتا۔

تہذیب: استغفارے اتی جلدی صاف نہیں ہوا کرتا بلکہ آئندہ جب ایے موقع پر چند بار میہ نفس ہواس کے نورے دل میں پوری صفائی ہوتی ہے اس میں ہمت تو ی ہونی جائے۔

## دوسراعلاج استحضار عذاب اورمراقبهكم الهي

تہذیب: بدون ہمت کے وئی کام نہیں ہوتا اصل علاج نظر بدکا بھی ہے جس وقت ایب ہوتی ہوتا اصل علاج نظر بدکا بھی ہے جس وقت ایب ہوتی ہوا کرے یہ خیال کرلیا سیجئے کہ حق تعالیٰ اس وقت بھی و بھے رہے ہیں ، اگر ہمارا پیراس حرکت کو و بھتا ہوئو ہماری بھی جزائت عیف ہوئے جرائت عیف ہو اور قیامت میں بھی باز پہر کہ یہ گئے ، اگر مزا کا تھم کر دیا تو کسی ہے گی۔ بار باراس خیال کے حاضر کرنے سے ان شا واللہ کا میابی ہوگ ۔ بر بار باراس خیال ہمت ہے مزیل انو ار طاعات ہے بدنظری اور اس کا علاج استعمال ہمت ہے مزیل انو ار طاعات ہے

حال:شہوانی خیالات کا ہروفت دل پراستیلار ہنا ہے۔ مامحرموں کو بری نظرے دیکھنے ہیں ذراہمی باک نہیں ۔

تہذیب: بیشر (بدنظری) ایسا ہے کہ اسپنے اثر سے تمام طاعات کے انوار کو تاریک کر دیتا ہے۔ اس لئے اس کا علاج اہتمام سے کرنا جائے اور ظاہر ہے کہ بید مادہ خلقی ہے پس وہ شرنہیں، بلکہ اس میں بہت کی مصالح ہیں۔ البتداس ماوہ کے اقتضا پڑمل کرنا شر ہے۔ اور وہ اختیاری ہے اور اختیاری کی ضد مجمی اختیاری ہے۔ اور وہ اختیاری ہے۔ کہی اس کا مجمی اختیاری ہے۔ کہی اس کا جواب ہے چندے کھا اس کے کہی مادت ہوگا بھر عاوت ہوجائے گی مجمولات اور فرحت ہوگی۔

انفاس عيني

## بدنظری میں انہاک وسوسہ کے درجہ میں مصرنہیں

حال: میلان خواہش نفسانی کاغلبہ کے وقت ہوجاتا ہے۔ وسوسہ کے درجہ میں بخت انہاک ہوجاتا ہے گومل کے درجہ میں نہیں۔اگر نکاح کا خیال ہوتا ہے تو اپنے ضعف اور عدم تندری پرنظر کر کے ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔

تہذیب: بید نیراختیاری ہونے کے ذرام صرنہیں گرکسی متعین شخص کے متعلق حدیث النفس نہ لایا جائے اور جوخود کو آجائے تو جمایا نہ جائے نکاح کے متعلق مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے ضعف نہ بڑھ جائے جس سے اشد درجہ کے مصرات نہ پیرا ہوجا کیں ۔

#### ہمت میں قوت پیدا ہونے کا علاج

حال : حضور کی تنیبہ ہے معلوم ہوا کہ بدنظری فعل اختیاری ہے اور علاج استعال اختیاریہ ہوگر ہوں ہوا کہ جنوبیں ہوتی اور گناہ ہوجا تا ہے ہمت میں قوت نہیں ہمت میں ہوتی اور گناہ ہوجا تا ہے ہمت میں قوت نہیں ہمت بیدا ہوگی ، اور استعال میں قوت کی ضرورت نہیں ہمت کی ضرورت ہیں استعال ہیں توت کی ضرورت نہیں ہمت کی ضرورت ہے گواس میں تکلف ہی ہو، تکلیف بھی ہو، علمی استعداد طالب علم کو کا ہے ہے پیدا ہوتی ہے علم کے استعرف ال سے مطالعة و ورعا و مباحثة (اب ان میں بھی اگر اس وقت کا انتظار ہو جوان کے بعد حاصل ہوتی ہے تو ہتے ہجر حر مان کیا ہوگا ، اس لئے اس کو تکلف سے اختیار کرنا جا ہے ایسے امر بین میں حاصل ہوتی ہوتا ہے کی کمل کا قصد ہی نہیں ، ایسی حالت میں چونکہ میں ایسے رنج کا متحمل نہیں اس لئے مرکا حیث میں چونکہ میں ایسے رنج کا متحمل نہیں اس لئے مرکا حتم دیا ہے وہ تیا مت میں جواب و سے گا۔ قولی یا گئے مرکا حیت سے معافی چا ہتا ہوں جس نے عفن بھر کا تھم دیا ہے وہ تیا مت میں جواب و سے گا۔ قولی یا خملی میں ہونا ہے معافی چا ہتا ہوں جس نے غفن بھر کا تھم دیا ہے وہ تیا مت میں جواب و سے گا۔ قولی یا خملی میں ہونا ہے کی معافی جواب و سے گا۔ قولی یا خملی ہونا ہے معافی جواب و سے گا۔ قولی یا خملی میں ہونا ہے کی معافی جواب و سے گا۔ قولی یا خواب وہ تیا میں جواب وہ تیا ہوں جواب دور تیا ہوں

### تحدیدمعالجه کی ضرورت کی حد

تہذیب:جب تک مادہ شہوانی کا استیصال ندہوتجد پدمعالجہ کی ضرورت رہے گی ،اوراستیصال کی کوئی تد بیرنہیں ۔مومی بخار کانسخہ پیلنے کے بعد کیا بھرآ ئندہ فصل میں بخارنہیں آتا۔

#### حسن کی پیندی کاعلاج

مال: مجھ میں اس قدر حسن بیندی ہے کہ عمولی اشیاء کو بھی نہایت قرینہ اور خوشی تربیت ہے رکھتا ہوں اور حسن صورت کی طرف بھی بے حد کشش ہے۔

تبذيب بمعضمه خيمر فباشكرو اعليها وبعضة شرفا صبروا عنها الح غض

انفاس ميسين سيست حقه اول

السصر حيث امراء الشارع بالغض ولو بتكلف شديديتحمل زهوق الروح فان الله غيور ويشتـد غيـر ته على النظر الى ما نهى الله اف ينظر اليه فالحذر االحذران يغيظ المحبوب الاكبر

## وسوسئة حرام كارى كاعلاج

حال: شیطان میستجها تا ہے کہ اللہ تعالی اگر ان مرغوب صورتوں پر جائز شرعی قبضہ دیدے تو اس وقت کیا کرو گے سوجائز قبضہ بچھ کرحظا کا خیال کرواور حظ حاصل کرو، حرام کاری کا خیال مت کرو۔

تہذیب خیال کا علاج خیال ہے، اس دفت سے خیال کو کہ اگر اس مورت کے شوہر کو اس خورت کے شوہر کو اس خیال کی اطلاع کر دول تو کتنی رسوائی ہو، تو حق تعالیٰ تو بے کہ ہی مطلع ہیں ، کتنی شرم کی بات ہے کہ دوہ اس اراد ہے کود کیجد ہے ہیں اورائی سلسلہ میں عقوبت جہنم کو بھی متحضر کر کے اس میں لگ جائے (یا) نفس سے سے کہ جس طرح تو جھے دوسری عورتوں سے حظ حاصل کرنے کو کہتا ہے، ای طرح اگر کوئی شخص میری بیوی سے حظ حاصل کرنے کو کہتا ہے، ای طرح اگر کوئی شخص میری بیوی سے حظ حاصل کرنے کو کہتا ہے، ای طرح اگر کوئی شخص میر تیار ہوجائے تو میں کیا کروں گا، خاہر ہے کہ مرنے مار نے ایس ہوجائے تو میں کیا کروں گا، ای طرح کیا دوسروں کوغیرت نہ ہوگی کہ اگر ان کو خبر ہوجائے تو وہ بھی بھیے مارڈ الیس، ہر طرح سے کے ضرر پہنچانے نے پر آمادہ ہوجا کیں پھر جبنم کا نقشہ پیش نظر کر لے، علادہ اس کے وہ تا دیل شیطان کی ایس ہے کہ کوئی شخص تی تھی کی مورت سے زنا کرنے لگے، اور میسون ہے لکہ اگر اس پر جائز قد دت ہوتو اس طرح مقاد بیت کروں اور اس کے درام ہونے میں کوئی شبہیں، بہی تھم ہے زنا بالقلب کا۔

زوجهمتو فيهس تلذذ كانضور حلال بيكن زوجه مطلقه سيحرام

حال موت سے چونکہ علاقہ زوجیت کامنقطع ہوجاتا ہے تو دقائع سابقہ یا صورت زیجہ ہے۔ محلد ذہونا کیسا ہے،

تهذیب: وه تلذذ تواسخضار ہے واقعہ ماضیہ کا جوحلال تھااس کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ میں اب متلذ ذہوں ، بخلاف اس کے کہ وہ زندہ ہواور مطلقہ ہوجائے تو فی الحال تلذ ذکا تصور ہوگا اور بیرام ہے۔ میند

صورت مخترعه سے بھی حرام ہے

حال بعض دفعہ التعین یول بی کوئی صورت اپن طرف سے تراش کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اور معلد ذہوتا ہے دید یوانگی تو یقیدنا ہے مگر حد معصیت میں بھی داخل ہے یانہیں۔

تهذیب عادة ممکن می بدون تعین کے لذت ہو ہی نہیں سکتی لیکن اگر کسی کوتلذذ ہوتو آیت

انفاس عيسلى

ف من ابت عی وراء ذالک فاولنک هم العادون کے عموم میں داخل ہوکر حرمت کا تھم کیا جائے گا یونکہ صورت مختر عدنہ زوجہ ہے نہ کملوکہ ہی وراء ذالک میں داخل ہوگی۔

بعض صورت میں مبتدی کوغیرا ختیاری کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا جا ہے جو اختیاری کے ساتھ کرتا

حال: کسی نامحرم کی محبت کا جوش دل میں پیدا ہونا اختیاری امر ہے یا غیرا اختیاری۔ تہذیب: مبتدی کے لئے میتحقیق مصر ہے شیطان کواس میں آ ڈمل جائے گی کہ وہ تاویل سے اختیاری درجہ کو غیرا اختیاری بتلا کر معصیت میں مبتلا کردے گا۔ ایسے مبتدی کاعلاج یہی ہے کہ جومعاملہ اختیاری کے ساتھ کرتا وہی غیرا ختیاری کے ساتھ بھی کرے یعنی سب کواختیاری سمجھے اور علاج کرے۔ خطرہ مہلا کت نظر عمد میں ہے نظر فجا قامیں نہیں

تہذیب: خطرہ ہلاکت نظر عمد میں ہاور وہی حرام بھی ہے نظر فیاۃ میں بیاتر نہیں ہے کیونکہ نظر فیاۃ میں بیدائر نہیں ہے کیونکہ نظر فیاۃ میں بوجہ النفات کے وقائق حسن کا ادراک نہیں ہوتا ہوں ہی سرسری طور پرصورت سامنے آجاتی ہے۔ اب اس کو تھم ہے صرف نظر کا۔ اگر فور آنگاہ ہٹا لے تو پچھے نظرہ نہیں۔ اگر اس کے بعد عمد اُو پیھنے لگا تو اب اس کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کا احمال ہے اور تعلق کے بعد اگر وصال نہ ہوتو موت کا خطرہ ہے۔ ایک دوباراگر وصال ہمی ہوگیا تو اس سے بیاس بھے گی نہیں بلکہ زیادہ ہمڑے گی۔

ا کنار و بوس سے دونا ہوا عشق اللہ مرض برطنا عمیا جوں جول دوا ک محبوب کے تصور کو بلا واسطہ دفع کرنا ہے تھی جلب تصور ہے

تہذیب: نظرید سے بیجے کا ایک طریقہ رہی ہے کہ کسی بد صورت بدشکل کا مراقبہ کروجا ہے کا فربی کیوں نہ ہوا گرکوئی بدشکل قابل تقرف مراقبہ کے لئے نہ لیے تو پھراس مجبوب ہی کو بدشکل تصور کرو، یعنی یوں خیال کرو کہ بیدا یک دن مرے گا اوراس کا چرہ فاک بیس ل جائے گا اس بیس خون پیپ ناک اور آئے ہے کہ راستہ ہے بیج گا، اس کے بدن میں گیڑے پڑجا کیں گے تھوڑی ویراس کی اس حالت کا مراقبہ کرواس سے بھی نقع ہوگا اور خیال بڑانے کی بیصورت نافع نہیں کہتم براوراست اس کے حسن کے تصور کو ویراس کے حسن کے تصور کو دفع کر این ہیں تو پھر استحضار ہوگا، حسن کا سلب بھی جلب ہوجائے گا۔ فلاصہ بیک مجبوب کے تصور کو جا واسطہ وفع کرنا ہی جلب تصور ہے۔

انفاس ميسيني \_\_\_\_\_ حقة اول

## عشق کا منشاء بطالت و بے کاری بے فکری ہے

تہذیب عشق بطالت ہے ہوتا ہے۔اطباء نے اس کی تصریح کی ہے ای لئے طلباء کوعشق زیادہ ہوتا ہے کیونکہ میہ بہت بے فکر جی پس عشق کاعلان بطالت و بے کاری دیے فکر کاد در کرتا ہے۔ تضعیف شہوت کا سالم ومسنون علاج کثر تصوم ہے

تہذیب: بعض دفعہ قلت شہوت کا منشا کیافت اختلاط ہوتا ہے (چنانچہ جس پرشہوت کا زیادہ غلبہ ہودہ اس وقت خوب پیٹے تن کر کھاتا کھالیو ہے، توشہوت افسر دہ ہوجائے گی، ایسی حالت میں جونکہ روزہ سے افلاط میں لطافت پیدا ہوگی تو اول اول شہوت ہوجے گی، مگر برابر روزہ رکھتا جائے جیسا کہ فعلیہ الصوم سے ولالت ہوتی ہے، تو کشرت صوم کا انجام ضعف شہوت ہی ہوگا۔ چنانچہ اخیر حصہ رمضان میں ہر مختص کوضعف معلوم ہوتا ہے۔ کو افطار و تحریم اس نے کتنا ہی پیٹ بحرکر کھایا ہو، کیونکہ میرے نزدیک سبب ضعف تبدیل وقت ہے تھالی غذاہے ضعف نہیں ہوتا۔

## اضطرارمخمصه ونظرالي الاجنبيه كافرق

انفار سيني

#### ترک معصیت کے لئے اختیار معصیت جائز نہیں

تہذیب: ترک معصیت کے لئے معصیت کا افقیار کرنا ہرگز جائز نہیں، بلکہ ابتداء ہی ہے اس معصیت کے ثقاضے کا مقابلہ کرنا جا ہے ،مثلاً نظر بد کا بیعلاج نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پہیٹ بھر کے دکھے لیا جائے۔ بلکہ علاج فض بصر (نظر کاروکنا) ہے گوئخت مشقت ہو۔

قلب کی تمنا پر بھی جو بقصد ہوموا خذہ ہے

تہذیب: قلب کی تمنا اور اشتہاء پر بھی مواخذہ ہے گمروہی جو بقصد ہواور بلاقصد تو وسوسہ زنا کیا کفروشرک کے وساوس بھی مصرتہیں ۔

# غيبت

### غيبت كاايك عملي علاج أكرمنع يرقدرت نههو

تبذیب: سالک کے سامنے کوئی فیبت یالا یعنی کلام کرے اوراس کومنع پر قدرت نہ ہوتو خود اٹھ جانا چاہئے اوراس کومنع پر قدرت نہ ہوتو خود اٹھ جانا چاہئے اوراس کی دل شکنی کا خیال نہ کرے کیونکہ دوسرے کی دل شکنی سے اپنی وین شکنی زیادہ قابل احتراز ہے یوں اگر نہ اٹھ سکے کسی بہانہ سے اٹھ جائے یا قصدا فی الفور کوئی مباح تذکرہ شروع کر دیا جائے۔ تاکہ وہ قطع ہوجائے۔

#### طريق حصول ياد داشت فكر

تہذیب: بےسویے ہرگز کوئی کام نہ کیاجائے اگر چیعض اوقات ہے بھی نہ یاور ہے گا کہسوج کی کہسوج کی کہسوج کی کہسوج کر بولوں کھر ان شاء اللہ ذہول نہ ہوگا۔ بس جب سوج کر بولوں کھر ان شاء اللہ فہ ہوگا ، ان شاء اللہ جب سوج کر بولا جائے تو ہر کلام سے پہلے ہے سوج لینا چاہتے کہ اس کلام سے گناہ بو نہ ہوگا ، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بہت کچھاصلاح ہوجائے گی ،

#### بےاحتیاطی سےغیبت ہوجانے کاعلاج

تہذیب: اول توحتی الام کان بولنے کی احتیاط رکھیں اور کبھی ہےاحتیاطی سے غیبت ہوجائے تو نورا خوب تو ہرکریں اور دعائے تو فیق۔

انفائ ممين سين سيداول

#### غیبت کی شرط نا گواری مغتاب ہے

، تہذیب: اگر کسی کو بنا ہر ہے تکلیف ایسی بات کمی جائے جو بنظر الفاظ تو تا گواری کی بات ہے حمر بنظر ہے تکلفی یا تعلق یا بطور مزاح ہونے کے ناگواری کا خیال نہیں۔

تہذیب: جب وہ نا گواری ہے خواہ کسی حیثیت سے ہووہ ما تعیت کے لئے کافی ہے اورا گرخود
نا گواری بی میں تر دو ہوت بھی واجب الکہف ہے البت اگر عدم نا گوار بیٹی ہوتو غیبت کی حدے خاری ہو
گیا یمکن ہے کسی دوسرے گناہ میں داخل ہوجائے کیونکہ آفات لسان ہزرگوں نے میں تک ثمار کئے۔
ایپنے مغتا مین سے جواجر ملے گا اپنی غیبتوں کے تد ارک کے لئے کافی ہونے
ایپنے مغتا میں سے جواجر ملے گا اپنی غیبتوں کے تد ارک کے لئے کافی ہونے
کی دلیل نہیں

عال نفس بیتاویل سکھلاتا ہے کہ تیری بھی تولوگ غیبت کرتے ہیں۔ قیامت میں جب پکڑ ہوگی تواسے مختاب سے جواجر ملے گاوہ اجرجن کی تو نے میت کی ان کودیدیا جائے گا۔

تہذیب: اول تو بیسی دلیل ہے ٹابت نہیں کہ وہ اجر جو دومروں سے ملا ہوا ہے اس کے قدارک کے لئے کافی ہے ممکن ہے کہ بید دوسروں سے ملا اجر تمہارے ہی پاس رہے اور خاص تمہارے اعلان کا اجرابل حقوق کو ملے اور نجات کے لئے دوسروں کا اجرکافی نہ ہودوسرے اس سے قطع نظر کرکے مساوات کی کوئی دلیل نہیں ممکن ہے کتم کو کم ملے اور تم سے ذیادہ لے لیاجائے تو تد ارک کے لئے کیسے کافی موجائے گا۔

#### غيبت كاعلاج همت اوراستحضار ہے

تہذیب: غیبت اختیاری ہے اس کا طریق علاج ہمت واستحضار ہے اور معین طریق ہیہ کہ جب ایک بارایا ہوجائے ایک وقت فاقد کرے۔

### غیبت اختیاری فعل ہے اور اس کے تدارک کا طریقتہ

تہذیب غیب قواضیاری ہاہ درامورافقیاری کہ بیر بجر استعال افقیار کے بچینیں اور اگر پھر بھی تدبیر بجر استعال افقیار کے بچینیں اور اگر پھر بھی غلطی ہوجائے صاحب تن ہے فوراُمعاف کروالے اس التزام سے فیبت متروک ہوجائے گا۔ دوسرول کے عیوب و گناہ کبیرہ ظاہر کرنے کا تھکم

حال بعض لوگ جو گناہ کبیرہ میں متلا ہیں ان کے عیوب اور گناہ کو ظاہر کرنا غیبت ہے یا

نئیں۔نئس اس تا دیل پر ہمیشہ آ مادہ رہتا ہے کہ ایسوں کے عیوب اگراوگوں پر نہ ظاہر کئے جا کمیں تو لوگوں کو دھو کہ ہوگا اورمسلمانوں کوخداع ہے بچانا ضروری ہے۔

تہذیب بیسوال منتمی کے قابل ہے۔ مبتدی کوجائز میبت بھی نہ کرنا جا ہے۔

كيفيات انفعاليه كےمقتضيات فعليه يرغمل جائز نہيں

حال: ڈگر کوئی شخص میری بے جانمیبت کرتا ہے تو بشر طاطلاع اس شخص ہے ول میں کدورت بلکہ حزارت پیدا ہوجاتی ہے۔

تہذیب بید دنول کیفیتیں انعال ہیں اور انعالات غیر اختیاری ہوتے ہیں اور غیر اختیاری

ہر ذم واثم نہیں البتان کے مقتضیات کداس کی غیبت کرنے گئے۔اس کو ایڈ اپنچانے گئے وشل ذالک به

افعال ہیں اور افعال اختیاری ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض پر ذم واثم بھی ہوتا ہے ہیں جب کیفیات

افعالیہ عادت ہوں ان کے مقتضیات فعلیہ پڑمل نہ کیا جائے اور ان کے از الدی دعا کی جائے تا کہ مفطی

افعالیہ عادت ہوں ان کے مقتضیات فعلیہ پڑمل نہ کیا جائے اور ان کے از الدی دعا کی جائے کہ میں اس الی الا فعال نہ ہو جائے کہ میں اس مختص کی کی بد کو با دو اور افعال پڑھو بت کا بھی استحضار کیا جائے تا کہ داعیہ افعال کے مشمل کی بد کوئی ہے بھی زیادہ کا ستحق ہوں اور افعال پڑھو بت کا بھی استحضار کیا جائے تا کہ داعیہ افعال کا مضمل ہو جائے اور ایک ہفتہ کے بعد پھرا طلاع دی جائے۔

### غيبت كى معافى كاطريقه

تہذیب: اگر کسی غیبت ہوگئ تو استغفار کے ساتھ معتاب ہے بھی معافی ہاتھے کی ضرورت ہے لیکن تفصیل غیبت کی اس کو بتلا تا اس کو ایڈ اوینا ہے ، اس لئے ابتمالاً یوں کہنا کہ میرا کہا سنا معاف کرو کافی ہاس کے ساتھ میں خیبت کی تھی ان کے ساتھ ان کی مدح و کافی ہاس کے ساتھ میں ہوتو یوں کہد و کہ بھائی اس بات ناہمی کر داور پہلی بات کا غلط ہونا ٹابت کر دواوراگر وہ بات غلط نہ ہو تچی ہوتو یوں کہد و کہ بھائی اس بات پر اعتماد کر کے تم فلال شخص سے بدگمان نہ ہوتا کیونکہ ججھے خود اس پر اعتماد کر کے تم فلال شخص سے بدگمان نہ ہوتا کیونکہ جھے خود اس پر اعتماد کر کے تم فلال شخص سے بدگمان نہ ہوتا کیونکہ جھے خود اس پر اعتماد کر کے تم فلال شخص سے بدگمان نہ ہوتا کیونکہ جھے خود اس پر اعتماد کر کے تم فلال شخص سے بدگمان نہ ہوتا کیونکہ بھی اعتماد کر نے دیا واستغفار کرتے رہو یہاں تک کے دل گو ای دیدے کہ اب وہ تم ہے رامنی ہوگیا ہوگا۔

#### غيبت مباح كي صورت

تہذیب:اگردین ضرورت ہوتو پھر غیبت بھی مباح ہے جیسے محدثین نے روا قاحدیث پرجرح

انفائ میسنی سے اول عند اول

کی ہے اگر دینی ضرورت نہیں بلکہ تھن نفسانیت ہی نفسانیت ہے تواس صورت میں امر محقق کا بیان کرنا بھی غیبت محرمہ ہے اور بلا حجقیق کوئی بات کئی جائے تو بہتان ہے کذب کا مدار تحقیق کذب پڑہیں بلکہ عدم محقیق صدق سرے۔

### غیبت ہے حسی تکلیف ہوتی ہے

تہذیب غیبت میں نہ معلوم لوگوں کو کیا مزا آتا ہے۔تھوڑی دیر کے لئے اپنا جی خوش کر لیتے میں پھراگراس کوخبر ہوگئی اوراس سے دشنی پڑگئی تو عمر بھراس کا خمیاز ہ بھکتنا پڑتا ہے اوراگر ذرا دل میں حس ہوتو غیبت کرنے کے ساتھ ہی قلب میں ایسی ظلمت بیدا ہوتی ہے جس سے بخت تکلیف ہوتی ہے جیسے کمی نے گڑا گھونٹ دیا ہو۔

#### غيبت كأمفسده

تہذیب: غیبت کا ضرر اور مفسدہ میہ ہے کہ اس سے افتر اق پیدا ہوتا ہے اور افتر اق سے مقدمہ بازی بلڑائی جھگڑاسب پچھ ہوتے ہیں اور اتفاق کے اندر جومصالح ومنافع ہوتے ہیں افتر اق کی صورت میں ان سے بھی محرومی ہوجاتی ہے۔

# غیبت کااصل علاج تواضع ہے لیکن فوری علاج فکروتامل ہے

تہذیب نیبت کا علاج بھی تواضع ہی ہے مگر تواضع ایک دن میں پیدائییں ہوتی اس لئے بہت تک تواضع ایک دن میں پیدائییں ہوتی اس لئے بہت تک تو اس کے بہت تک تواضع حاصل ندہو نیبت سے بہتے کے لئے فوری علاج بیکرو کہ بدون سوچ کوئی بات نہ کیا کرو، جو بات کرو، سوچ کرکرواس ہے فیبت کم ہو جائے گی اور پچے دنوں کے بعد بالکل ندہوئے گی،اورا گرکسی وقت دورکعت نفع صلو قالتو ہدکی نیت سے پڑھ لیا کرو۔ وقت دورکعت نفع صلو قالتو ہدکی نیت سے پڑھ لیا کرو۔ پیان مواقع جو از نیببت اور عوام کومتند

تہذیب: جہال کی محض کی حالت چھپانے سے دین کا یا دوسرے مسلمانوں کا بقیناً یا ظانا (جس سے ظن عالب مراو ہے) ضرر ہوتا ہے وہاں اس کی حالت ظاہر کر دینا چاہئے محد ثین کا رواۃ عدیث پر جرح کرنا ،مبتدع مراہ کن کی بدعت کا ظاہر کرنا،مستشار کوستشار فیہ کی حالت کاستیشیر سے عدیث پر جرح کرنا ،مبتدع مراہ کن کی بدعت کا ظاہر کرنا،مستشار کوستشار فیہ کی حالت کاستیشیر سے بیان کرنا اورمظلوم کا ظالم کی شکایت کرنا سب اس میں داخل ہے تمریس جوام کومتند کرتا ہوں کہ اس کلیہ کو وہ استعال ندکریں بلکہ جس کی وہ غیبت کرنا چاہیں اسمیں پہلے جہتد اورمتدین علاء سے فتوی لیس ،اجتہاد خود استعال ندکریں بلکہ جس کی وہ غیبت کرنا چاہیں اسمیں پہلے جہتد اورمتدین علاء سے فتوی لیس ،اجتہاد سے میری مراد میہ ہے کہ وہ فقہاء کے اقوال کو واقعات پرضیح طور پرمنطبق کرسکتا ہواور یہ اجتہاد ابھی ختم نہیں

انفاس عيسلي

ہوا بلکہ قیامت تک باتی رہے گا اور تدین ہے مرادیہ ہے کہ اغراض کا تابع نہ ہو کہ بھینج کرنا جائز کو حد جواز میں لے میں لائے۔ چنانچہ ہم رات دن و کیجھتے ہیں کہ مولوی جس کی غیبت کرنا جا ہتے ہیں اسے حد جواز میں لے آتے ہیں کہ ہماری نیت اس غیبت سے دوسرے کی تحقیز نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی اصلاح مقصود ہے تاکہ اس کے شرے محفوظ رہیں یا معتقد نہ ہووغیرہ و لک محرض تعالیٰ کے سامنے ان تاویلوں کا چلنا دشوار ہے۔ کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ تمہار امقصود شفاء غیض اور دوسرے کی تحقیرتھی یا مسلمانوں کی اصلاح کا قصد

کار با با خلق آری جملهٔ است که با خدا نزدیر و حیله کے رواست کار با اور است با ید داشتن که راتی اخلاص و صدق افراشتن غیبت کا ایک عجیب عملی علاج

تہذیب: غیبت کا ایک عجیب وغریب عملی علاج یہ ہے کہ جس کی غیبت کرے اس کواپٹی اس حرکت کی اطلاع کر دیا کرے تھوڑے دن اس پر مداومت سے ان شاء انڈ تعالیٰ بیرمض بالکل دفع ہو جائے گا۔

# بدگمانی اور تبحسس

بدگمانی جوخودلائی جائے ندموم ہے اوراس کاعلاج

تہذیب:بدگمانی تکبرہے پیدا ہوتی ہے ندموم بدگمانی وہ ہے جوخود لائی جائے ہاتی جووسوسہ خود آئے وہ ندموم بدگمانی نہیں جب تک اس پڑمل ندہو (اور عمل کی صورت بیہ ہے کہ یا ول ہے اس پر اعتقاد جازم کر لے یا زبان ہے کس کے سامنے اس کا تذکرہ کرد ہے) جب تک وسوسہ پڑمل ندہواس وقت تک نیداس پرمواخذہ ہے ندوہ مصر ہے۔

برگمانی تجسس وغیبت ان سب کا منشا کبرہے

تہذیب: جب کس سے بدگمانی پیدا ہو (جس کا خشا کبرہے۔) تو اپنے عیوب کو پیش نظر کر لیا --

تہذیب:بدگمانی، تجسس، غیبت ان سب کا خشا کبرہے بلکہ متنکبری غرض بوری طرح غیبت ہی

ے حاصل ہوتی ہے، بدتمانی ،اور تجسس سب ای کے مقد مات ہیں ،اگرکوئی شخص تجسس اور بدگمانی کر ۔ گرغیبت نہ کرے تو اس کا مقصود حاصل نہ ہوگا اس کئے وہ بدگمانی اور تجسس کو بھی ترک کر دے گا ، بس فیمیت سب سے اشد ہے۔

بدگمانی میں گناہ کا درجہ

تہذیب:بدگمانی میں گناہ کا درجہ تو وہ ہے جس کا ذہن میں اعتقادرائخ ہو،اگررائ نہ ہوتو مصر نہیں مرعلاج اس کا بھی ضروری ہے۔ دویہ کہ اپنے عیوب کو پیش نظر دکھے پھر آگر علاج کے بعد یجھ اثر رہے تو وہ ندمونہیں۔

بدتكماني تبحسس اورغيبت كامكمل علاج

تہذیب: بدگمانی بنجس وغیبت کا علاج میہ ہے کہ تواضع اختیار کرو، تکبر کو دل سے نکالو، اور جب تک اصلی مرض زائل ہواس وقت تک خیبت کا فوری علاج میہ کرو کہ فکر و تامل سے کام لوا در کوتا ہی پر جر مانہ مقرر کر واور وسوسر بدگمانی کے وقت توجہ کو ذکر اللہ وغیرہ کی طرف منعطف کرو۔

تبحسس كي صور تين اوران كاعلاج

تہذیب: آ زیمی بیٹھ کر کسی یا تیں سن بھی تجس میں واظل ہے جس کوآ زیمی بیٹھنا ہے تو زبان سے کہد دینا چاہئے کہ میں بیٹھا ہوں یا اس کے سامنے بیٹھنا چاہئے خرض کی طرح اسپنے بیٹھنے کی اطلاع کرد ہے اس طرح اگرایک آ دمی سونے کو لیٹ گیا اور دوسروں کو بیٹیال ہو کہ بیسو گیا ہے اور دو آ بیس میں با تیمی کرنے گیس مگر بی جاگ رہا ہے تو اس کو چاہئے کہ ان کو اطلاع کرد ہے کہ میں جاگ رہا ہوں، البت اگر وو لوگ اس کے متعلق با تیمی کرد ہے ہوں اور اس کو ضرر پہنچانا چاہئے ہوں تو تجس کے ساتھ ان کی گفتگوسنا جائز ہے، نیز اگر دو تحص آ بیس میں انگریزی یا عربی میں گفتگو کر رہے ہوں اور تیسر انتخص بھی ان زبانوں کو بچھتا ہو مگر ان دونوں کو خرنہ ہوتو اس کو چاہئے کہ ان دونوں کو مطلع کرد ہے کہ میں انگریزی یا عربی ہوتا ہوں۔ کہ میں انگریزی یا عربی ہوتا ہوں۔

أنفاس عيسل

# كبراورخودراني

# عالم كااينے كو جاہل ہے اچھاسمجھنے كاعلاج

حال: اکثر بلاقصد رید خیال آتا ہے کہ فلاں جانل ہے اور میں عالم ہوں میں اس سے اچیما ہوں۔

تہذیب بنفس ہے کہ کہ کیا معلوم خدا تعالیٰ کے یہاں کون اچھا ہے ممکن ہے اس کا باطن اچھا ہے ممکن ہے اس کا باطن اچھا ہوں مکن ہے کہ کہ کیا معلوم خدا تعالیٰ نے جھکو دو چار حرف اچھا ہوں مکن ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑاؤلیل وخوار ہوں اور خدا تعالیٰ نے جھکو دو چار حرف ظاہری سکھلا دیئے ہیں۔ اس لئے تو بڑائی کرتا ہے اگروہ چا ہے تو آج چھین لے تو کیا کرے گا، اس کا استحضار ہے کراد کیا جائے ، اور دعا بھی کرے۔

كبركاقسام بكثرت بين

تہذیب: و قارکی کمی بیشی پرنظر کرنا اکثر کبر کے سبب ہے ہے۔

تہذیب: اقسام کبر کے اس کثرت ہے ہیں کہ لا تعدولاً تحصی اورا کثر ان میں اوق واغمض اس قدر کمہ بجر مختق کے کسی کو بھی نظرز بال تک نہیں پہنچتی ۔ اور اس میں علماء ظاہر کو بھی اس محقق کی تقلید بلا تفوص حقیقت کر ٹاپڑتی ہے۔

# كبركاايك علاج استحضار عظمت حق سبحانه اوراختيار ذات عرفي ہے

تبذیب: کبرکاایک علاج ہے۔ کی مظلت حق سبحانہ کو پیش نظرر کھے جس موقع پر کبرکا ندیشہو آواس دفت تو ضرور در نداور بھی بہتریہ ہے کہ روزاندایک وفت اس کے لئے نکال لے اوراس کے ساتھ علاج ہی کا ایک جزویہ ہے کہ قصداً ایسے افعال اختیار کرے جوعر فاموجب ذلت بجھتے ہیں اور بدون اس کے دوسرِ سے علاج ناکافی ہیں۔

سكبروشكر كافرق

تہذیب بنعت پرنخر کرنا کبر ہے اور اس کوعطائے حق مجھنا اور ناا بلی کومتحضر رکھناشکر ہے۔

برے کام کرنے والے کوایتے ہے کم شمجھوالبتہ غصر کی اجازت ہے

تہذیب: بیجائز ہے کہ براکام کرنے والے پرغصہ نہ کرواس سے بغض کروگرا ہے ہے کم نہ سمجھوا ور کبھی تم کوکسی کی سراوتا ویب کے واسطے مقرد کیا جائے تو خبر دارا ہے کواس سے اچھا ہرگز نہ سمجھنا ممکن ہے کہ وہ خطا وارشنم اور کے مثل ہواور تم نوکر جلاد کے درجہ میں ہوطا ہر ہے کہ خطا وارشنم اور کو بادار سے کہ وہ اور تم نوکر جلاد کے درجہ میں ہوطا ہر ہے کہ خطا وارشنم اور کے انھول سراداوا دے تو جلا داس سے افھنل نہیں ہوسکتا۔

سالکین کے کبروتو اضع مفرط کاعلاج

تہذیب: کام کرنے والوں کو دین کا کام کرنے سے دومرض پیدا ہو جاتے ہیں ایک کبراور دومرا اواضع مفرط کبراؤیہ ہے۔ کہ وظیفہ پڑھ کرا پنا او پرنگاہ کرنے گئے، نماز پڑھ کر بے نماز یوں کو تقریجے کے اس کا علاج ہے۔ کہ تغیر کہ وجہ ہے بڑے براے عابدوں کے قدم آو ڑو سیئے گئے ہیں کہ منزل مقصد پرنہ پننج سکے، شیطان اور بلعم باعور کی حکایت اسکی نظیر ہے۔ تواضع مفرط یہ ہے کہ اس حد تک تواضع مقد پرنہ پننج سکے، شیطان اور بلعم باعور کی حکایت اسکی نظیر ہے۔ تواضع مفرط یہ ہے کہ اس حد تک تواضع کر ہے ہیں مگراس میں خشوع تو ہے نیس ذکر کرتے ہیں مگرانو ارتو بالکل نہیں ، کو یا در پردہ خدا کی شکایت کر ہے ہیں ، علاج اس کا حدث علی تا سکا ہے۔ کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو ذکر ونماز کی تو نین وی ور نہ ہماری کیا مجال تھی جو آپ کی بندگ کر لیے۔

والله لو لا الله ما هندينا ولا تصدفنا ولا صلينا كيرواستغنا كافرق

تہذیب کبراوراستغناء میں فرق میہ ہے کہ کبر کی تعریف اگرصاد ق آئے تو کبر ہے ورنداستغنا اور کبر رہے ہے کدا ہے کوکسی کمال میں دوسرے سے بڑا سمجھا وراس کے ساتھ اس کوٹفیر سمجھے۔ خو درائی کا علاج کامل

۔۔ تہذیب: ابتداء میں خودرائی کاعلاج ای میں مخصر ہے کہ (۱) ہروقت ابتمام اور مراقبر ہے۔
کہ اس ذمیمہ کا قرب وقوع تو نہیں ہوا، (۲) جب محسوس ہواس کے مقتصل کی عملاً مخالفت کی جائے (۳)
اگر پھر بھی وقوع ہوجائے نفس کو بچومناسب سزاوی جائے خواہ بدنی ہویا مالی مثلاً بیر خیال رکھنا کہ کسی امر
""
میں اپنی رائے بڑمل کرنے کا عزم تو نہیں ہوا جب معلوم ہوتو کہ اس رائے بڑمل نہ کیا اگر نملطی ہے بھر بھی
ہو گیا دی رکھت نفل جرمانے کی اواکرے یا وہ آنہ ہے خیرت کرے مثلاً۔

انذار سيني

# تکبراختیاری ہےاور غیراختیاری کاترک بھی اختیاری ہے

تبذیب: اپ آپ کوکسی سے بڑا جھنا باطنا یا ظاہرا اس طرح کداس کوحقارت کی نظر ہے ، کھیے یہ تکبیر ہے، اس تکبیر اختیاری ہے اور اختیاری کا ترک بھی اختیاری ہوتا ہے، اور بہی علاج ہے یہ تفاوت ضرور ہے کہ اول اول ترک اور مقاومت میں تکلف ہوتا ہے بھر تکراراور مزاولت سے مقاومت اور مدافعت مہل دوجاتی ہے اس کے اصطلاح میں ای اخیر درجہ کا نام علاج ہے بعنی جس ہے مل میں تکلف مدافعت مہل دوجاتی ہے اس کے اصطلاح میں ای اخیر درجہ کا نام علاج ہے بعنی جس ہے مل میں تکلف میں۔ ۔۔۔ مدافعت میں ای ایک استحال میں تکلف میں تکلف میں ای ایک استحال میں تکلف میں ایک ایک میں ایک میں ایک ایک میاں کا ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میاں کی ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک میاں کی میں ایک میں ای

# بلااختيارايين كوبرا سمجصنا مذموم نهيس كيكن بقصد ايباسمجصنا كبرب

تبذیب: کس کمال میں اپنے کو دوسرے سے اس طرح برا سمجھنا کہاں کو تقیر و ذکیل سمجھ، یہ سمجھنا اگر غیر اختیاری ہے تو اس پر ملا مت نہیں بشرطیکہ اس کے مقتصا پڑمل نہ ہو یعنی زبان ہے اپنی تفضیل دسرے کی شفیص نہ کرے دوسرے کے ساتھ برتاؤ تحقیر کانہ کرے اور اگر قصد الیہ سمجھتا ہے یا سمجھتا تو بلا قصد ہے مگر اس کے مقتصا نے ذکور پر بقصد عمل کرتا ہے تو مرتکب کبر کا اور سخق ملا مت اور عقوبت ہے اور اگر زبان سے اس کی مدح و ثنا کرے اور برتاؤ میں اس کی تعظیم کرے۔ تو اعون فی العلاج ہے۔

#### تنكبرمع اللدكي صورت

تہذیب: تکبر میں جب غلوہ وجاتا ہے اس کی جزیختہ ہوجاتی ہے تو اللہ تعالی کے ساتھ ہمی تکبر
کرنے لگتا ہے۔ مثلاً وعا میں عاجزی اور خشوع میں تھارونے کی صورت بنا کر گڑ گڑ اربا تھا کہ سامنے ہے
کوئی دوسر المختص آگیا تو اب گڑ گڑ انا چھوڑ دیا کہ دیکھنے والے کی نظر میں نیکی نہ ہو یہ تکبر مع اللہ ہے کہ اس کوئی دوسروں کی نظر میں ذائت و عار آتی ہے ہیں
اللہ کے سامنے عاجزی اور ذائت کی صورت بنانے سے بھی دوسروں کی نظر میں ذائت و عار آتی ہے ہیں
مخلوق کے لئے کی عمل عبادت کو ترک کرنا تکبر ہے۔

#### د دسرے کوحقیر شجھنے کا علاج

تبذیب: اگر کسی بات میں دوسرے کو گھٹا ہواد کھے لواس وقت ہیں سوچے کہ ہم بھی کسی بات میں اس سے تھٹے ہوئے ہیں یا نہیں ہر خفس میں خوبیاں ہوتی ہیں اور برائیاں بھی اگر اس مخفس میں ایک برائی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی اگر اس مخفس میں ایک برائی ہوئیکن اس برائی سے بدتر ہو پھر کس طرح ہم اس کو گھٹا ہوا بجھتے ہیں اور دوسرے کو اسپنے آپ سے کم درجہ بجھتے ہیں اور کوں سلام میں ابتذا ، کرنے سے عاراتی ہے۔

#### ومنعداری میں غلوبھی کبرہے

تبذیب: وضع داری میں غلوبھی کبرہے وضع کیا چیز ہے قطع کیا چیز ہے اور آن کیا چیز ہے یہ استہدار ہے۔ سب شیعانی دھندے ہیں اپنے آپ کوا تنابراہی کیوں سمجھے کداس کے لئے خاص وضع مقرر ہو، بند و کاحق تو یہ ہے کہ اس کے لئے خاص وضع مقرر ہو، بند و کاحق تو یہ ہے کہ بس وردی اور جس وضع میں سرکارر کھیں اس میں دہا تی رائے اور اراوے کوفنا کرو ہے۔ کہر کاعلمی اور مملی علاج

تہذیب بھر کاعلمی علاج تو یہ ہے کہ اپنے عیوب کوسو چا کرے اور یوں سمجھے کہ مجھے اپنے عیوب کا بیتین کے ساتھ علم ہے اور دوسرے کے عیوب کاظن کے ساتھ علم ہے اور جو تخص معیوب بھتی ہو وہ معیوب نظنی سے بدتر ہے اس لئے بچھے اپنے کوسب سے کمتر سمجھنا چا ہے اور عملی علاج یہ ہے کہ جس کوتم معیوب نظنی سے بدتر ہواس کے ساتھ تعظیم و تحریم سے بیش آؤ اور پیملی علاج تر واعظم ہے بدون اسکے علمی علاج تنہا کافی نہیں ۔ تجرب سے تابت ہوا ہے کہ جب تک عملی علاج تنہا کافی نہیں ۔ تجرب سے تابت ہوا ہے کہ جب تک عملی علاج تنہا کافی نہیں ۔ تجرب سے تابت ہوا ہے کہ جب تک عملی علاج تنہ کیا جائے گا تکمبر دور نہ ہوگا۔

علاج ازاله تكبر

تہذیب: مسافروں کے بیرد بایا کرواس سے تکبرزائل ہوجائےگا۔ ذکروشغل سے جو کبر پریدا ہوجائے اس کاعلاج

تہذیب: جس ذکر وشغل کی بدولت کوئی اپنے کو بڑا ہزرگ بیجھنے لگا اس کا علاج ترک ذکر و شغل ہے لیکن اوباللقریع نہ چونکہ بیصورت منع عن ذکر اللہ ہے اسلئے ہیئت خاصہ کے ساتھ ذکر نہ کرے ( کیونکہ اس طرح ذکر کرنے کولوگ تصوف اور ہزرگی نہیں بیجھتے ) اور اس کے ساتھ ایک علاج یہ کرے کہ نمازیوں کی جوتیاں جھاڑ کرسیدھی کردیا کرے۔

كبرى نفى كے لئے بياعقاد كافى ہے كہ شاكد بير مجھ سے اچھا ہو

تہذیب: کبری نفی کے لئے بیا حمال رکھنا ہی کانی ہے کیمکن ہے بیرخص اللہ تعالیٰ کے علم میں جمھے سے اچھا ہو آج کل کے مشائخ تو رہے ہیں کہا ہے سب کو یقینا اچھا سمجھو، میرے زویک تو رہے ہر ایک کی وسع میں نہیں میں تو اتنی آسان بات بتلا تا ہوں کہ صرف یہ کانی ہے کہ شائد رہمجھ سے اچھا ہوا ور رہے کی وسع میں نہیں میں تو اتنی آسان بات بتلا تا ہوں کہ صرف یہ کانی ہے کہ شائد رہمجھ سے اچھا ہوا ور رہے گئے دشوار نہیں۔

ا گرکسی ملازم ،شاگرد حجھوٹے پرزیادتی ہوجائے تواس کی معافی کاطریقہ

تہذیب بعض اوقات بی خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم صرح الفاظ میں معافی مائٹیں گے تو بی گتا خ و رزیادہ نافر مانی کرے گا۔ بعض اوقات نے خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم معافی مائٹیں مجے تو بیشر مندہ ہوگا۔ گر بیسندراس دفت ہیں جب اس سے تعلق رکھنا چاہیں ان صور تو ل میں قو صرف اس کا خوش کر دینا امید ہے کہ قام معافیٰ کے ہوجائے گا اور بعض اوقات اس سے تعلق رکھنائیں جیسے ملازم کو موقوف کر دیا جیسے وہ خود چوز کر جانے لگاس وقت ضروری ہے کہ زیادتی ہوجائے کی صورت میں اس سے صرح معافی ما تی جائے کیونکہ یہال وہ دونوں عذر نہیں اس میں اگر رکاوٹ ہوتو میر سے نزدیک اس کا سبب ضرور کبر ہے گو اسپے کو ہزانہ سمجھے گر کبر کے مقتصنا ہو گل تو ہوا خایت سے عایت کبرا عتقادی نہ ہوگا گر کبر مملی تو ضرور ہے اگر کوئی کبر کی تقسیم کو سلم نے کر سے تب بھی ظلم تو ہوا جس سے معافی با تکنا وا جب ہے تو معافی نہ ما تکتے میں اگر کرگا گزاہ نہ : واتو ظلم کا تو ہوا۔

ذ کرے نفع نہ ہونے کا سبب بھی کبر ہوتا ہے

تہذیب: حضرت بیلی رحمته الله علیہ کے ایک مرید نے شکایت کی ' مجھے ذکر سے نفع نہیں ہوتا''
ی نے نوجہ کی تو اس کا سببہ عمر معلوم ہوا آپ نے فر مایا ایک ٹوکراا فروٹوں کا فلاں محلّہ میں (جہاں اس کے معتقدین بہت تھے ) لے جااور عام طور سے اعلان کروے کہ جوکوئی میر سے ایک دھول مارے گا، اسے ایک افروٹ مے گا، بین کرمر ید نے کہا اللہ اکبر میں ایسا کروں، پینچ نے فر مایا کمبخت بیاللہ کا نام وہ ہے کہ اگر اور مدسالہ اس کو کہا تو مسلمان ہوکر جنت میں جائے گا گر تو نے جس موقع پر بینام لیا ہے اس سے اگر کا فرصور سالہ اس کو کہا تھا میں جائے گا گر تو نے جس موقع پر بینام لیا ہے اس سے کا فرہو گیا اس دفت تو نے اللہ اکبر خدا کی عظمت ظاہر کرنے کوئیس کہا بلکہ اپنی عظمت ظاہر کرنے کو کہا ہے۔ ان نہیت کا علاج ذکرت نفس ہے۔ ان نہیت کا علاج ذکرت نفس ہے۔

تہذیب: یانا نیت بڑا تجاب ہے اس کا علاج بدون ذلت نفس نہیں ہوسکتا۔ تکبر کا علاج تکبر سے ہونے کامعنی

تہذیب: تکبر کاعلاج تکبرے ہوتو وہ اپنا تکبرنبیں بلکہ حضرت حق کی شان کبریا کا استحضار ہونا

يا ئے۔

### کبری وجه عظمت حق کا دل میں نہ ہونا ہے

تہذیب: ہارے اندر تکبراس وقت تک ہے جب تک حق تعالی کی عظمت ول میں نہیں آئی اورا گرعظمت حق ول میں آجائے تو پھر بیاحال ہوگا ۔

چو سلطان عزت علم برکشد ۱۵ جهال سز بجیب عدم ددکشد شکیرسے اندیشہ سلب نعمت کا ہے

تہذیب اپنے تقوی طہارت پر ٹاز کر کے گنہگاروں کو حقیر مت مجھوا دران کی خطا نمیں معاف کردیا کرو۔ تکبر کرنے سے اندیشہ سلب نعمت کا ہوتا ہے۔

اصلاح نفس ہوجانے کی شناخت

تہذیب جو شخص مجاہدہ سے نفس کو پامال کر چکا ہے اس کے لئے ایک بھٹلی ہے بھی معانی جا بنا شوار نہیں۔

#### ا تفاق کا طریقه بھی تک تکبر ہے

تہذیب متکبرین میں میں بھی انفاق نہیں ہوسکتاا گر ہوگا توای طرح کہا لیک شخص اپنے تکبر کو جھوڑ کرتواضع اختیار کرے میں مقولہ آب زرے لکھنے کے قابل ہے۔

#### عجيب وغريب علاج عبارت آرائي كا

تبذیب: عبارت آرائی میں مشغول ہونا اچھانہیں اس کا علاج ہے۔ کہ اپنے خط کو کسی ایسے مخص سے ککھواؤ جس کی بہت ہی کم استعداد ہواس کے بعد اس مضمون کوفقل خور بعینہ کر کے اس اصل کے ہمراہ اسپنے مصلح کے باس جسجے۔

# عبارت آرائی این بڑے سے نہ کرنا چاہئے

تہذیب جس کواہے ہے بڑا سمجھاس کے ساتھ عبارت آرائی کرنا اوب کے فلاف ہے۔ عبارت میں تکلف مناسب نہیں

تہذیب: عبارت میں قافیہ وغیرہ بالقصد نہیں لاتا جائے اس معنی تابع الفاظ کے ہو جائے ہیں حالانکہ الفاظ کومعانی کا تابع رکھنا جائے اگر بلاقصد کوئی قافیہ آجائے دوسری بات ہے تکف نہ کرے۔

# سلام میں تقدیم سے عارآ نا تکبر سے ہے

تہذیب: مجھے علماءے شکایت ہے کہ ہم اوگ اپنے کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ عوام کو پہلے سلام کرنے ہے ہم کو عارآتی ہے بلکداس کے منتظرر ہتے ہیں کہ پہلے دوسرے ہم کوسلام کریں۔ صرف شخصیل علم سے تکبرنہیں نکل سکتا

تہذیب: تکبر بڑائی خناس ہے جب تک یہ بہارے اندر ہے اس وقت تک حقق ق علم اوائبیں ہو سکتے۔ اور بیصرف علم عاصل کرنے ہے نہیں نکل سکتا، جیسے گہ کسی کو خارش کا نسخہ یا و ہوتو محض نسخہ کے نسخہ کے اجزا جمع کرواوراس کا استعمال شروع کر دومھٹرات سے پر ہیز کرواور جب تک طبیب مشورہ دے اس وقت تک نسخہ کا استعمال کرواور پر ہیز جاری رکھو جب تک طبیب نبض دیکھ کرنے کہد ہے کہ اب خارش کا مادہ ذائل ہو گیا ہے اس وقت تک تذہیر کو جوڑو۔

# اقرارنقص دلیل کمال ہے

تہذیب: ہائے وہ لوگ کہاں گئے جن کو یا د جود کمال کے اپنے نقص کے اقرار میں ذرا پس و چیش نہ تھا اور اب وہ زمانہ آگیا کہ ناقصوں کو بھی اپنے نقص کے اقرار سے عار ہے بلکہ وہ زمانہ سے اپنے لئے کمال کے مدعی ہیں۔

### از قید ہستی رسنتن کے عنٰی

#### تبذيب

قرب از پستی ببالا رفتن است ایم قرب حق از قید بستی رستن است از قید بستی رستن کے معنی پنیس که شخصیا کھا کر مرجاؤ بلکه اس کے معنی بدین کدایے اور نظر نه کروانی ذات کے مطالعہ میں مشغول نه ہوائے ارادہ واختیار کوفنا کر دو، دعوی اور پندار کومنادوا بیئے علوم پر نظر کرنا یہ بھی اهتجاں ہنفسہ ہے۔

### تکلف کی عبارت ایک تسم کا کفر ہے

تبغہ یب: تکلف کی عبارت جس کے حل میں مطالعہ کی ضرورت ہو طالب کے حال ہے نبایت بعید ہےاورا یک قتم کا کبرہے۔

# حق گوئی سے عار آنے کا علاج

حال:طنباءاً گرکوئی بات ہو چھتے ہیں ادر میری سمجھ میں ہیں آتی تو ذکت معلوم ہوتی ہے اور اس کے کہنے میں تکلیف ہوتی ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتی الیکن کہدویتا ہوں۔

تہذیب ای التزام ہے''اگر چہ تکلف ہو'' بلاتکلف اس پر قدرت ہو جاتی ہے۔ فانی میں کبڑییں ہوتا

تہذیب: جس کا نداق میہ ہو کہ اخفائے طاعت خلق سے ریا ہے وہ بھلا بڑا بننے کی تو کیوں کوشش کرے گا، کیونکہ بڑا بننے میں تو اپنے اوپر بھی نظر ہوتی ہے اور مخلوق پر بھی اور فانی کی نظر کسی پڑئیں ہوتی۔

سأئل سے تنگدل نہ ہونا چاہئے نہ حقیر سمجھنا چاہئے

تہذیب: سائل ہے بھی تنگدل نہ ہونا چاہیے کیونکہ جس ہیں، ہمارے لئے حمال اٹھال ہیں کہ ہمارابو جھا تھا کرآ خرت میں پہنچاتے ہیں اگریاوگ نہ ہوں تو ہمارے صدقات ہم خرت میں کس طرز پیچی سکیس ، پس اغلیاء کو چاہیئے کہ سائلوں کو حقیر نہ مجھیس نہ تنگدل ہوں، تنگہ کی ۔۔۔

تہذیب: تمکیریہ ہے کہ اپنی صفات حمیدہ کو اپنا کمال سمجھے عطا وفضل حق پر نظریہ کرے اور دومروں کو حقیر سمجھے، باتی اپنی صفات کی نفی کرنا تو اضع نہیں ہے مثلاً حافظ کواپنے حفظ کا اعتقاد جائز ہے باں اس کوعطمۂ الجی سمجھے۔



هر مل میں دوحیثیت ہیں مرکب

تہذیب جمل میں دوحیثیت جیں ایک اپنا کمال اس اعتبارے (یعنی اپنا کمال سمجھ کر ) اس پر نظر نہ کرنا چاہئے ، دوسرا مید کہ میرخدا کی رحمت ہے اس اعتبار سے اس پرمسر ست مامور بہ ہے قبل بسف صل

انفاس عميني معتبراول عقبراول

الله و برحمته فبذالك فليفرحوا.

#### اہلیت و قابلیت کی شرف عطیهٔ خداوندی ہے

حال: بعض حضرات میرے سامنے استخلاف وغیرہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو مجھے بالکل ہے معلوم ہوتا ہے کہ میرانداق کررہے ہیں قلب میں بجائے خوشی کے ایک رنج بیدا ہوتا ہے۔

تہذیب: الحمد لللہ سیامت ہے عدم عجب کی جن تعالی اس میں ترقی عطافر ما دیں کہ اپنے کو سمجھیں۔ لیکن اس علی سالت میں میر میر شکر کا سب ہونا جا ہے کہ باوجود ناا بلی کے حق تعالی نے رفعت دی اور اس کوفال نیک سمجھنا جا ہے عطائے المیت کی و لنعم ما فیل ۔ داد اور اتابلیت شرط نیست ایک بلکہ شرط قابلیت داو اوست

ورد اور مهابیت سرط میت مید به رو مابیت تو فیق الهی بر شکر حیاہئے

تہذیب: کام کرنے والوں کو جائے کہ اپنے اعمال کو اپنا کمال نہ مجھیں بلکہ خدا تعالیٰ کا احسان مجھے کے اسٹے کہ اپنے اعمال کا احسان مجھے کرشکر کریں کہ انہوں نے ہم سے کام لے لیاور نہ ہماری کیا طاقت تھی۔ منت منہ کی خدمت سلطاں ہمکینی ﷺ منت شناس ازو کہ بخدمت بداشت

### اظہار عمل کب نقص ہے اور کب کمال

تہذیب: اظہارعمل مطلقاً نقص نہیں اور نداخھا ئے عمل مطلقاً کمال ہے بلکہ نقص جب ہے کہ ا اپنے او پر نظر ہواور کمال جب ہے کہا ہے او پر نظر نہ ہو بلکہ صرف خالق جل وعلی پر نظر ہو۔ شکر و کبر کا فرق

تہذیب: ذکر کر کے جوتفس خوش ہوتو اگر اس کوا بی فضیلت سمجھوتو کبر ہے اور اگر عطائے حق سمجھو،اورا پنے کواس کامستحق نہ سمجھوتو شکر ہے۔

#### استحقاق اجركے دعوىٰ كامنشاءعظمت خداوندى پرنظرنه ہونا حاہئے

تہذیب: ہم اپنا مال کوای وقت تک بچھ بھتے ہیں جب تک اپنا او پرنظر ہواور جب تک تعالی کی عظمت پرنظر ہوگی تو ہرخص اقر ارکر ہے گا کہ میں نے خدا تعالیٰ کا بچھ بھی حق اوانہیں کیا بھراستحقاق اجر کے دعویٰ کا کیامنھ ہے

\_\_\_\_\_ حشه اول

بنده ہناں بہ کہ ز تقفیر خویش ہیئے عذر بدر گاہِ خدا ہم،، ورنہ سزا وار خدا وندلیش ہیئے سس نوا ند کہ بجا آورو اعمال صالحہ خووسرایا انعامات ہیں

تہذیب: حضرت! جینے کام حق تعالیٰ ہم ہے لے رہے ہیں یہ خودانعام ہے پھرانعام ہے بطلب انعام کیساانعام توعمل پر ہوا کرتا ہے۔اور یہاں خود میہ اعمال ہی سرایا انعامات ہیں ورنہ ہم کس قابل تیے کہتی تعالیٰ کی عبادت کرسکیں۔

منت منہ کہ خدمت سلطان ہمکینی جڑ منت شناس ازد کہ بخدمت بداشتہ کمال پرِنازکرنادلیل ہے کمال سے عاری ہونے کی

تہذیب: کمال پرناز کرنا خوداس کی دلیل ہے کہ میٹنص کمال سے عاری ہے ورنداہل کمال ناز نہیں کیا کرتے ، کیونکہ ان کو کمال کی حقیقت واضح ہوجاتی ہے جس سے اپنے کو عاجز پا کروہ بھی نازنہیں کر سکتے۔

عمل صالح کی تو فیق محض حق تعالی کے ضل ہے ہے

تہذیب عمل صالح کی تو فیق محض حق اتعالیٰ کے نفشل سے ہے یہ جوآپ کو نماز کا شوق ہے اور رات کو تہجد میں اٹھتے میں بیآپ کا کا منہیں بلکہ کوئی اور ہی اٹھار ہاہے۔

عجب كاعلاج

تہذیب:اگرحی نعالی ہم ہے پھھ کام لے لیں اس کوان کی عزایت سمجھو، کام لیں اس لئے کہتا ہون کہ سب باکیس ان کے ہی قبضے میں ہیں بس اپنا کچھ کمال نہ مجھونہ کسی گنہگارکوحقیر جانو۔

عمل نسبت مع الله كمنافى ب

تہذیب:صاحب نسبت عمل کرے تو نسبت سلب ہوجاتی ہے اس کی وجہ رہے کہ عامل کوخدا پر تو کل نہیں رہتااور عجب پیدا ہوجاتا ہے اور یہ منافی ہے نسبت مع اللہ کے

انغاس ميسلي

# فرح ومدح

#### مدح كاعلاج

تہذیب: اگر مدح سے نفس خوش ہوتو ہے مجھنا جا ہے کہ بیماد حین جس امر کی مدح کررہے ہیں نداس کی حقیقت ہے آگاہ ہیں ندمیرے دوسرے عیوب سے حسن ظن رکھتے ہیں جوان کی تو خوبی ہے مگر میرے لئے جمعت نہیں۔

### فرح شكروفرح بطركافرق

تہذیب: معیار ماب الفرق فرح شکر وفرح بطریں یہ ہے کداول میں نعبت کو محص فضل اللی کا تیج سمجھتا ہے اور اپنی نا قابلیت کا استحضار رہتا ہے اور ٹانی میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔

# ريا

#### عمل کے وقت وسوسات ریا کاعلاج

تہذیب: اگرابتداریا کاخیال نہ ہواور عمل کے دفت اس تئم کے وسواس پیدا ہوجا کیں تواپی معمول کوترک نہ کریں بلکہ ثبات اولی ہے ریا کودل ہے براسجھ کرختی الا مکان ان کو دفع کرنا کافی ہے۔ وسوسہ تو کفر کا بھی آتنا مصر نہیں

تہذیب: ریا تو تصدیے پیدا ہوتا ہے اور جو بلا تصد ہو وہ ریانہیں صرف وسوسد ریا ہے اور وسوسہ تو کفر کامھزئییں جے جائیکہ دیا کا وسوسہ۔

#### کمالات کے اظہار کا اہتمام ریا ہے

تہذیب: (بجزمر لی کے )اپنے عیوب کسی دوسرے پر ظاہر ہونے کو پیندنہ کرنا میدیانہیں ہے بلکہ بیتو مطابق سنت کے ہے استتار عیوب کاخود تھم ہے۔ ہاں کمالات کے اظہار کا اہتمام بیدیا ہے اگر وہ کمالات غیرواقع ہوں توخداع اورتکبیس ہے۔

#### محض دکھلانے کا خیال بلاا ختیار آ جاناریانہیں جب تک کہ عامل اس کا قصد نہ کرے

حال ہرکار خیر میں خصوصا نماز میں بیٹیال ہوتا ہے کہ تجھے فلال فلال و کھور ہاہے اس لئے یہ فعل تیراریا اور سمنہ میں داخل ہے۔ خوا کثر فرض نماز کے سوایا تی افعال حسنہ کے ترک پرمجبور کرتا ہے۔

تہذیب بھن کی کے دیکھنے ہے تو ریا ہوتی نہیں جب تک کہ عال دکھلانے کا قصد نہ کرے اوری امر بھی قابل ذکر ہے کہ قصد فعل اختیاری ہے تھن دکھلانے کا خیال بلا اختیار آجانا یہ قصد نہیں اس علم کا تھیے بھی اس خیال کا علاج ہے اور اس خیال کے مقتضا پڑھل نہ کرنا یعنی طاعت کو ترک نہ کرنا اس کا کھمل علاج ہے۔

### عمل اورخلق كي اصلاح كاطريقه

تہذیب:عبادات میں جوریا ہوعقاؤاں کودیا نااوررو کنامیکن کی اصلاح ہے۔اوراس عادت ے اس خلق (ریا) کا تقاضا نہ ہوتا بیطاق کی اصلاح ہے۔

#### ريا کی حقیقت

تهذیب: (۱)ریاکی تقیقت ہے ارادہ العلق للغرض الدنیاوی ارضاء حلق للحق ریانہیں۔

تہذیب: (۲) ریا کی حقیقت ہیہ کہ عبادت کا اظہار کی دنیاوی غرض ہے کیا جائے یا کسی فعل مباح کا اظہار کسی معصیت کی غرض ہے کیا جائے۔

## ریامیں صرف تضیح نبیت کافی نہیں بلکٹمل میں تغیر بھی نہ کرے

حال: بعض مرتبہ کی ایسے کام میں مصروف ہوتا ہوں اچا تک کی مخص پرنظر پڑجاتی ہے تو اکثر و بیشتر یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کام کو اور اچھی طرح پر کر و مجھے اثنا تو یہ یقیناً معلوم ہے کہ میدریا ہے اور ایسے وقت میں یہ بچھ کر کہ انسان کیا چیز ہے جواس کو دکھلا کر کام کریں اس کام کو کئے جاتا ہوں اور نیت حق تعالیٰ کی طرف چھیر لیتا ہوں ، نیت پھیر لینے ہے ریا جاتی رہے گی ایسیں۔

تہذیب: میرانداق اس میں بیہ کے صرف تھنج نیت اس میں کافی نہیں، بلکداس کے ساتھ خطرہ کے بعد عمل میں تغیر بھی نہ کرے، کیونک تھنجے نیت اس کا مقصود بالذات (اس

انفاس عيسى

کا) تحسین عمل کمن اور تھیجے نیت اس کا تحسین کا آلہ تا کہ غائلہ ریا ہے بھی بچار ہے اور مقصود نفس بھی حاصل ہو جائے تو جس اخلاق سے تخصیل ریامقصود ہووہ مقد مدریا ہونے کے سبب ریا بی ہے اگر دوسرے اطباء کی تحقیق اس کے خلاف بھی ہوتب بھی میں اپنی رائے پر قائم ہوں ، ذو قیات میں ایک کا اجتہا ددوسرے پر حجت نہیں ۔

> عبادت کوکسی کے دیکھنے پرطبیعت میں فرحت کا ہونا علامت وجود مادہ ریا کی ہے

حال: اثباءعبادت یا عبادت سے فراغ کے بعد اگر کوئی شخص اس عبادت پر مطلع ہو جائے تو اس عابد کے دل میں ایک شم کی فرحت وخوشی پیدا ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ دل کے اندر ریا اس طرح چھپا ہوائے جس ظرح را کھ کے اندرآ گ کہ دوسروں کے مطلع ہونے پرای لئے تو سرور ہوتا ہے۔

تہذیب: اس عبارت میں اس فرحت کوریانہیں کہااس کوعلامت ریا کہااورعلامت بھی ماوہ ریا کی کہاجس پرمواخذہ نہیں ۔

ريامع الله كي صورت

تہذیب: خلوت میں نماز اس خیال ونیت سے پڑھنا کہ تلوق کے سامنے بھی طویل نماز پڑھ سے، اور حق کے سامنے بھی طویل نماز پڑھ سے، اور حق ان اعتراض لازم ندآئے کہ مخلوق کے سامنے قبر بر حتا ہے اور میرے سامنے خشر پڑھتا ہے، تو یہ بی نماز خلوت کی خدا کے لئے ہیں ہے بلکہ مخلوق کے سامنے ریا باقی رکھنے کے لئے ہے، یہ ریا مع اللہ ہے۔

ترکءبادت میں تکبراورریا کیصورت

تہذیب: نکلوق کے لئے کسی ممل عبادت کوترک کرنا جس طرح تکبر ہے اس طرح ریا بھی

ریا کی مختلف صورتیں

تہذیب اگر عمل میں ونیائے فاسد یعنی معصیت کی نیت ہوتو وہ یقیناریا ہے۔اور ونیائے مباح کی نیت ہوتو وہ بھیاریا ہے۔

کواس کے راضی کیا جائے تا کہ اس کے شرے محفوظ رہیں تو بیریانہیں اور اگر مخلوق کواس کے راضی کیا جائے تا کہ اس کے شرے محفوظ رہیں تو بیریا ہے کونکہ بیزیت معصیت ہے اس جائے تا کہ وہ ہمارے معتقدر ہیں ہمارے مرید زیادہ ہوں تو بیریا ہے کونکہ بیزیت معصیت ہے اس واسطے کہیں عبادت کے وقت اس کی نظر مخلوق پر دہی اور ان کی نظر میں معظم رہنا جا ہا۔

عبادت کے اخفاء کا اہتمام بھی ریاہے

تہذیب بحقین کے زویک عبادات کے افغا کا اہتمام کرنا بھی ریا ہے کیونکہ افغا عن الخطاق کا اہتمام وہی کرے گا جس کی نظر محلوق پر ہواور جن کی نظر محلوق ہے اٹھ جائے اور اپنے سے بھی اٹھ جائے کہ عبادت کو اپنا ممل نہ سمجھے بلکہ محل تو نیل جن مجھے کہ اللہ تعالی مجھے سے کام لے رہے ہیں میں خود ہجے ہیں کر سکتا تعاوہ افغاء کا اہتمام نہ کرے گا ، کیونکہ جب وہ محلوق کولاشے محض سمجھے گا تو اس سے افغاء کیوں کرے گا اور جب اپنا مل کی نہیں سمجھتا بلکہ فضل حق سمجھتا ہے تو کسی کے دیکھنے سے عجب کا اثر کیوں ہوگا۔ ریا سے حفاظت کا علاج فنا سے کامل ہے

تہذیب ریاورضا ہفلق ہے بچنا جا ہے ہوتو فنا کا طریق اختیار کروبدون فنائے کا ل کے ریا ہے حفاظت نہیں ہو کتی۔

معلم کواییخمل کی اطلاع کرناریانہیں

### ريائے خيال ہے مل كوترك نه كرنا جاہئے

سوال: خلاصہ مریفنہ کے ازمنتہاں (۱) پیارتھا تہجد آخرت شب میں ناختی ،ای زمانے میں دومہمان آئے میں دومہمان آئے اور وہ آخرشب میں اٹھے تو خیال ہوا کہ لاؤ میں بھی پڑ گھانتہجد (۲) پھر خیال ہوا کہ کہ نہ پڑھوں میں میائے نے نوشل میں ایکھر خیال ہوا کہ آئے گوان سے طاہر کر دیا جائے کہ قلال وجہ ہے تہجد سے تاحرر ہا وراس وقت تہجد نہ پڑھوں۔

انفاس عيسي

تہذیب (غلاصہ)(ا) یہ انتظم تھا(۲) یہ اسلم تھا(۳) یہ خالص ریا تھا ہاتی ناقص کو یہی تھم کیا جاتا ہے کہ پڑھاور نیت کو درست کر دور نہ پھراس کو ہرموقع پر ریا کا شبہہ و بہانہ ہونے گئے گا۔ رضائے حق کے بیدا کرنے کا طریقہ

تہذیب: اپنے افتیارے ہرکام میں رضائے حق کا قصد کریں اور اپنے افتیارے رضائے فلق کا قصد نے کریں اور بلاقصد کے اگر رضائے فلق کا وسوسہ یا خیال آئے تو اس کی مطلق پروانہ کریں بلکہ ہمیشہ بیس ہی اپنے افتیار وقصد ہے رضائے حق کا قصد کرتارہ تجربہ ہے۔ چندروز میں رذائل کے فلاف کرنے سے اس ممل کی عادت اور مشق ہوجاتی ہے بھرر ذیلہ کے فلاف کرنے میں پچھ وشواری نہیں ہوجاتی ہوجاتی ہے بھرر ذیلہ کے فلاف کرنے میں پچھ وشواری نہیں ہوجاتی میں جاتی ہوجاتی ہے بھر ردنیلہ کے دراضم کلال کا فی نہیں کہ جس سے مقاومت ردنیلہ کم زور ہوجاتا ہے۔ غرضیکہ ردنائل کا از الد ضروری نہیں اس قد راضم کلال کا فی نہیں کہ جس سے مقاومت ردنیلہ کی آسان ہوجائے۔

ارضائے خلق برنیت ارضائے حق ارضائے حق ہے

تہذیب:ارضائے خلق بھی اگر بہنیت ارضائے تق ہوتو وہ ارضائے حق میں داخل ہے نظراس کی شیخ کا ہر رہے۔

صوفیوں کی وضع ریاء بنانا بھی قابل قدر ہے

تہذیب: جو محف ریا ہے بھی صوفیوں کی وضع بناتا ہے، اس کی بھی قدر کرو کیونکہ اس کے اس اس کی بھی قدر کرو کیونکہ اس کے اس افعل سے بیتو معلوم ہوا کہ اس کے ول میں صوفیہ کی قدر ہے جب بی تو وہ ان کی وضع داری وصورت سے باقد رہونا جا ہتا ہے بس تم اس کے عیب (ریا) پر نظر نہ کرو بلکہ اس خوبی پر نظر کر کے اس کی قدر کرو۔ افر اطِ عظمت بینے بھی ارضا نے خلق ہے۔ افر اطِ عظمت بینے بھی ارضا نے خلق ہے۔

تہذیب علم شخ کی اتی عظمت کہ شخ کا بتلایا ہوا دظیفہ تو سمجی نہ چھوٹے گونماز و جماعت چھوٹ جائے ارضائے خلق میں داخل ہے۔

تو حیدمطلوب کے دو در ہے مامور بہ ہیں جن کا حصول مزیل ریا ہے اور تو حید وجودی کا درجہ مامور بہیں گوعین تو حیدمطلوب ہے

تہذیب:شرعا جوتو حیدمطلوب اور مامور بہے اس کے دو ہی درجہ ہیں ایک تو حید اعتقادی (بعنی حق تعالیٰ کو ذات وصفات میں واحد و یکناسمھنا) دوسرا تو حید قصدی (بیعن حق نعالیٰ کوقصد میں بھی

انفاش ميسي سيسان عشداول

واحد و یکن سمجھنا، غیرتن کومطلوب و مقصد نه بنانا) اور تو حید و جودی (لیعنی تن تعالیٰ کو و جود میں واحد و یکنا شمجھنا جس کا اثر میہ ہوکہ جن تعالیٰ کے سواکس کے وجود کا اثر اس کی طبیعت پر نہ ہوجس نے خوفا یا رجاء ہمتا تر ہوجائے بلکہ یوں سمجھے کہ جن تعالیٰ کے سواکوئی موجود نہیں جس سے خوف و رجا ہو کو متعلق کیا جائے ) یہ نو حید مامور بہنیں۔ ہاں تو حید مطلوب کی معین ضرور ہے کہ اس سے تو حید اعتقادی اور تو حید قصدی کا خصول و کمال بہل ہوجا تا ہے جمر منہیں کہ اس کے بغیر تو حید کا اس بی شہوسکے۔

ر یا کے لئے قصد شرط ہے

ا تہذیب: ریا کوئی خودنیس کیٹتی پھرتی، جب قصد ہی کرو کے تب ہی ریا ہوگی ورند بھش وسوسند ریا ہوگا جومفٹرنیس ۔

#### معيارشناخت وسوسئدر ياازحقيقت ريا

تبذیب صورت ریا دریا نہیں ہے، جیسا کہ ابوموی اشعری کا رسول اکرم اللے کو آن
سانے میں تطبیب قلب رسول اور تطبیب قلب رسول سے ارضاع حق کا قصد رکھنا گوصور تاریا ہے لیکن
حقیقتاریا نہیں ۔ای طرح وسوسی ریا ریا نہیں ہی ریا وہ ہے کہ کل دینی سے مقصود ہی فیرحق ہوا اور فیرحق کو
ارضاء حق کا واسطہ نہ بنایا گیا ہو، اور اگر کمل سے مقصود فیرحق نہ ہوتو غیر کا واسطہ آتا معز نہیں رہا ہے کہ اس کا
معیاد کیا ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ وسوستہ ریا تھایا حقیقت ریا ،سومعیار ہے ہے کہ ریا ہے کہ اس کے دیکھنے
والے بیلے جا کمی تو بید ذکر و فیرہ کو قطع کر و سے اور اگر ان کے جانے کے بعد ذکر کو قطع نہ کرے تو دیکھنے
والے بیلے جا کمی تو بید ذکر و فیرہ کو قطع کر و سے اور اگر ان کے جانے کے بعد ذکر کو قطع نہ کرے تو دیکھنے
والوں کے ہوتے ہوئے جو ان کی طرف خیال گیا تھا یہ وسوستہ یا تھا ، ریا نہ تھا۔

#### اخفائے عبادت خلق سے ریاہے

تہذیب عام صوفیوں کامشہور قول ہیں ہے کہ اظہار عبادت خلق سے ریا ہے اور محققین جھزات کا ارشاد ہے کہ اخفائے عبادت خلق ہے ریا ہے کیونکہ مخلوق پر نظری کیوں گئی جواس سے اخفاء کا اہتمام کیا گیا اگر مخلوق کو کا لعدم اور افاشے اور ایسا مجھتے کہ جیسے مسجد کی مفیس تو ان سے اخفانہ کرتے۔ اُ

انفاس فيسلى

# جوش اور غضب

اشتعال کم کرنے کاطریقہ

(۱) تہذیب: بہتلف صبط کر کے اپنے عیوب سو چنے لگا سیجئے ،ان شاءاللہ تعالیٰ اشتعال کم ہو جائے گا ،

(۲) تہذیب: جس پرغصہ آئے اس کے پاس سے فوراً خود ہی ہے جائے یا اس کواپنے پاس سے ہناد سے جیسا موقع ہو،استحضار عذاب الٰہی کا کرےاپنے گنا ہوں کو یاد کر کے استخفار کی کثر ت کرنے گئے۔

#### غصه کے مقتضاریمل مت کرو

حال:اگرآپ کوکوئی بچھ کہتا ہے اوراعتر اض کرتا ہے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ ' تہذیب:مگر غصہ ہے آگے انتقام تک مت بڑھنا'' ولو باللمان''

غصه کا ایک درجه غیراختیاری ہے اور ایک اختیاری اور اس کاعلاج

تہذیب: سرعت خضب اسرطبعی ہے اختیار سے خار ن ہے اس پر ملامت نہیں البتہ اس کے مقتیار سے خار ن ہے اس پر ملامت نہیں البتہ اس کے مقتضا برعمل جب کہ حدود سے تجاوز ہوجائے ندموم ہے اور اس کا علاج بجز ہمت کے بچھ نہیں اس ہمت میں مغضوب علیہ سے فوراً دور چلا جانا اور اعوذ باللہ پڑھنا ، اپنی خطاؤں اور اللہ تعالی کے غضب کے احتمال کو یا وکرنا ہے بھی ہیں ہے ''اور نرمی وغیرہ مدہ تک تکلف سے سوچ سوچ کر اختیار کرنا چاہئے ، مدت کے بعد ملکہ ہوگا ہمت نہ ہار ہے۔

#### غصه کااعتدال اختیاری ہے

تہذیب:ناحق دانے پرغصہ آنا تو ندمون ہیں ہاں اعتدال ضروری ہے سووہ اختیاری ہے۔ غصت**ہ عندال کا اہتمام اور کو تا ہی پر تد** ارک شرعی واجب ہے

تہذیب غصہ اور جو تھرکوتا ہی جو جائے موافق شرع کے تدارک اوراستغفار کیا جائے۔

# غصبه كالحملي علماج

تبذیب: جس وفت غصر آوے امور ذیل کی پابندی کریں۔ (۱) بیضال کریں کہ میں بھی جن تعالیٰ کا خطا وار ہوں اگر وہ بھی اس طرح غصر کریں تو میرا کہاں ٹھکا نہ ہو، (۲) اگر میں اس کو معاف کر دول کا تواللہ تعالیٰ بھے کو معاف قرماویں گے۔ (۳) اس وقت بے کارندر ہیں فورا کسی کام میں لگ جا کیں خصوصاً مطالعہ کتب میں۔ (۴) اس جگہ ہے ہٹ جا کیں۔ (۵) اعوذ باللہ پڑھنے کی کثرت کریں۔ (۲) یانی فی بی۔ (۵) افوذ باللہ پڑھنے کی کثرت کریں۔ (۲) یانی فی بی۔ (۵) وضو کر لیس۔

#### ماده غضب کے اضمحلال کا طریقہ

تہذیب: خصد پی جوش کا دفعتا آنا تو غیرا ختیاری ہے اس پر ملامت نہیں کیکن بعد میں کواس پر قائم رہ کراس کے مفتضا پر عمل کرنا اختیاری ہے اور اختیاری فعل کا ترک بھی اختیاری ہے ہیں اس کے مقتصیٰ پر عمل نہ کرنا اختیاری ہے اور یار باراس کے مقتضا پر عمل نہ کرنے سے تقاضا جوش کا بھی مسلمل ہو جائے گا۔

#### غضب مفرط كالبهترين علاج

تہذیب: اگر طبعی طور سے خصہ زیادہ آجاتا ہوا ور ذرای بات پر صدے زیادہ خصہ آجاتا ہو کہ اس وقت عقل ندر ہتی ہو تو بہترین علاج بیہ کہ جس برخصہ کیا جائے بعد غصہ فروہ وجانے کے جمع میں اس کے ہما شنے ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے بلکہ اس کے جوتے اپنے سر پر دکھ لے اور ایک دور بارا رہا کرنے سے نفس کو عقل آجائے گی۔

#### ایک مدت معتدة تک تقاضے کی مخالفت اور کوتا ہی پر تدارک اصلاح غضب کا

تہذیب: بہتکلف اس تقاضے کی خالفت کریں جب کوتا ہی ہوجائے استغفار کریں اور اگر کسی مخصل کے حق میں کوتا ہی ہوجائے استغفار کریں اور اگر کسی مخصل کے حق میں کوئی زیاد تی و تجاوز عدو و ترکی ہے ہو گیا ہے تو اس سے معاف کرا کیں چندروز ایسا کرنے سے اصلاح ہوجائے گی۔

#### غصه کاعملی علاج اوراس کے تسہیل کی تدبیرات

تہذیب عسدنی نفسہ غیرا عتیاری ہے لیکن اس کے مقتضا پڑھل اختیاری ہے اس کے اس کا

انفاس عيس بيل المحال

حقيه اول

ترک بھی اختیاری ہے اور اختیاری کا علاج بجز استعال اختیار کے اور پھینیں گواس میں پھی ہشقت و تکف بھی ہوائی استعال کے تکرار و مداومت سے وہ اقتضا ہضعیف وصلحل ہو جاتا ہے، اور اس پرترک بین زیادہ تکلف بھی ہوتا ہے اس تکلف کے بین زیادہ تکلف بھی ہوتا ہے اس تکلف کے مبدل بسہولت ہوئے ہے اس تکلف کے مبدل بسہولت ہوئے ہے لئے بعض تد بیرات کی ضرورت ہوتی ہو وہ یہ ہیں۔ (۱) غصر کے وفت فورا وہاں سے جلہوجا کمیں (۲) اعوذ باللہ پڑھلیں (۳) بانی بی لیس (۲) فورا کسی کام میں لگ جا کمیں، (۵) حق تعالی کے قادراورا سے عاصی اور خوف انتقام وحب عفوکو یا دکر کے مغضوب کو عفوکر دیں۔

مبتدی کود وسرول کی کوتا ہی پرصبر کرنا جا ہے اورصبر کرنے کا آسان طریقتہ حال طبیعتم بسیار تیزاست کہ ہر چیز یکہ ناگوار باشداز قول ونعل دیگراں و برغلطی دیگراں درمکالمت و مکاتبت وغیرہ مجروساع احیا نااز زبان نادان بہنیت درنتگی کلمات اصلاحیہ بیروں می شود کہ گاہے مدمقابل راناگواری باشد، نیز مکٹاری و ہرزہ درائی از عادت سینے من است صورت احترازش چہ بندد۔

تهذیب: مبتدی را از ان ممرمصراست که ادقا در نیست بر حفظ حدود و نیز مصبش تعلیم نیست پس خالی از شائیه انتقام نفسانی نباشد للنداصبر لازم است واگر صبر شاق باشد باستحضار خطائے خویش وجدا شدن از موقعه غضب المداد جوید ومشغول بد عا وابتهال شود آل ان شاء الله تعالی از یس تد بیر نجات حاصل شد،

#### غصه کے متعلق ایک مفید تجربہ

تہذیب: تجربہ کرے دیکھا گیا ہے کہ غصہ روکنا ہمیشہ انجھا ہوا ہے اور جب اس کو جاری کیا گیا ہے تو اس کا نجام ہمیشہ براہوا اور دل کولل بھی ہمیشہ ہوا۔ غصہ کا گر

تہذب:غصہ جب آئے تو بیٹر یادر کھے کہ قول یافعل میں ہرگز بقیل ندکرے تھوڑے دنوں میں اس طرح کرنے میں تعدیل ہوجائے گی۔

#### غصہ کے قبائح کے پیش نظرر ہے کا آسان طریقہ

حال: غصہ کے وقت طبعیت بھڑک آھتی ہے اور اس کے قبائے بیش نظر نہیں رہ جاتے۔ العلاج بالصد، ذہول کا علاج استحضار ہے ایک برچہ بڑیہ قبائے لکھ کراہیے یاس رکھوخواہ بیب

حضراول

میں یابطور تعویذ کے بازو پر ،غصہ کے وقت اس کامضمون یاد آ جانا یا یا دکر لینا آ سان ہوگا۔ غصبہ میں بچوں برزیا دتی ہے بیچنے کاعلمی وملی علاج

تہذیب عصد میں بچوں کو ہرگز ند مارا جائے بلکہ عصد فروہ و نے کے بعد سوج سمجھ کر سرادی جائے اور بہتر سرایہ ہے کہ بچوں کی جھٹی بند کردی جائے اس کا ان پر کا ٹی اثر ہوتا ہے، ملاجی ہار نے بیس اس واسطے آزاد ہیں کدان سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں، بیچے تو باز پرس کے اٹل نہیں اور والدین کا مقولہ ہے کہ ہٹی تو جائری اور چیز امیاں بی کا ، گریا در کھوجس حق کا مطالبہ کرنے والا کوئی ند ہوائ کا مطالبہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، یہاں تک کہ اگر کا فرزی پرکوئی حاکم ظلم کرے تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ کریں گے۔ اور رسول الشفائی اس کی طرف سے مطالبہ کریں گے۔

# حَسَدُ

حسد کے تین درجہاور ہرایک درجہ کا حکم

تہذیب: ایک تو کیفیت انسانیہ ہے جس میں انسان معذور ہے ایک ممل ہے بینی پراس میں انسان معذور ( گنبگار ) ہے ایک مخالفت ہے اُس مقتضا کی اس میں انسان ما جور ہے یعنی حسد کے نا ہے ہے کی کی مذمت کا تقاضا ہواس کی مدح کرواس ہے اعراض کودل جا ہے اس ہے ملو، اس کی تعظیم کرواس کوابتذاء بالسلام کرواس کے ساتھ احسان کرو۔

حسد کے مقتصیات کے اضداد کو اختیار سے استعمال کرنا اس کا علاج ہے

تہذیب: العظائ بالصندا ضیاری کی ضدیمی اختیاری ہے ہیں جوامور حسد سے ناتی ہیں ان ی صدکوا ہے اختیار سے مل میں لاؤاں طرح کہ بچائے غیبت کے محسود کی مدح زبان سے کیا کرو گونش کو المام ہوگر زبان باختیار ہے اور اس سے نیاز مندی کے ساتھ ملاقات و کلام کرواور اس کے ضرر برزبان سے درنج طاہر کیا کرواس کے سامنے بھی اور و وسرول کے سامنے بھی اور و واگر سامنے آجائے تواس کی تعظیم سے درنج طاہر کیا کرواس کے سامنے بھی اور و وسرول کے سامنے بھی اور و واگر سامنے آجائے تواس کی تعظیم سے درنج طاہر کیا کرو بھی بھی اس کو ہدید و یا کرو ۔ ایک مدت تک ایسا کرنے سے حسد ذائل ہوجائے گا کم از کم میں بار اس معاملہ کو واضح کیا جائے۔

انفاس عيسني

#### حسداور حفذ کی شناخت اوراس کے مادہ کےاضمحلال کا طریقہ

تبذیب: اگر کسی کے نقصان کی خبر سننے سے دل خوش ہوتو بیدسد کا مادہ ہے اور اگراس شخص سے کوئی رنج پہنچا ہوتو حقد کا مادہ ہے گر مادہ پر مواخذہ نہیں اگراس کے منقصنا پڑسل کیا جائے تو مواخذہ ہے اور کمل اختیاری ہے اس سے بچنا اختیاری ہے لیکن مادہ کو مشمخل کرنا ضروری ہے تا کہ بڑھ نہ جائے اس کی تدبیر یہی ہے کہ شرمندہ ہوں اور حق تعالی سے تو ہریں ۔خواہ مال سے یابدن سے خواہ دعا ہے اس سے وہ مادہ کا لعدم ہوچا ہے گا۔

#### حسد وغبطه كافرق

تہذیب: حسدوہ ہے جس میں محسود سے زوال نعمت کی تمنا ہوا در عبطہوہ ہے کہ اس کے پاک رہتے ہوئے اسپے لئے حصول کی تمنا ہو۔

#### حسدكاايك تهل علاج

تہذیب: حدد کاعلاج بہے کہ جس سے حدد ہواس کے لئے ترقی خیر کی خوب دعا کیا کرے اوراس کے ساتھ احسان بھی کرتار ہے خواہ مال سے یابدن سے یادعا سے چندونوں میں حسد دور ہوجائے گا۔

# حقد اور کینه

حقد کاعلاج به تکلف اختلاط واحسان ہے

تہذیب جس ہے کینہ واس کے ساتھ بتکلف اختلاط ادراحسان سیجے۔

### كيينهاورانقباض طبعي كافرق

تہذیب کیندہ ہے جوافتیار وقصد ہے کسی کی برائی اور بدخواہی ول میں رکھی جائے اوراس کو ایذ ا پہنچانے کی تدبیر بھی کرے اگر کسی ہے رنج کی کوئی بات پیش آئے اور طبیعت اس سے ملنے کو نہ جا ہے تو یہ کیے نہیں بلکہ انقباض طبعی ہے جو گناہ نہیں۔

هضيداول

#### ماده حقد کے اضمحلال کا طریقہ

مال: اپنے مخالف کوکوئی نقصان کسی سے پہنے جاتا ہے۔ تو قلب میں ایک فرحت محسوس ہوتی

<u>ئے۔</u>

تہذیب: عقلا اوراعتقادا اس کا استحضار کیا جائے کہ بیفر حت قابل دفع ہے اور دیا تیجئے کہ ایس فرحت کوانٹد تعالی دفع فرمادیں ۔

رسوخ ہونے كاطريقة تكراراتخضار ہے

حال: آرزوہے کہ مخالف کی مخالفت کوائے خرکات ناشا سُنہ وا عمال سینہ کا نتیجہ مجھوں۔ تہذیب: اس کا استحضار اختیاری ہے تکرار استحضار سے اس میں رسوخ ہوجائے گا۔

سے رنج ندر کھنے کے لئے بار باروعا کی جائے

حال: دل ہے تمناہے کہ کس ہے کوئی رنج ندر کھوں۔ تہذیب: اس کے لئے یار ہاروعا کی جائے۔

كيبندر كهنامناسب نبيس

تہذیب: جننا میرے اختیار میں ہے میں پہلے ہی معاف کر دیتا ہوں میں ول میں کی بات نہیں رکھتا اور دل میں وہ رکھے جوز ہان سے نہ کہے میں تو زبان سے بہت یکھ کہدلیتا ہوں دل میں یکھیس رکھتا۔

كفر است ورطريقت ماكينه واشتن المن آكين ماست سينه چو آخينه واشتن

# دنیائے مذموم

بیوی کیساتھ محبت کا ہونامحمود ومطلوب ہے

تہذیب: بی بی کی محبت دنیاتو ہے مگر مہاح بلکہ محمود مگر اس شرط سے کہ غافل عندالدین نہ کرے بیوی کے ساتھ محبت کا زیادہ ہوتا عین مطلوب ہے جب تقویل بڑھتا ہے تو بیوی سے محبت بڑھ جاتی ہے۔

انفاس عيسل

## د نیائے مذموم کی شناخت

تہذیب بمطلق خواہش مال کی بیجہ حاجات کے حب دنیانہیں، حب دنیا کی علامت عدم ترکزز عن الحرام ہے باانہاک بینی بتع زائداز حاجت لمصحض المحوص و لمو من بعدلال ہے۔

مال کی کمی پرنظر کرناحب د نیا ہے

تبذیب ال کی کی پرنظر کرنا کثر حب دنیا کی وجہ ہے۔

غفلت ندموم كي حد

تہذیب: غفلت مذموم سے مرادیہ ہے کہ بے شغلی کی حالت میں جن تعالی سے بوتوجہ رہے اور ایسا شغل جو مانع ہوتوجہ الی اللہ سے بلاضرورت اختیار کرے۔

کسب د نیاممنوع نہیں حب د نیاممنوع ہے

تہذیب کسب دنیاممنوع نہیں البتداس کی محبت اور ول میں اس کی وقعت کرناممنوع ہے خواہ پیرا پیدمت ہی ہو کیونکہ جس چیز کی دل میں پھھ وقعت نہ ہواس کا ذکر مذمت ہے بھی نہیں کیا جاتا۔ د نیا کے اندر فکر مذم وم اور فکرمحمو وکی حد

تہذیب و نیا کے اندر جو فکر خدموم ہے وہ وہ جو تحصیل دنیا کے لئے ہواس کومقصود بالذات سمجھ کراورا گرمقصود بالذات نہ سمجھے تو وہ فکر بھی جائز ہے کیونکہ حدیث میں ہے طلب الحلال فریضۃ الخ نیز جو و نیامیں فکر ترک و نیا کے لئے ہو وہ مطلوب ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں مواز نہ کے لئے تفکر کرنا ان میں کونیا قابل اختیار کرنے کے ہے اور کون قابل ترک ہے یہ فکر مطلوب ہے۔

آخرت کے مقابلے میں طلب دنیا محض حماقت اور جہالت ہے

تہذیب امام غزائی نے لکھا ہے کہ آخرت کا وجود نہ ہوتا یا بخصیل دنیا آخرت ہے مانع نہ ہوتی تب بھی و نیا کی خوت کے مانع نہ ہوتی تب بھی و نیا کی حقیقت البی ہے کہ اس کومعلوم کر کے عاقل ہرگز اس کی طرف رغبت نہ کرتا۔ اور آخرت کے متالے میں تو اس کا طلب کرنامحض حماقت ہے اور جہالت ہے۔

مال كاجمع كرنا مطلقاً خلاف ز مرنبين

تہذیب: مال کا جمع کرنا مطلقاً خلاف زمدنہیں البیتہ اس کو ذریعیہ معاصی بنانا خلاف زید ہے۔ بعضول کے لئے مالدار ہونا ہی مفید ہے۔اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو مال سے قرب ہوگا اور کس کوافلاس

انفاس عيسنى \_\_\_\_\_

استاس کے کسی کومال دیتے ہیں اور کسی کومفلس رکھتے ہیں۔ المداراة اور مداہنت کا فرق

تہذیب: جوزی کسی مصلحت یا ضرورت ہے ہووہ مدارا ۃ ہے اور جوغیر ضروری مال یا جاہ کے ا انتخصیل یا بقاء کے لئے ہودہ مداہنت ہے۔

"آخرت کے مقابلے میں دنیا کا آپنے ولاشے ہونا مع مثال

تہذیب: دنیا آخرت کے مقابلے میں آج ہا اٹنے ہے جیسے ستارے آفاب کے سامنے پھے نہیں اور کنسٹبل وائسرائے کے سامنے پھینیں۔

حصول د نیابر فخر کرنے کی مثال

تبذیب: آج کل فخرا کوئی کہتا ہے مجھکوا تنا نفع ہوا، دوسرا کہتا ہے میر ہے پاس اتنا جمع ہے اس کی البی مثال ہے جیسے دو بھٹگی آپس میں فخر کریں ایک کے میں نے اسے ٹو کرے کو کے کمائے دوسرا کے میں نے تجھے سے زمادہ کمائے۔

مال کومقصود بالذات بتالیما پوری جمافت ہے اوراولا دتواس ہے بھی گھٹیا ہے تہذیب بال سے مقصود رفع ضرورت اور دفع ضرورت سے مطلوب بقاء النفس ہو اصل مقصود کے لئے بیوواسطہ در واسطہ ہے چرا لیے واسطے کومقصود بنالیما حمافت بی نہیں کہ دن رائت اس میں مشخول ہواور بقاء النفس جومطلوب ہو ہ بھی ہے حقیقت ہے کیونکہ اس کا بقاء چندروزہ ہے جو قابل اعتبار مشخول ہواور بقاء النفس جومطلوب ہے وہ بھی ہے ترکز قابل نہیں اور اولا دتواس سے بھی گھٹیا ہیں کہ وہ تو بقائے نفس منے لئے بھی نہیں صرف بقاء نور علے سے کے مرکز قابل نہیں اور اولا دتواس سے بھی گھٹیا ہیں کہ وہ تو بقائے نفس کے لئے بھی نہیں صرف بقاء نور علے سے کے مطلوب ہیں۔

حب د نیائے مذموم کی تفصیل

تہذیب بیں کب و نیا ہے منع نہیں کرتا بلکہ حب د نیا ہے منع کرتا ہوں، کسب المحلال فریضة بعد الفریضة بلک قل ان کان آباء کم و ابناء کم المخ عمل تواللہ کی کمال رحیت کی شان فلا برجوتی ہے۔ کہ وہ د نیا کی محبت سے بھی منع نہیں کرتے بلکہ احبیت سے منع کرتے ہیں کہ د نیا کی محبت اللہ ورسول کی محبت سے زیادہ ہوجس کی علامت رہ ہے کہ اطاعت احکام میں اختلال ہوجائے بلکہ طبعی التلہ ورسول کی محبت سے زیادہ ہوجس کی علامت رہ ہے کہ اطاعت احکام میں اختلال ہوجائے بلکہ طبعی احبیت سے منع نہیں فرماتے ہیں اور اجبیت عقلیہ کا معیار رہ ہے کہ احبیت سے منع نہیں فرماتے میں اور اجبیت عقلیہ کا معیار رہ ہے کہ احبیت سے منع نہیں فرماتے میں اور اجبیت عقلیہ کا معیار رہ ہے کہ احبیت سے منع نہیں فرماتے میں اور اجبیت عقلیہ کا معیار رہ ہے کہ

انفاس عيسلي

اطاعت ادکام اور جہاد فی سبیلہ میں کی ندہو، اگر بید معیار محفوظ ہے تو پھر طبعی محبت اگر دنیا ہے با ہوی ہے یا اول دے زیادہ ہوت کچھ ڈرنیس۔ اگر ایک شخص اپنے بیٹے کے مرنے پر ذیادہ روئے اور حضو مطابقہ کی وفات کے واقعہ کوس کر زیادہ ندروئے تو مواخذہ نہ ہوئے گا، مواخذہ اس پر ہوگا کہ تراہم دین و دنیا کے موقع پر دنیا کو دین پر ترجیج دے اور اگر بین ہو بلکہ دنیا کی محبت اور حرص کو دبا کر دین پر فدا کر دے گوڑک دنیا ہے جن نہیں ہواور دل بھی دیکھ تو اس پر مواخذہ تو کیا ہوتا اس ہے تو اب بڑھے گا، کمالی تقوی کی بھی ہواور دل بھی دیکھ تو اس پر مواخذہ تو کیا ہوتا اس ہے تو اب بڑھے گا، کمالی تقوی بھی

شہوت دنیا مثل گلخن است 🏠 که از و حمال تقویٰ روشن است خلاصه پیر کمحض حرص دنیاند مومنہیں بلکداس کے تقضٰی برعمل کرناند موم ہے۔

مسلمان کوچاہئے کہ مباحات میں زیادہ منہمک نہ ہو

تہذیب: مسلمان کو چاہئے کہ زیادہ تر طاعات میں مشغول رہیں۔مباحات میں بھی زیادہ انہاک ندکر سے کیونکہاں کی سرحد گناہ سے لمی ہوئی ہے۔

#### ونيا كي حقيقت مع مثال

تہذیب: ونیا کی حقیقت نہ معلوم ہونے سے لوگ اس پر فریفتہ ہور ہے ہیں۔ اگر اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو تحت نفرت ہو جائے اس کی انہ کی مثال ہے کہ جیسے یا خانہ پر چاند کے ورق گئے ہوئے ہیں اور کوئی اس کو طورہ مجھ کرتا ک ہیں بیٹھا ہو، یا کسی چڑیل بر حبیا کولال رہیٹی لباس پہتچا دیا گیا ہو اور نقاب سے مند ڈھا تک دیا گیا ہو۔ اور کوئی اس کو حسین وخو بصورت مجھ کر مجبت کا دم مجر نے گئے۔

بس تامت خوش کہ زیر چادر باشد ہو جوں باز کنی مادر مادر باشد میں عارف خواب رفت در فکرے ہو دید ونیا بصورت مجر کر در ازوے سوال کافے دلبر ہو کہ جوئی بایں ہمہ شو ہر کر در ازوے سوال کافے دلبر ہو کہ کر چونی بایں ہمہ شو ہر گفت کے حرف باتو گوئی راست ہو کہ اس ہر کہ بود مرد نخواست مرا ہر کہ بود مرد نخواست مرا ہر کہ بود عرد نخواست مرا ہو کا مرد بود خواست مرا ہو کا مرد بود خواست مرا ہو کہ کا مرد بود خواست مرا ہو کا کہ دیا تھا ہے وال کا مواز نہ دیا دان بکارت بجاست مرا وائنہ تا مرد بود خواست مرا ہو کا کا مواز نہ

تہذیب: صاحبوا دنیا ظاہر میں محاس ہے مزین ہے تگر اندر تُومُوت اور سانپ بچھو بھرے ہوئے ہیں ادر آخرت ظاہر میں مکارہ ومصائب ہے گھری ہوئی ہے تگر اندر نہایت حسین ودلفریب محبوبہ

انفاس عيسيٰ .... انفاس عيسيٰ .... حصة اول

ہے جس کی ایک نگاہ کے سامنے عنت اللیم کی سلطنت بھی کوئی چیز ہیں۔ کامل توجہ دیا کی طرف معین آخرت ہے

تہذیب دنیا کی حالت پرضرور توجہ کردگر کامل توجہ کروجس سے حقیقت منکشف ہویا تمام توجہ نہ کرو کہ طاہر ہی تک رہ جاؤ اور حقیقت اس کی مستور رہ جائے۔

ترقی مروجه اورتر قی حقیقی کا فرق

تہذیب: فیاستبیقو اللحیوات میں خود ترقی کا تھم ہے لیکن اس قید کے ساتھ کرتر تی میں خیر ہوئی چاہئے۔ آپ ترقی ورم کے حالی بیں خواہ دین پر سلامت رہے یا ندر ہے اور ہم بدون سلامت دین کے تر ہوئی چاہئے۔ آپ ترقی ورم بچھتے ہیں جس مخص کے بدن پر ورم ہوجائے ظاہر میں وہ بھی ترقی یا فتہ ہے گر حقیقت میں وہ تنزل کی طرف جارہا ہے۔

د نیابذاتہ بھی قابل نفرت ہے کیونکہ اس کا کوئی طالب راحت میں نہیں

د نیا کی مطلوبیت کی دومیشیتیں ہیں اور دونوں قابلِ نفرت ہیں

تہذیب: اگر دنیا کی حقیقت پر نظر کرونو دنیا میں اس کی مطلوبیت کی دوجیشیس ہیں ایک مطلوبیت کی دوجیشیس ہیں ایک مطلوبیت اس کے غامت کے اعتبار ہے صفت کے اعتبار سے صفت کے اعتبار سے صفت کے اعتبار سے دنیا کی حالت ہیں جائی ہے اور آخرت باتی ہے اور باتی کے مقابلے میں فائی قابل رغبت نہیں بواکر تا اور غایت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا کوعیش و آرام کے لئے طلب کیا جاتا ہے۔ عام طور سے بواکر تا اور غایت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا کوعیش و آرام کے لئے طلب کیا جاتا ہے۔ عام طور سے لؤگ عمدہ لباس محمدہ مکان اور عمدہ غذا کوراحت قلب سیجھتے ہیں حالا تک میصن اسباب عیش و آرام ہیں لیکن حقیقت عیش و آرام کی راحت قلب اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ راحت قلب دین بی سے حاصل ہوتی ہے طلب دنیا سے حاصل ہوتی ہے طلب دنیا سے حاصل ہوتی ہے طلب دنیا سے حاصل ہوتی ہے۔

انقاس عيسى

#### فقروفاقه كىترغيب

تہذیب: حضرت ابراہیم بن اوہم سے جب کوئی نقر دفاقہ کی شکایت کرتا تو فرماتے کہم اس وولت کی قدر کیا جانوتم کو بید دولت مفت مل گئی۔ اس کی قدر مجھ سے پوچھو کہ سلطنت کوچھوڑ کرنقر و فاقہ کو خریدا ہے۔

منافع أخروبه كےسامنے منافع دينوبيلا شے ہيں

تہذیب: لعب کہتے ہیں لغواور عبث معلی کو اور لہو کہتے ہیں غفلت ہیں ڈالنے والی بات کوجن منافع اخرویہ کئے یہ اشیائے دنیاوضع کی گئی ہیں ان کے اعتبار سے بیعبث وباطل نہیں اور جومنافع اہل ہوا نے خود تر اشے ہیں۔ جو واقع ہیں مضار ہیں ان کے اعتبار سے اس کولہو ولعب فر مایا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فی نفسہ تھم ومصالح ومنافع سے نبریز ہے ،عبث وفضول کو کی نہیں گر جب وہ مقصود اصلی یعنی منافع اخروب سے مافع ہو جائے تو اس وقت یہی منافع جن کو ہم نے منافع دنیا کا اصل اصول بجھر کھا ہے اور وقعت کی نگاہوں سے ویجھے ہیں انہیں کولہو ولعب سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ منافع دنیوی دراصل فانی اور مردہ ہیں اور منافی اخروب کے بیٹھے پڑنا اگر حمافت نہیں تو اور کیا ہے۔

حفاظت مآل کے لئے وسعت مال غرموم نہیں

تہذیب آگر کوئی شخص مآل ہے محفوظ ہونے کا انتظام کرے تو اس کے لئے مال کی وسعت

غدموم نبيس\_

ترقى في الدنياتر في في غير المقصو و باورتر في في الدين ترقى في المقصو و

تہذیب: مقاصد دوسم کے ہیں ایک مقاصد دینیہ دوسرے مقاصد دینو ہور و نیا مقصود بالذات نہیں بلکہ مقصود بلذات ہے۔ پی معلوم ہوگیا۔ کہ ترقی فی الدنیاتر تی فی غیر المقصود ہا الراسام کا سب عقیدہ اور دین مقصود بالذات ہے۔ پی معلوم ہوگیا۔ کہ ترقی فی الدنیاتر تی فی غیر المقصود ہے اور ترقی فی الدین ترقی فی المقصود سے اس کا مقتضا پرتھا کہ ترقی فی الدین کے لئے کوئی صدنہ ہوتی کیونکہ ظاہر المقصود میں جس فقد رہی ترقی ہو بہتر ہی ہے محر ترقی فی الدین کے لئے بھی صدود ہیں بلکہ صدود کے ساتھ قبود بھی ہیں، حدوہ ہے جو کی تی کا منتها ہوا دوقیدوہ ہے جو اس حد کے اغد راس نے ہیں تھے جس کی دے۔ مثلا نماز کی ایک تو حد ہے کہ عصر کی نماز ہیں چا را کھت ہیں اس سے زیادہ و تا طہارت مکان و ہیں اس وغیرہ بغور کر کے دیکھا جائے تو تمام مقاصد و بید ہیں صدود و تیو د دونوں موجود ہیں۔

حقتهداول

#### طول امل غیرممنوع وہ ہے جوخدمت دین کے لئے ہو

نہذیب: جس طول الن ہے ممانعت ہے دہ وہ ہے جو دنیا کی ہوں کے لئے ہوا ورجس طول الن کی اجازت علماء کے لئے ہو وہ وہ ہے جو خدمت وین کے لئے اور حقیقت میں طول الن نہیں صرف صورت طول الل ہے۔

#### ز بورا ورلباس کی محبت کم کرنے کاعلاج

تہذیب: زیور ولباس کی محبت کم کرنے کاعلاج بیہ سے کداسپتے گھر میں سب لباس وزیور بپنا کریں اور دوسرے گھر میں معمولی لباس وزیور پہن کرجایا کریں۔

# تعلق غالب ندموم وہ ہے جس کے بعد یا فوت سے طاعات میں قلت دضعف آ جائے

تہذیب بعثق غالب ندموم یہ ہے کم گفتلق کے بعد یا فوت سے قلب پراہیا اثر ہو کہ قلب کو ایسا اثر ہو کہ قلب کو ایسا ہے جین کرد ہے کہ ای سے طاعات ہیں قلت ایسا ہے چین کرد ہے کہ ای سے طاعات ہیں قلت اور اس اہتفال سے طاعات ہیں قلت اور ضعف آجائے اور اگریڈو بت ند پہنچ تو تحض حزن کا اثر مانع نہیں ہے۔ کیا حضرت بعقوب علیہ السلام کے حزن شد بدکا کوئی افکار کرسکتا ہے اور کیا ان کی حالت کوکوئی مانع عن الحق کہ سکتا ہے۔

#### حرص شرعی کی شناخت

تہذیب: شرعاً وہ حرص حرص ہی نہیں جس کے مقتضاء پڑھل نہ ہو، حرص شرعی وہی ہے جس
ہے دنیا کو دین پر ترجیح ہونے گئے، چنانچہ حضرت عرّ نے فرمایا کہ ہم کو مال کی احتیاج بھی ہے اور اس کے
طنے پر طبعًا خوشی بھی ہوتی ہے۔ لیکن اے اللہ اس کی محبت کو اپنی رضا کا وسیلہ بناو ہیجئے بلکہ ایک درجہ اس کا
مطلوب بھی ہے مثلاً اتن محبت جس ہے مال کی حفاظت کا اہتمام ہو سکے وہ مطلوب ہے کیونکہ مال کا ضائع
کرنا حرام ہے۔

# فقروز مدکافرق اور حالت فقر کا دستورانعمل اور حالت غنامیں تخصیل زید کا طریقه

ہمندیب: فقرانز واءد نیاہے عبد ہے اور زہدانز واءعبد ہے د نیاہے یا بعنوان دیگر فقر قلت ہے مال کی اور زہد قلت ہے رغبت مال کی فقر غیر اختیاری ہے جمراس میں بیا ختیاری ہے کہ قناعت کا مرتکب

الغاس

رہےادرحرص دطمع وانہاک فی طلب الدنیا ہے مجتنب رہے ادراس پر رضا اختیار کرے اور بخصیل زید میں استحضار فناء دنیاوذ کرموت وانفاق فی الخیرعلاو ہ فرض خاص طور پرمعین ہے۔

طريقة يخصيل زمد

تہذیب بخصیل زہر کاطریقہ ہے کہ مخلوق کے ہاتھ میں جو پچھ متاع دنیا ہے سب ہے امید قطع کروے جو مخص ایسا کرے گااس کا قلب راحت میں رہے گا کیونکہ زہر قلب اور بدن دونوں کوراحت دیتا ہے۔

# جاه

جاوِ كبركاداعيه معصيت نبين

تبذیب: جاہ و کبر کا داعیہ تو معصیت نہیں باتی ان کے مقتفناء پڑمل کرنا نہ کرنا یہ اختیاری ہے مکلف تو صرف اس قدر کا ہے کہ مقتفناء پڑمل نہ کر کے لیکن اگر خلاف مقتفناء پڑمل کرے تو اور زیادہ ، تو کی اورا نفع ہے۔

#### جاہ مصروہ ہے جوطلب سے حاصل ہو

تہذیب: جس جاہ ہے ضرر ہوتا ہے میدوہ جاہ ہے جوطلب سے حاصل ہواور جو بدون طلب حاصل ہو وہ معنز میں ہوتی اس میں خدا تعالیٰ کی امداو ہوتی ہے اگر لوگ اس پر حسد کریں اور اس کو پُر ابھلا کہنے لگیں تو حق تعالیٰ اس کوتو کی کردیتے ہیں جس ہے کوئی اذبت اس کے نزدیک اذبت نہیں رہتی۔

نیزان مصائب سے جو باطنی ترقی ہوتی ہے جن تعالیٰ اے قلب پرمنکشف فرمادیتے ہیں اور ہرواقعہ کی حکمت پرمطلع فرمادیتے ہیں اب اسے پچھ تکلیف نہیں ہوتی۔ حب جاہ کاعلمی ومملی علاج

تہذیب: ہرعلاج میں مجاہدہ کی ضرورت ہے لیتنی داعیہ نئس کے ذم کا استحضار اور اس داعیہ کی عملی مخالفت اس مرض ( جاہ ) کا علاج بھی مرکب ہے ان ہی دواجزاء ہے اول اس رذیلہ جو ندمتیں اور

انفاس مميسل ۱۷۸ ---- حشه اول

وعیدیں وارو جیں ان کا ذہن میں حاضر کرنا ، بلکہ ذبان سے بھی ان کا تحرار کرنا بلکہ ان مضامین سے اپنے

انفس کو زبان سے خطاب کرنا کہ تحدی کو ان سے عقاب ہونے کا اندیشہ ہے ای کے ساتھ اپنے عیوب کا

استحضار اور نفس کو خطاب کہ اگر لوگوں کو ان رذائل کی اطلاع ہوجائے تو کتنا ذکیل اور حقیر سمجھیں تو بہی

نفیمت سمجھ کر نوگ ففرت وتحقیر نہیں کرتے نہ کہ ان سے تو قع تعظیم و مدح کی رکھی جائے۔ اور عملی ہزویہ ہے

کہ مداح کو زبان سے منع کر دیا جائے اور اس میں ذرا اہتمام سے کام لیا جائے سرسری لہجہ سے کہنا کا فی

نہیں اور اس کے ساتھ ہی جولوگ ذکیل شار کئے جاتے ہیں ان کی تعظیم کی جائے گونس کو گراں ہو۔

مبتدى كے لئے وعظ گوئی كاطريقہ جس سے جاہ سے محفوظ رہے

تہذیب: مبتدی کوایک خاص طریقہ ہے وعظ گوئی کی اجازت ہے کوئی چھپا ہوا وعظ لے لے اوراس کے مضابین سمجھا کرسنا و ہے اس طرح مقصود بھی حاصل ہو جائے گا اور لوگوں کا عقیدہ بھی نہیں برجے گا کہ برزے عالم بیں اپنی یادہ علمی مضابین بیان کررہے ہیں بلکہ ہرخض سمجھے گا کہ بیچارہ کتاب بیر حکے گا کہ بیچارہ کتاب بیر کے د کھے کرنقل کررہا ہے۔

خواہش عہدہ وترقی مراتب کے از الہ کی ترکیب

تہذیب: ترقی مراتب وخواہش عہدہ کے ازالہ کی تدبیراس کا سوچنا ہے کہ اس میں بجز اس کے کہ لوگوں کی نظر میں عزت زیادہ ہواور کیا نفع ہے اور بید (جاہ) محض ایک خیالی چیز ہے واقعی نفع سمجھ نہیں۔

### اصل مقصود جاہ سے دفع مصرت ہے

حال: کمترین کانداق بھی ہے کہ کمنام رہوں اور صدیث میں جود عاہے و اجتعلنی فی عین صغیراً و فی اعین الناس کبیراً اس میں لوگوں کی نظر میں بڑامعلوم ہونے کی دعا کاامرہے جس سے اندیشر تی لذت جاہ کا ہے۔ جوخلاف نداق ہے۔

ا تہذیب: نہایت مبارک فراق ہے اوراس دعاء کی جقیقت اس فراق کے خلاف نہیں اوراس جفتے تنہ کا سمجھنا موتوف ہے حکمت جاہ کے سمجھنے پر اور وہ بیہ ہے کہ جاہ خود مقصود نہیں بلکہ ذریعہ ہے دفع مفسدہ کا اور وہ ہفسدہ افریت خلق ہے اس کا داخع جاہ ہے کہ وہ مانع ہوتا ہے طالموں کی دست درازی ہے مفسدہ کا اور وہ ہفسدہ افریت عوام وحکام ہے محفوظ رہے تا کہ بلاتشویش مشغول طاعت رہ سکے پس اس معنی کے تضور ہے کہ افریت عوام وحکام ہے محفوظ رہے تا کہ بلاتشویش مشغول طاعت رہ سکے پس اس معنی کے تضور سے دعا کرنا نہ خلاف خداتی ہوگا نہ فس کواس میں بڑے بنے کی لذت ہوگی۔

أنفاس عيسل

#### جابى وسوسه كاعلاج

حال: جب کوئی اپنے کسی مقصد کے لئے دعاء کرنے کی ہمت کرتا ہے اور قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مقصود برآیا تو عقیدت بڑھ جائے گی تو دعاء کرنے میں جی بیس لگتا۔

تہذیب: بیبھی اثرِمحود ہے تگر بہ تکلف دعاء میں اس نیت ہے جی لگانا جا ہے کہ بندگان خدا کی خدمت ہے اور بیخدمت طاعت ہے۔

#### صاحب جاه کودین اور د نیاد ونوں کی راحت نہیں

کے تہذیب: صاحب جاہ کوئے وین کی راحت نہ دنیا کی اس کا دین بھی خطرہ میں رہنا ہے اور دنیا کہ اس کا دین بھی خطرہ میں رہنا ہے اور دنیا خطر کا بھی اندیشر ہتا ہے وہ دنیا کی طرف ہے بدون تمہاری طلب کے جاہ عطام ووہ نعمت ہے اس میں دین کا خطرہ نہیں کیونکہ ادھر ہے تمہاری حفاظت کی جاتی ہے۔

#### لباس معيار ليافت نهيس

تہذیب بعظیم تو کمال کی ہوتی ہے لباس کی تعظیم نہیں ہوا کرتی اور الل دنیا کی تعظیم جو لباس کی وجہ ہے کہ جاتے ہیں۔ وجہ ہے کی جاتی ہے اس کا منشاعظمت نہیں بلکہ خوف ہے جیسے سانپ کود کھے کرلوگ کھڑے ہوجاتے ہیں۔ لباس کو تو معیار لیافت کوئی احمق ہی کہ سکتا ہے۔

# حرص طعام

#### پیپ بھر کر کھا نا گناہ نہیں

تہذیب: خوراک کم کرنے کی فکر میں نہ پڑیں ضعف ہوجائے گا جب خدا تعالیٰ نے کھانے کو دیا ہے اوراجازت بھی دی ہے پھر تنگی کیوں کریں ہیٹ بھر کر کھانا گنا وتھوڑا ہی ہے۔

#### سیری ہے بھی زیادہ کھانے کی اصلاح کاطریقہ

تہذیب بشیع کوئی مرض نہیں سیری تک کھانا مباح ہے،اگر سیری سے بھی زیادہ کھالیا جائے تو اس کا علاج سو چنا ہے کہ زیادہ کھانے سے ضرر ہوگا پس اس سوچنے سے ان شاءاللہ تعالیٰ اس کی اصلاح ہو جائے گی۔

• حشه اول

تہذیب: آواب طعام ہے ہیں۔ (۱) جس کے یہاں مہمان ہواس کو اپنے معمولات کی پہلے ہی اطلاع کر دود سرخوان پر بیٹھ کراپ معمولات بیان کرنا تہذیب کے خلاف ہے (۲) میز بان مہمان کے اوپر مسلط ہو کر نہ بیٹھے بلکہ اس کو آزاد چھوڑ دے۔ (۳) میز بان کے ہاتھ شروع میں پہلے دھلائے عامی اور کھاتا بھی اول میز بان کے سامنے رکھا جائے۔ (۳) میز بان پہلے خود کھاتا شروع کر دے اس عامی اور کھاتا ہو جاتا ہے۔ (۵) میز بان کو چاہئے کہ مہمانوں کو کھاتے ہوئے ہر گزند گھورے ہی سرمری نگاہ سے اتنامعلوم کرتا ہے کہ کہاں کس چزکی ضرورت ہے باتی نداس سے کہے کہ آپ کھارے بیرس نے دکھے دکھے دکھے دکھے دکھے دکھے ایکن میں نہ یہ کہان میرے لقے دکھے دکھے در ہے۔ انگل نہیں کھایا جاتا۔

غذائے جسمانی کی کثرت مصر ہے اور غذامیں ہرایک کا اوسط جدا ہے اور کھانے ہے اصل مقصود جمعیت قلب ہے ، اور اس کی دلیل تہذیب: غذائے جسمانی کی کثرت ہے روحانی مینی ذکر اللہ کم ہوجا تا ہے شخ سعدیؓ فرماتے

تبی از مکتی بعلت آن بہتا کہ پری از طعام تابی اس کے سالک کوغذا ہے جسمانی میں کھڑت نہ چاہئے بلکہ تو سلاکا کاظر کھنا چاہئے گریہ شرور ہے کہ سب کا اوسط آیک نہیں ہے بلکہ برخص کا اوسط بختلف ہے اور اوسط سے تباوز کرنا اور زیادہ کھانا کہ اوسط سے کہ کھانا کہی معتر ہے۔ ایک ضرر تو جسمانی ہے کہ غذا بہت کم کرنے سے ضعف لاتن ہو جاتا ہے اور کام نہیں ہوسکا اور ایک ضرر مقصود سلوک کا ہے وہ بیر کہ انسان کا کمال بیہ ہو تہ ہوئے یا الملائکہ حاصل کرے اور جہ بالملائکہ اس مخص کو حاصل ہوتا ہے جو نہ ہوج سے بدمست ہوتہ جو علی بالملائکہ حاصل کرے اور جہ بالملائکہ اس مخص کو حاصل ہوتا ہے جو نہ ہوج سے ہوئی کھانے سے اصل مقصود پریشان ہو جگہ معتدل حالات میں رہ کر طمانیت و جمعیت قلب سے منصف ہوئی کھانے و العشاء کے اس کہ ہوجائے کا اندیشہ ہوجہ بھی نماز کوموثر کر دینا جائز ہے مثنا واس کا وہی تخصیل جمعیت قلب ہے کہ بارباریہ خیال ندا نے کہ نماز جلدی پر حوتا کہ کھانا شندان ہوجائے۔

الفاس عيسكي

#### آج کل تقلیل غذامفزیے

تہذیب: عبادت میں نشاط دسرورصحت وقوّت ہی ہے ہوتا ہے اور تجربہ ہے کہ آج کل تقلیل غذا ہے محت پر باد ہو جاتی ہے، فاقد کر کے نماز پڑھنے ہے انتزمیاں قل ھوااللّٰہ پڑھیں گی زبان وقلب ہے گڑھینہ نکلے گا۔

#### وجهعدم انتباع صوفيه سابقين درتقليل غذا

تہذیب بہلے صوفیہ سے جوتقلیل غذا کے واقعات منقول ہیں آج کل ان پر ممل نہیں ہوسکتا کیونکہ ان حضرات میں قوت زیادہ تھی ان کوغذا کم کرنے سے بھی جمعیت قلب فوت نہ ہوتی تھی کیونکہ ان کی قوت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ان سے بعض اشغال ایسے منقول جو آج کل کوئی کرے تو مربی جائے چنانچہ ایک شغل مسلوۃ معکوی کا ہے اور اس کو اصطلاحاً مسلوۃ کہدیا گیا ہے ورنہ وہ نماز نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت ہے ہے کہ الٹالنگ کرشغل کرتے ہیں۔

# كثرت كلام

ترك لايعني كيتعليم

تہذیب: شریعت کی بہت بڑی تعلیم ہے کہ بے ضرورت باتوں میں نہ پڑنا جا ہے صدیث " "من حسن اسلام الموء تر کہ ما لا یعنیه"

#### قول وفعل کے فضول یامصر ہونے کی شناخت

تہذیب: برقول اور برنعل اختیاری سی نہ کسی غایت کے لے مطلوب ہوتا ہے ہیں ہر کام اور ہر بات میں بیس ہرکام اور ہر بات میں بیس ہرکام اور ہر بات میں بیسوچنا جا ہے گئا ہے کہ اس کی غایت کیا ہے جس کام اور جس بات کی کچھ غایت نہ ہووہ فضول ہے اور غایت معلوم ہو گر مفید نہ ہووہ بھی فضول ہے اور اگر وہ غایت کوئی ضرر ہولازم یا متعدی تو وہ کلام یا بات معنر ہے۔

#### مناظرہ کی ممانعت کہ سراسرمصر قلب اورمصرویں ہے

تہذیب: آج کل مناظرہ بھی بہت مصر ہے کیونکہ اس کی بھی کچھے غایت محمودہ نہیں بس زیادہ

انفائ میسل مصداول

مقصود ہے ہوتا ہے کہ قصم کوذلیل کیا جائے اور اپنی بات کو اونچا کیا جائے تحقیق حق مقصود نہیں چنانچہام ابو صنیفہ دمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حماد کو نصیحت کی کہ دیکھومناظرہ کبھی نہ کرنا ہم تو مناظرہ اس تیت سے کرتے تھے کہ شاکد قصم کے ساتھ منھ ہے جن بات نگل جائے تو ہم اس کی بات مان لیس افرتم لوگ مناظرہ اس لئے کرتے ہو کہ خدا کر نے موکہ خدا کر سے ہو کہ خدا کرتے ہو کہ خدا کہ خوا ہو تھے کہ جائے ہو کہ خدا کہ خدا کہ خوا ہو تھے کہ جائے ہو تھے ۔ بلکہ حق من خدا ہو تھے اس کے بہتما تھی کہ خصم کے منہ سے حق نہ نگلے تا کہ در کر سکس اور اب تو بات کے در در کر سکس اور اب تو مناظرہ میں اول ہی ہے ہوتی ہو بیا باطل ۔

ترک لا یعنی میں دین اور دنیا دونوں کی راحت ہے

تہذیب: صاحبو! سوال وہ کروجس کی ضرورت ہو بات وہ کروجس کی بچھ عایت ہو کام وہ کرو جس کا بچھ مفیدنتیجہ ہواور جس کام کی عایت معلوم نہ ہوا سکوچھوڑ وجس بات کا بچھ نتیجہ نہ ہواس کے در پے نہواس میں دین کی راحت تو ہے ہی واللہ دنیا کی بھی اسی میں راحت ہے۔

زبان کی ہے احتیاطی سے نورِ قلب زائل ہوجا تاہے۔

تہذیب: اعمال واحوال ہے جونورقلب میں پیدا ہوتا ہے وہ اس زبان کی ہے احتیاطی ہے۔ اکثر زائل ہوجاتا ہے بس اسباب کوجمع کرنے کے ساتھ مواقع کو بھی رفع کرنا جا ہے تب تمرہ مرتب ہوگا۔ اختیاری امور کا علاج ہمت وبس ہے

تہذیب: کلام وترک کلام دونوں اختیاری ہیں مت بولا کرواس میں بھی ہمت کی ضرورت ہے بدون اس کے پچھائیں ہوتا۔

د دسروں کی شمع خراشی ہے بیچنے کا طریقتہ

تہذیب:اگر بعض ملنے والے برکارزیادہ دیر تک مع خراتی اور صرح کریں ان کونہ اٹھاوے خود کو فی خلوت کی جگہا ہے گئے تجویز کر کے ان سے اجازت نے کراٹھ کھڑا ہو۔ بدزیا فی کاعلاج

تہذیب بدزبانی کاعلاج بجز ہمت اور بل تکلم کے تامل اوراستحضار عذاب کے اور پھے نہیں۔

حضداول

#### زیادہ گوئی اورفضول گوئی کے ترک کا طریقتہ

تہذیب: زیادہ گوئی قابل ترک ہے اور طریق بحصل تکلف واہتمام الیان بحصل الدوام... اضیاف کی غیر ضروری باتوں ہے بیچنے کا طریقتہ

تہذیب اضاف بھی اگر غیر ضروری ہا تیں کرنے لگیں جس سے وقت اپنے کام کا ضائع ہونے گئے یا طبیعت تنگ ہونے گئے بدون حیلہ کے یا کسی حیلہ کے اٹھ جانا چاہئے ،مروت ہیں اپناد بی ضرر ہرگز گورانہ کرنا چاہئے بس شدہ شدہ اس طرح عادت ہوجائے گی اپنانس کو بھی اضیاف کو بھی۔ ہے تھیں بات کانقل کرنا گناہ ہے

تہذیب: بے تحقیق کی بات کا نقل کرنا اور سی سنائی باتوں کو بدون تحقیق کے فورا زبان ہے نکال دینا بھی گناہ ہے۔ کفی بالمرء کذباً ان یحدث بیکل ما سمع.

#### ناجائز باتوں ہے بیخے کاطریقہ

تہذیب: ناجائز باتوں ہے اسی وقت نے سکتے ہو۔ جب اس کی عادت ہو جائے کہ مہاج اور جائز باتیں بھی بےضرورت نہ کروہ بس زیادہ ترسکوت اختیار کرنا جائے ،حدیث میں ہے مسن سسکت مسلمہ و من سلمہ نجا.

خوثی معنے دارد کہ در مفتن نی آید معصیت اسانی سے بیجنے کا طریقہ

تہذیب: زبان کے گنا ہوں ہے بیچنے کا علاج ایک میہ ہے کہ اکثر اوقات اس کو ( زبان کو ) ذکر اللّٰہ میں ادر تلاوت میں مشغول رکھو، جس کو جوآ سان ہواور دوسروں کوامرِ بالمعروف کرتے رہو۔

#### زبان کے گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ سوچنا اور پوچھنا ہے

تہذیب: زبان کے گناہوں سے بیخنے کا طریقہ سوچنا اور پوچھنا ہے کہ جو بات کروسوچ کر کر داورا گر جواز دعدم جواز میں شبہ ہوتو اس کوکسی عالم سے پوچھلو پھر جووہ کہے اس کے موافق عمل کرو۔ لا لیعنیٰ کلام سخت مصرقلب ہے

تہذیب: حضرات عارفین کا مشاہرہ ہے کہ ضرورت تفتگو دن بھر ہوتی رہے تو اس ہے قلب برظلمت کا اثر نہیں ہوتا ، چنانچہ ایک کنجز ادن بھر'' لےلوامرود'' پکارتا بھرتے تو ذرہ برابرقلب میں اس ہے

انفاس نعيس الفاس المعلم المعلم

ظلمت نہ آئے گی ، کیونکہ بھر ورت ہے اور بےضرورت ایک جملہ بھی زبان سے نکل جائے تو ول سیاہ ہو جاتا ہے۔ مبلغ کے منعی

تبذیب:ان السلمه بیغض البلیغ من الوجال کینی الله تعالی بلیغ کو پیندنہیں کرتے، بلیغ سے مرادہ وضح ہے جو بے تکلف بلا تامل بولٹا چلا جائے۔

#### احتياط الكلام كاسبق

تہذیب بحق دھ تکارتا ہی ہے تو بھودے کراور غیر محقق عمر بحرچکارتا ہے مگر محروم کامحروم رکھتا

ہے۔جیسا کہ حضرت سلطان نظام الدین اولیا ،وحمتہ اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ دوختص آپ کے یہاں مرید

ہونے کو آئے ،وہ آپس میں مسجد کا حوض و کھے کر کہنے گئے کہ ہماری مسجد کا حوض اس سے بہت بڑا ہے ،
سلطان کی نے یہ تفتیکون کی ، بلایا اور پوچھا کہ تمہارا حوض اس سے کتنا بڑا ہے؟ کہا حضرت پیائش تو معلوم
تہیں ،فر مایا احجھا جاؤ اور اس حوض کی بیائش کر کے لیے جاؤ اور اس کو پیائش کر کے آؤ چنا نچی آگر کہا کہ ہمارا
حوض ایک بالشت بڑا ہے ،فر مایا تم تو کہتے تھے بہت بڑا ہے ،ایک بالشت ذیادہ کو بہت بڑا ہے ،فر مایا جگہ احتماطان تی نے محروم نہیں واپس فر مایا بلکہ احتماط فی الکام کا سبق جاؤ ہم تم کو بیعت نہ کریں گے ،اس میں سلطان تی نے محروم نہیں واپس فر مایا بلکہ احتماط فی الکام کا سبق جاؤ ہم تم کو بیعت نہ کریں گے ۔اس میں سلطان تی نے محروم نہیں واپس فر مایا بلکہ احتماط فی الکام کا سبق ایسایڑ ھایا کے عربح رنہ بولیں گے۔

#### مناظرہ کے وقت سالک کا طرزعمل

تہذیب حضرت عالمی صاحب رحمته الله علیہ کو مناظرہ سے نفرت تھی اور بجھے بھین میں جہنا اللہ علیہ کو مناظرہ سے نفرت تھی اور بجھے بھین میں جہنا عوق تھا حضرت کی برکت سے اب اتن بی نفرت ہے اس لئے جب بجھے اندازہ سے بہمعلوم ہوجا تا ہے کہ خاطب حق کو ضافے گاتو میں سلسلہ کلام بند کر دیتا ہوں ، اس لئے مناظرہ میں جھے پر غالب آجا تا آسان ہے۔ کیونکہ گفتگو دوسرا غالب آگیا ہے۔ کیونکہ گفتگو دوسرا غالب آگیا ہو جائے گئے ہیں جھے انہیں ، یا تو مخاطب حق کے گئے گاتو میں فوراً تسلیم کراوں گاتو دوسرا غالب آگیا یادہ باطل کیے گااور جھے میں معلوم ہوجائے کہ میں جھے انہیں چاہتا جھڑ نا ہی چاہتا ہے جب بھی گفتگو بند کر دیتا ہوں۔ اس وقت بھی وہ غالب آجائے گا۔

#### كذب كاايك عجيب عملي علاج

تہذیب: جس کوجھوٹ ہو لنے کی عادت بہت ہواس کا عجیب وغریب عملی علاج سے کہ جس سے کلام کر ہےاس سے پہلے کہددیا کرے کہ میری عادت کثر ت سے جھوٹ ہو لنے کی ہے۔ تھوڑے دنوں اس پر مدادمت سے ان شاء اللہ تعبالی بیدعادت جھوٹ جائے گی۔ طریق کف اللسان

تہذیب:ایسا کلام مت کروجس ہے تم کومعذرت کرنا پڑے،خواہ دنیا میں یا آخرے میں۔



بخل مذموم کی حد

عال: بیسا تھاتے ہوئے قلب بہت تنگ ہوجا تا ہے۔ تہذیب: اگرکوئی حق واجب فوت ند ہوتو کچھٹم نہیں۔

خرج میں حب اعتدال کی علامت

حال: خرج کرنے میں فی الجر یگرانی معلوم ہوتی ہے۔ ناداری اور قرض ہے خوف رہتا ہے، گوچی واجہ میں کو تا ہی نہیں کرتا۔

تہذیب: بیرحب مال نہیں حب اعتدال ہے۔

اخلاق سب فطری ہیں جومواقع استعال سے مدوح و مذموم ہوجاتے ہیں

تبذیب بمن اعطیٰ لله و منع لله فقد استکمل الایمان اس میں اعطاء ومنع و دنوں کے ساتھ للندگی قید ہے جس ہے معلوم ہوا کہ خاوت مطلقاً محمود نہیں ، نہ بکل مطلقاً ندموم ، بلکما گرخدا کے ساتھ للندگی قید ہے جس ہے معلوم ہوا کہ خاوت مطلقاً محمود نہیں مطلقاً ندموم ، غرض اخلاق سب فطری وجبلی ہیں اور درجہ قطرت میں کوئی خلق ند فدموم ہے ندمجود بلکہ مواقع استعال سے ان میں مدح وذم آ جاتی ہے۔

اذن بخیل مشکوک ہے

تہذیب:اگردِل گوابی دے کہ میرابد ون اذ ن کے کھانا اس شخص کونا گوارنہ ہوگا بلکہ خوش ہوگا وہاں بدون اذ ن کے بھی کھانا جائز ہے۔ بلکہ چھین کربھی کھا سکتا ہے ۔ بشرطیکہ وہ دوست بخی ہوجیل نہ ہو، کیونکہ کچیل کوئس سے محبت نہیں ہوتی ،اورا گرہوتی بھی ہے تو مال کے برابرنہیں اس لئے بخیلوں کی اجاز ت

انفاس عيس مسل مسل مسل مسل

مجى مفكوك ہے۔ بان تن دوستوں سے اگر يورى بي تكلفى مؤتو چين كر بھى كھانا جائز ہے۔ سود لينے سے بخل بردھتا ہے

تہذیب: سود لینے ہے بکل بڑھتا ہے کیونکہ سود لینے کا سبب بی بخل ہے جتنا سود لیرا ہے بکل انتابی بڑھتا ہے۔ یہاں تک کدا ہے تن پر بھی خرج نہیں کرسکتا۔

## اسراف

اسراف سے بیخنے کاطریقہ تامل ومشورہ ہے

مجندید: خرج کرنے کے بل دوامر کا النزام کرلیں ، ایک سے کہ پہلے سوچا کریں کہ اگراس جگہ خرج نہ کروں تو آیا کچھ ضرر ہے یا نہیں ، اگر ضرر نہ ہواس کو ترک کر دیں۔ اور اگر ضرر معلوم ہوتا ہوتو پھر کسی ختظم سے مشورہ کریں کہ بیٹری قلاف مصلحت ہے اور نامنا سب تو نہیں ، وہ جو بتلائے اس پڑل کریں ، ضرر سے مراد ضرر واقعی اور حقیق ہے جس کا معیار شریعت ہے۔ وہمی و خیالی ضرر مراد نہیں۔

> ضرورت داقعہ کے معلوم کرنے کا طریقہ اور بقدر وسعت تطبیب قلب زوجہ بھی ضرورت میں داخل ہے

تہذیب اسراف کے متعلق بیکہنا ہوں کہ جب کوئی چیز خریدنا چاہوتو سوچ لو کہ ضرورت ہوتا ہوتو سوچ لو کہ ضرورت ہوتا ہو یا نہیں اورا گر ذہن میں ضرورت فورا آ جائے تو خرید لواورا گرفورا ضرورت ذہن میں نہ آئے تو نہ خریدو
کیونکہ جس ضرورت کو آ دھ گھنڈ تک سوچ سوچ کر پیدا کیا جائے وہ ضرورت نہیں اورا گر دل میں بہت
تفاضہ ہواور ضرورت معتد بہا بجھ میں نہ آئے تو الی صورت میں چیز خرید لواور اطمینان سے بیٹے کر سوچنے
ماہواورا گراسراف نہ ہونا تحقق ہوجائے کھالوور نہ خیرات کروواور بیوی کو کھلا و بنا بھی خیرات ہی ہے اورا گر
مطلوب ہے بشرطیکہ اس میں طاقت سے زیادہ قرض نہ کر ہے۔
مطلوب ہے بشرطیکہ اس میں طاقت سے زیادہ قرض نہ کر ہے۔

اسراف سے بیخے کی ترکیب

تہذیب (۱) اہل اللہ کا غیرب رکھو، وضعد ارلوگوں کا مت رکھو، رسم ورواح کے ذیرا بھی مقید

انقاس عيسل

نیزو(۲) بلاضرورت ہرگز مقروض مت بنوگورہم وروائ کے خلاف کرنا پڑے مقروض ہونے ہے بوی
پریشانی ہوتی ہے، جس کا انجام بہت بُرا ہے، ہر مسلمان کو وہی فد ہب رکھنا چاہیے جوالل اللہ کا ہے (۳)
سب سے پہلے انتخاب گھر کا کرو، جنتی چیزیں کا م ہیں آئی ہون رہنے دواور جنتی چیزیں کا م ہیں ندآ کیں
خارج کردو، یا چے دویا ساکین کو دیدونفلی صدقہ دینے کی ہمت نہ ہوتو زکو ہ ہی ہیں دیدو۔ (۳) گھر کا
معائنہ کیا کرو، گھر ہیں بہت کی چیزیں ایسی دیکھو کے جوسر رہی ہیں، کسی کودیک لگ رہی ہے، پس ایسی
جیز دل کو اپنی ملک سے الگ کردونا کہ گھر ہیں رونق ہو۔ (۵) دوز مرہ معاشرت ہیں بیمقرد کرلوجو کا م کرو
سوچ کر کرو، بے تال مت کر ڈالو(۲) کسی کے کہنے ہے کوئی کام مت کرو، بس اپنی رائے پڑھل کرو
سن لاکھ کوئی بجھے سنا دے ہے کہ کے سے کوئی کام مت کرو، بس اپنی رائے پڑھل کرو

## حياوخبك

كبروخجلت كافرق اوراس كے شناخت كامعيار

تہذیب: جمع کے سامنے جو پانی کا گھڑا یا آم کی ٹوکری وغیرہ اٹھا کرلے چلنے میں عارآتی ہے متوسط کے لئے اس کا منشاء کر ہوتا ہے۔ اس کو جنگلف اٹھا نا علاجا ضروری ہے۔ فلا ف عادت فعل کرنے میں جو طبیعت شرماتی ہے اس کو خجلت کہ جہتے ہیں ، لیکن تکبر دخجلت کا فرق یوں فلا ہر ہوسکتا ہے کہ اگر مثلاً کسی شخص کو اس بات ہے گرانی ہو کہ وہ مر پر ٹوکر ارکھ کر سر بازار نظے اور اس سے شبہ کبر کا ہوتو و کھنا ہے جا ہے گئے مثلاً اگر خلاف عادت اس کو ہاتھی پر بٹھا کر جلوس کے ساتھ بڑی شان وشوکت سے بازار ہیں نگالا کہ مثلاً اگر خلاف عادت اس کو ہاتھی پر بٹھا کر جلوس کے ساتھ بڑی شان وشوکت سے بازار ہیں نگالا جائے تو اس کو آیا ہی ہوگا اور شرم آئے گئی بانہیں ، اگر اس سے بھی انقباض ہوتو ایسے محض کو ٹوکرا اٹھانے نے سے انقباض ہوتو ایسے محض کو ٹوکرا اٹھانے نے سے انقباض ہوتو ایسے محض کو ٹوکرا اٹھانے سے انقباض ہوتو ایسے میں ہوتو ہوتوں ہوتوں ہوتوں کو کو کو کو کو کو کو کر ان گھانے نے سے انقباض ہوتوں ہوتوں ہوتوں گئی ہوتوں ہوتوں گئی ہوتوں ہ

ا مامت بھی اسباب صلاحیت سے ہے بشرطیکہ تعین دوسروں کی طرف سے ہو ۔ حال:امامت کرتے ہوئے شرم آتی ہے خصوص ایسے مقدس وبابر کت مجمع میں۔

تہذیب: طبغاالیہ ہی کرتا جائے ہے گرعقلاً ہے تمجھا جائے کہ آپ نے ازخودالیہ کا منہیں کیا بلکہ دوسرول کی طرف سے ہیرد کیا گیا ہے اور بروئے حدیث اس میں آپ کی منجانب اللّٰہ کی اعانت ہوگی بلکہ اعانت غداوندی سے ابلیت کوتخلف نہیں ہوسکتا ۔ پس میھی اسباب صلاحیت سے ہے۔

انفاس میسیٰ مسلم حشداول عشداول

تہذیب: حیاوغیرہ ای وقت تک مطلوب ہیں جب تک موجب قرب ہوں اوراگر موجب است ہوں ہوں اوراگر موجب است ہوئیں ہوتے ان ا بعد ہونے لکیں تواب ان کی ضدمطلوب ہوگی بعض لوگ غلبہ کیا ہی وجہ سے مورت پر قادر نہیں ہوتے ان کوچا ہے کہ یہ تکلف حیاء کو کم کریں اور دل گئی ، قداق اور بے تکلفی اختیار کریں ، ای طرح طریق باطن میں جس فحص کوغلبہ حیاء استغفار سے مانع ہواس کاعلاج میں ہے کہ وہ بے حیاء بن کرالم لما ہم اغفو لمی الملہ م اغفر لمی کے اور بار بار کے ۔

# تهذيبات خصه دوم

## توبه

فكروسعى زينه كامياني كاب

حال: ہر ہفتہ تو بہ کرتا ہوں لیکن بعد ایک روز کے تمام تبید وغیرہ غارت ہوجا تا ہے۔

تهذيب:

صوفی نہ شود صانی تادر عکفد جای ہے بسیار سفر با بید تابیختہ شود خای اندریں رہ می خراش ہے تادم آخر دے فارخ مباش اندریں رہ می خراش ہے تادم آخر دے فارخ مباش مادم آخر ہود ہے کہ عنایت باتو صاحب سر بود مادم آخر ہود ہے کہ عنایت باتو صاحب سر بود مادی کے اخر ہود ہے کہ عنایت باتو صاحب سر بود مادی کے اخرادی کو میابی ہوجائے گی۔

ذهول استغفار كأعلاج

عال: استغفار جس میں چھیجی وقت صرف نہیں ہوتاا ورنہایت آسان ہے بہت بھولیا ہول۔

انفاس میسیٰ ۔۔۔۔۔۔۔ انفاس میسیٰ ۔۔۔۔۔۔ ہو ۔ ا

تهذیب: اس حالت میں استغفار بعد و خاص کسی وقت مقرر کر لیجئے تا کہ اگر ہروقت یا د نہرہ سیکے تو قلق منہ دو۔

#### عيال وشاگر دومريدين پرافراط غضب كاعلاج

تہذیب: شاگر دول کوان کی کوتا ہی پر بے وقوف پاگل وغیرہ کہد دینا چندال ندموم نہیں ، اس لئے اس سے استغفار کی ضرورت نہیں کہ تمام طلبہ جماعت کے سامنے معافی جاتی جائے بلکہ بعض اوقات خلاف مصلحت ہے کہ سبب ہے ان کی جسارت وجرائت وفسادا خلاق کا البتہ زجر میں اعتدال سے تجاوز نہ جواوعلی بندامریدین وعیال وخدم ونحوہم من التا بعین ۔

#### علامتِ قبول توبه ميں دومتضا دقول اوران كى تطبيق

تہذیب: شخ اکرفر ماتے ہیں، قبول تو بدکی علامت بیہ کہاں گناہ کانقش بالکلیہ ذہن ہے کہ ہو جائے کہ پھروہ یادنہ آئے اور عام کتب طریقت ہیں جمہور لکھتے ہیں کہ سالک کولازم ہے کہ ہمیشہ ہر وقت اپنے گناہوں کو پیش نظر رکھے، دجہ تطبیق بیہ ہے کہ محوبہ وجانے سے مراد بیہ ہے کہ اس کا اثر خاص بعنی قلق طبعی نہ رہے کو یاد بھی رہے اور قلتی اعتقادی بھی رہے نیز بھی کا فرمانا کلیا نہیں ہے بلکہ بعض طبائع کے اعتبار سے ہے جن کے لئے قلق طبعی حاجت ہوجاتا ہے "انشراح فی الطاعة ہے"

#### اخلاق مذمومه كے حقوق العباد ہونے كى حد

حال: اگر کسی کودل سے حقیر سمجھا یا کسی پر حسد کیا اور کوئی اخلاقِ ندمومہ جس کا تعلق دوسر سے ہواس کا ارتکاب دل سے کیا کیکن ہاتھ اور زبان سے کوئی قصور نہیں کیا تو یہ بھی حقوق العباد میں داخل ہے یانہیں؟ ہے یانہیں اور اس کو بھی معاف کرانا جا ہے یانہیں؟

تہذیب: چونکہ اس سے کسی کو ضرر نہیں پہنچاس لئے بیحقوق العباد نہیں ہوئے صرف تو بدالی اللہ اور اصلاح آئندہ کافی ہے۔،

### عزم ادائیا ابراء حقوق کی صورت میں مرشد کے پاس تو قف مصر نہیں

عال: مراقبہ کے وقت جی جا ہتا ہے کہ ابھی تھانہ بھون سے چلا جاؤں اور حقوق العباد سے چھٹا را کرکے آؤں۔ چھٹکارا کرکے آؤں۔

تہذیب: چونکہ عزم ہے اواءیا ابراء حقوق کا ماس لئے یہاں رہنے کے سب جواس میں توقف ہوگام منز نبیں اور جن حقوق کی صفائی بذریعہ خطایا وکیل کے ہوسکے اس میں توقف کی بھی ضرورت نبیس ۔

حنبداول

انفاس عيسني

### اگرتوبہ کے بعدادائے حقوق کاموقع نہ ملے تواس کے لئے توبہ ہی ہے حقوق العباد معاف ہوجائیں گے

تہذیب: جو شخص تو بہ کر کے مرجائے اور اس کوتو بہ کے بعد اوائے حقوق کا موقع نہ ملے تو تو بہ سے اس کے سلے حقوق کا موقع نہ ملے تو تو بہ سے اس کے لئے حقوق العہاد بھی معاف ہوجا کیں گے بعنی اللہ تعالی مظلوم کوخوش کر کے ظالم کی مفقرت فرما کئیں گے تو بہ نہ کرنے کی حالت میں اللہ تعالی کواختیار ہے خواہ اس کوسز اویں یا بدون سزاہی بخش ویں اور مظلوم کو جنت کی احتوال سے خوش کرویں۔

### عزم عدم عودتوب كے لئے كافى ہالبته مشيت برجھى نظرر كھے

تہذیب بحقین کامشہور تول ہے ہے کہ تو ہہ کے لئے ضروری ہے کہ عدم عود (پھر ممناہ نہ کرنے)
کاعزم ہو ۔ لیکن بعض محققین کہتے ہیں کہ ضروری نہیں بلکہ عزم کا نہ ہونا ضروری ہے کیونکہ اس عزم میں
ایک قسم کا وعویٰ اور مشیت سے خفلت بلکہ مشیت سے معارضہ ہے لیکن ذوق اور طاہر نصوص اس کے
خلاف ہے کیونکہ بیعزم مقدمہ ہے کف کا اور کف واجب ہوا کرتا ہے اس
لئے عزم عدم عود تو ہے کے لازم ہے ۔ میر نے زدیک اس کے معنی ہے ہیں کہ عزم کے ساتھ فقد رت و
مشیت الی پرنظر رکھنا جا ہے بعن عزم کے وقت مشیت پرنظر کر کے ابتداء کا بھی اندیشد کھے، غیر عارفین
کی تو ہی طرح نہ ہوکہ عزم کرتے ہوئے تضاوقد رہے بالک غافل رہتے ہیں۔

دورکعت نمازتو ہہ کی نیت سے پڑھ کرتو بہ کرنے میں متعدد مصلحتیں ہیں

تہذیب اگر گناہ صادر ہوجائے تو فوراً دورکعت نماز توبیک نیت سے پڑھو، پھر توب کرواس طرح توب کرنے میں طاہر میں متعدہ مسلحتیں ہیں۔(۱) ان المحسنات یہ ذہبن المسنیات نیمیاں گناہوں کو زائل کرتی ہیں۔(۲) نماز کے بعد توبہ کرنے میں دل حاضر ہوگا اور قبول توبہ کے لئے صنور قلب ضروری ہے (۳) چونکہ نفس کو نماز سے شاق ہے اس لئے نفس گناہوں سے گھبرائے گا کہ کہاں کی علت سرگی، بلکہ شیطان بھی گناہ کراتا چھوڑ دےگا۔ کیونکہ وہ دیکھے گا کہ میں اس سے دس گناہ کراؤں توبیہ میں رکھتیں بڑھے گا، گناہ تو توبہ سے معاف ہوجائے گا اور یہیں رکھتیں اس کے پاس نفع میں رہیں گھیں رہیں گ

تهذیب: امساک بارال کا اصل علاج توبه واستغفار و انابت الی الله ہے۔ استغفار و توبه کی

حفتهاول

بدولت حق تعالیٰ کی رحمت ومودت تمہارے ساتھ ہوگی واللہ بیدوہ چیز ہے کہ اگر بارش ہمی نہ ہوتو جس چیز کے لئے بارش کی رحمت ومودت تمہارے ساتھ ہو جائے گی کیونکہ بارش کی روح جمعیت قلب ہے اور استعفار کے بعد بیدولت معاصل ہو جاتی ہے کو بارش بھی نہ ہو، اور بیدوہ دولت ہے جس کے سامنے بارش بھی کوئی چیز نہیں مصیبت وقیطی تلخی مبدل بدلذت ہو جاتی ہے۔

ناخوش تو خوش ہود برجانِ من 🏗 دل فدائے یار دل رنجانِ من غرض بیرکہ اعمالِ صالحہ وتو ہدواستغفار سے ظاہری بارش بھی ہوگی اور باطنی بارش بھی ہوگی۔ لاعلاج کوئی مرض نہیں ،تو بہسب کاعلاج ہے

تہذیب: حق تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر زمین وآسان کے برابر بھی گناہ کریں گے میرے پاس آئیں اور مجھے معفرت جا ہیں تو میں سب کو بخش دوں گا،اور گناہوں کی کثرت کی پرواہ نہ کروں گا، پس عمر گذشتہ کے ضائع ہونے کا بھی علاج موجود ہے۔ لا علاج کوئی مرض نہیں، وہ علاج یہ ہے کہ تو یہ کرواں گا، پس عمر گذشتہ کے ضائع ہونے کا بھی علاج موجود ہے۔ لا علاج کوئی مرض نہیں، وہ علاج یہ ہے کہ تو یہ کرواور تو یہ کواور تو یکھوہ وہ بتلائے بھراس میں اپنی رائے نہ لگاؤ، آج کے کہ تو وہ رائی کا مرض بہت بھیل رہا ہے اس لئے لوگوں کوراستنہیں ملا۔

توبه کی قبولیت کی علامت اور گناه یادآنے پرتجد بداستغفار ودعاضروری ہے

تہذیب: تو بہ کے لئے تو گمناہ یاد کرے گرتو بہ کے بعد پھراس کو یا دنہ کرے بلکہ ول سے نکال دے شخ این عربی نے کہ وہ گناہ معاف ہوجانے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ گناہ دل سے من جائے اور جب تک وہ منے گانہیں قلب پر وحشت سوار رہے گی جواس گناہ کی سز اہے اس کی شرح میں مشائخ طریق کا ارشاد ہے کہ گناہ کے بعد جی بھر کے تو بہ کر لے پراس کو جان جان کر یا دنہ کرے کہ اس سے بندہ اور خدا درمیان آیک تجاب سامعلوم ہونے لگتا ہے جو مجت اور ترقی نے مانع ہے جس کا اثر یہ ہوگا کہ وہاں اور خدا قدرمیان آیک تجاب سامعلوم ہونے لگتا ہے جو مجت اور ترقی نے مانع ہے جس کا اثر یہ ہوگا کہ وہاں سے بھی عطامیں کی ہوگی کہونکہ جز ااور شمرات کو ترتب عمل پر ہوتا ہے خواہ عمل جوارح ہویا عمل قلب ایکن اگر وہ گناہ خود یا در قاضروری ہے۔

#### حقيقت توبه مين ايك اصلاح

تہذیب: اگر تو ہے وقت عزم ترک فی المستقبل نہ ہوتو عزم عمل فی المستقبل نہ ہو، بلاعزم عمل ہے ذہن خالی ہوا گراس طرح خالی الذہن ہو کر بھی تو ہیندامت کے ساتھ ہوگئی تو تو ہسچے ہوگئی۔

=

#### توبنصوح كے بعد گناه يادآ جانے بركيامل جائے

تہذیب توبنصوح کے بعد اگرازخود پرانا گناہ یاد آجائے تو تجدید توب کر کے پھر کام میں لگ جائے اس سے زیادہ کاوش کرنا علو ہے اور یہ قصد کرنا کہ ذرابھی کوتا بی شہونے یائے۔ یہ ایک قسم کادعو کی اور غلو ہے اور یہ قصد کرنا کہ ذرابھی کوتا بی شہونے یائے۔ یہ ایک قسم کادعو کی اور غلو ہے اور گوعقلاً محال نہیں لیکن عاد تا محال ہے۔ چنا نچہ صدیث میں ہے سے دو و و فسساد بسوا و استقیموا و لن تحصوا ا

#### امورطبعيه كحاحكام

تہذیب: امورطبعیہ پرمواخذہ نہیں بلکہ اُن کے مقتضاء پڑھل کرنے سے مواخذہ ہوتا ہے وہ مجی اس وقت جب کے عمدانس پڑھل کیا جائے۔اورا گرطبعی نا گواری سے مغلوب ہوکر کسی وفت کوئی کلمہ بیجا زبان سے نکل جائے اور بعد میں اس سے معذرت کرلی جائے تو حق تعالی اس کومعاف فرمائیں گے۔ ول سے تو سہ کرنے کی حقیقت

تہذیب: حقیقت تو ہی ہے کہ گذشتہ گنا ہوں پر ندامت ومعذرت طاہر کریں اور جوحقوق واجب الاواء ہیں ٹی الحال ان کے ادا کاعزم کریں اور ٹی الما آل ان کے ادا کا اہتمام کریں اور ا آئندہ کے لئے گنا ہوں ہے نیچنے کا پختۂ ارادہ کریں ۔

نفس کے شائبہ کے اندیشہ سے تد ارک مالاستغفار کرتے رہما جا ہے۔ تہذیب: جب تک صاحب عمل کواس ہے اندیشہ دیتارہے، کہ میادا کہیں نفس کا شائبہ نہ ہو گیا ہو۔ حفاظت خداد ندی اس کی دفیق رہتی ہے لیکن تد ارک مالاستغفار کرتے رہنا جا ہے۔

#### توبه بإاعمال صالحه كادخل حقوق العبادمين

تہذیب: اعمال صالحہ یا تو بہت گناہ معاف ہوجاتے ہیں گرحقوق معاف نہیں ہوتے۔ پس جس قدر ہو سکے اداکرے اور سب کے اداکاعزم رکھے اگر کچھ باقی رہ گئے اور مرکمیا تو اللہ تعالی سے امید ہے کہ اس کو بری اللہ مہ کردیں گے۔ یعنی اللہ تعالی مظلوم کوخوش کر کے ظالم کی مغفرت قربادیں گے۔ تو یہ کے ساتھ بقائے تو یہ کی بھی و عاء کرنا جا ہے

تہذیب: انسان کو جائے کہ تو بہ کے ساتھ توب پر قائم رہے کی بھی وعاء کیا کرے ، کیونکہ انسان کی قدرت سے باہر ہے کہ خود وہ کسی وعدہ کو پورا کردے یا کسی دعوے کو تباہ دے ، بدون خدا کی

عنایت واعانت کے بہ

گناہ کے دفت کا دستورالعمل

تہذیب: شیخ اکبر سنے لکھا ہے کہ گناہ پرایک وفعہ خوب رودھوکر تو بہر لے۔ پھر قصدا اس کو یاد نہ کرے ، کیونکہ مقصود بالذات خداکی یاد ہے نہ کہ گنا ہوں کی یاد ، گنا ہوں کی یاد ہے تو بہی (خداکی یاد) مقصود ہے۔ جب وہ حاصل ہے تو اب قصداً گناہ کو یاد کر کے اس کی یاد کومقصود بالذات نہ بناؤاور اگر خود بخو د بلاقصدیا د آجائے تو اباللہ بخو د بلاقصدیا د آجائے تو اباللہ بڑھے کہ اس وقت اناللہ بڑھنے کا بھی وہی تو اب ہوگا جو میں مصیبت کے وقت پڑھنے کا تو اب تھا۔

# عشق تعلق مع الله

خدا کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ اوراس میں ایک غلطی پر تنبیہ

تہذیب: خدا کی محبت آگر چدا مرغیرا نقیاری ہے لیکن اس کے اسباب بند ہے کے افقیار میں ہیں وہ یہ ہیں (۱) کثر ت ذکر اللہ (۳) اللہ تعالی کے انعامات کو اور اینے برتاؤ کو سوچنا (۳) کس اہل اللہ ہے تعلق رکھنا (۳) طاعت پر مواظبت کرنا حق تعالی ہے دعا کرنا اس تہ ہیر میں تو کوئی غلطی نہیں ،صرف ایک غلطی علمی محتل ہے۔ وہ قابل تنہیہ ہے وہ یہ کہ اپنے ذہمن ہے کوئی درجہ محبت کا تر اش کراس کا منتظر ہے فلطی علمی محتل ہے۔ وہ قابل تنہیہ ہے وہ یہ کہ اپنے ذہمن ہے کوئی درجہ محبت کا تر اس درجہ میں مطلوب ہے میں موجہ ترقی ہو خواہ ایک حالت پر رہ جائے۔ البتہ رسوخ میں ترقی لازم ہے صرف لون محبت میں تقاوت ہوتا رہتا ہے۔
میں تفاوت ہوتا رہتا ہے۔

#### الله پاک کی محبت میں بے چینی کی طلب

عال: بجھے اس کا ہڑا شوق ہے کہ کسی طرح ہواللہ پاک کی محبت میں بے چین رہوں۔ تہذیب: مگر اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرو کہ اس بے چینی میں چین رہے (اس جواب میں شریعت وطر پہت دونوں کے اصول کی رعایت ہے اس لئے کہ اگر یہ جواب ویا جاتا کہ بے چینی مطلوب نہیں تو ان کا یہ خیال رخصت ہوجاتا کیونکہ طریقت میں حال مہمان عزیز ہے اگر اس کی قدر نہ کی جائے تو بیروٹھ جاتا ہے تو اس جواب میں طریقت کے اصول کی مخالفت ہوتی اور اگریہ جواب دیا جاتا کہ بے جینی محمود ہے تو شریعت کے خلاف ہوتا ،اس واسطے کہ شریعت میں اطمینان اور چین مطلوب ہے ،الا بذکر اللہ تظمئن القلوب ۔اس جواب پر ئے ساختہ بیشعر پڑھنے کو جی جا ہتا ہے ۔

برار عکت باریک تر زمو این جاست اند بر که سر بتراشد قلندری واند بر کلے جام شریعت بر کئے سندان مختل اند بر ہوسنا کے ندا ند جام و سندان باختن (ازجامع مند)

#### شوق وولوله نه بالذات مطلوب ہےنہ شرا نطاقبول ہے ہے

تہذیب شوق بمعنی ولولہ نہ بالذات مطلوب ہے نہ شرا اطاق ول ہے ہا فلاص کے ساتھ مل ہونا کافی ہے کو ولولہ نہ ہو بلکہ طبعاً کرانی ہو۔ حدیث اسب غ الموضوء علی المسکارہ اس کی تعلی دلیل ہونا کافی ہے جس سے دعاء خدکور سے زائد ہی تابت ہوتا ہے کہ ایسے مکارہ سے اجر وضل بڑھ جاتا ہے اور عقلی حقیقت اس کی ہیہ ہے کہ طاعات بعض کے لئے مشل غذا کے جی اور بعض کے لئے مشل دوا کے اور طاہر ہے کردعا کا نافع ہونا اس کی رغبت پر موقوف نہیں ہے نیز الی حالت میں اس کا استعال اور زیادہ ہمت اور مجاہدہ ہے اور اس میں حکمتیں بھی ہوتی ہیں۔ جیسے جب سے تفاظت اور اپنے تقص کا مشاہدہ ونحو ہما ہی عبد کافل کاند ہم ہونا جاتے۔

بدرد وصاف تراعم نیست وم درکش این که آنچه ساتی ماریخت عین الطاف ست محبت عقلی کی شناخت

تہذیب بحبت مقلی ہے۔ کہ انسان اپی طبیعت کوٹر بعت پڑل کرنے کی طرف متوجہ کرے۔ در ودمحبت پیدا کرنے کا طریقتہ

تہذیب: محبت و درود و و کجمعی پیدا ہونے کے لئے مثنوی معنوی و دیوان حافظ کے دود د صفحے کا روز اندمطالعہ کیا جائے تو زیادہ نافع ہوگا۔

محبت كي قتمين اوران كاحكم

تہذیب: محبت کی دونشمیں ہیں۔ایک عقلی ایک طبعی اور مطلوب محبت عقلیہ ہے اور وہ رہے کرمجوب کے احکام کی اطاعت کر ہے اور اپنی خواہش واراوہ کو اس کے احکام کے سامنے فنا کر وے اور اس کے حکم پرکسی چیز کو ترجیح ندوے ، اور محبت طبعیہ میلان وانجذ اب و وابستگی کا نام ہے اور قاعدہ ہے کہ محبت

انفاس ميسل ----

طبعیہ خاص درجہ میں ایک ہی ہے ہوئئی ہے۔ دو ہے ایک درجہ کی نہیں ہوئئی۔ اور سیامرغیر اختیاری ہے کیونکہ اس کا مدار مناسبت طبع پر ہے جو بندہ کے اختیار میں نہیں بلکہ مامور بہا محبت عقلیہ ہے۔ چنانچہ ہر مومن کو مجت عقلیہ اللہ ورسول تنابقہ کے ساتھ زیادہ ہے ، کوظیعًا اپنی جان ہے زیادہ محبت ہو۔

محبت طبعی بھی ہرمسلمان میں ہے اوراس کی شناخت کا طریقہ

تہذیب: خدانخواستہ خدااور رسول میں گئی گئی گئی گئی گئی کا فر گستانٹی کر ہے تو اس وقت ہر مسلمان کو جوش آتا ہے اور جان لینے اور دینے کو آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت طبعی بھی ہر مسلمان میں ہے، لیں اتنا فرق ہے کہ بعض میں ہروقت اس کا ظہور ہوتا ہے اور بعض کوری محرک قوی سے ظہور ہوجاتا ہے۔

محبت عقلبه کی کمی کی شناخت

تہذیب: محت عقلیہ کی کی یہ ہے۔ کوٹلوق کی رضا کوٹن تعالیٰ گوضا پرتر جے دی جائے۔ ایمان کے لئے حب عقلی رسول سے ضروری ہے نہ کہ مخب طبعی

تہذیب: لا یہ و من احد کے حتی یکون الله و رسوله احب الیه مما سوا هما.
یہاں بھی مراد احبیت عقلیہ ہے بعنی حضور علی کے ساتھ حب عقلی سب سے زیادہ ہوتا جائے جس
کامعیار یہ ہے کہ احکام میں حضور کی اطعاعت ہواور تعارض کے وقت حضور کے تھم کو دوسر ہے احکام پر
ترجیح دی جائے کو حب طبعی میں کی ہواگر چطبعی محبت بھی ہر مسلمان کو حضور علی ہے زیادہ ہے گر تحقیق
یں ہے کہ طبعی محبت اگر کم بھی ہوتو مضا کھ نہیں نری عقلی تو کافی ہے گر تری طبعی محبت کافی نہیں۔

بنیت از یادمحبت منعم حقیقی حظوظ کا درجه جھی مطلوب ہے

تہذیب:ایک درجبہ حظوظ کا بھی مطلوب ہے وہ یہ کہ حظوظ کا استعمال کیا جائے تا کہ منعم کی محبت بڑھے۔ یانی جب پیوخوب ٹھنڈا ہو۔ ہال ہال ہے الحمد لللہ نکلے گا۔

عشق کی حقیقت تفویض ہے

تبذیب: عاشقی کا نام بندگی کا ہے کہ ہر وقت تھم کا تابع رہے، جہاں جان دینے کا تھم ہوا و بہل جان دے اور جہاں جان بچانے کا تھم ہوو ہاں بچائے۔ خلاصہ بیشش کی حقیقت تفویض ہے کہ اپنے کوخدا تعالیٰ کے بیر دکر د نے، وہ جس طرح جا ہیں اس میں تصرف کریں، تشریعاً بھی اور تکوینا بھی اور ہے ہر

حضداول

عال میں راضی رہے میے حقیقت ہے تفویض کی جس کی ابتداء ﷺ کے ہاتھ میں اپنے کو تفویض کرنے ہے۔ ہوتی ہے۔ تنہیل کی تعلیم

" تہذیب بس جی جاہتا ہے کہ سب ہے الگ ہو کرجی تعالیٰ کے ساتھ کو لگائی جائے اور سب جُمَّلرُ وں کو حذف کیا جائے۔

#### سالك كواسيخ اعضاء سيمحبت كاراز

تہذیب: سالک جس وقت دیکھا ہے کہ ہمارے اعضاء نے قرب حق جس ہماری اعانت کی ہے دہ اس حیثیت ہے ان ہے محبت کرتا ہے اور اپنی آ کھی کی رعایت کرتا ہے اور وہائے کی مجمی حفاظت کرتا ہے نماس واسطے کہ وہ اپنی چیزیں ہیں۔ بلکہ اس واسطے کہ بیرخد اتعالیٰ کی چیزیں ہیں۔

#### لقب ابویچیٰ کی پسندیدگی کا عجیب وغریب راز

تہذیب ابویکی ملک الموت کالقب ہے اور واقع بدلقب عمدہ ہے ابویوت لقب نہیں رکھا اس کی وجہ ہم سے بوجھوتو ہم یک کہیں گے کہ جس کوتم موت کہتے ہو حقیقت میں حیات وہی ہے کیونکہ وہ بھائے حق کاوسیلہ ہے۔

#### محبت عقليه بى افضل ہے محبت طبعیہ ہے اوراس كاراز

تهذیب عبت عقلی بی افعال بے کونک اس کا بداراعتقاد پر باوراعتقاد بہت کم بدلتا ہے۔ الا نباد را والسا در کالمعدوم اور مجت طبعیہ کا خشاء بیجانِ نفس ہاور جوش وفروش میں بھیشہ تبدل ہوتا رہنا ہے تواس میں خطرہ زیادہ رہتا ہے۔

### غيرخدا سيمحبت بهوبى نهيس سكتي

تہذیب بحققین کا دعویٰ ہے کہ غیر خدا ہے محبت ہو بی نہیں سکتی اور جس کو غیر ہے بظاہر محبت ہو ہی محبت ہے وہ بھی حقیقت میں خدا ہی ہے محبت ہے۔ (باتی اس پر جوموا خذہ ہے بوجہ نیت کے ہے کیونکہ بیزیت تو فیر ہی کا کر رہا ہے ) تقریراس کی بیر ہے کہ محبت کے جتنے اسباب ہیں بیعنی حسن و جمال ،عطاونوال فضل فیر ہی کی کر رہا ہے ) تقریراس کی بیر ہے کہ محبت کے جتنے اسباب ہیں بیعنی حسن و جمال ،عطاونوال فضل وکمال ، بیرسب صفات حقیقت میں حق تعالی کے ہیں ، جیسے دیوار پر دھوپ پڑر اس ہواور کوئی دیوار کی روشنی برعاشق ہوجائے تو ظاہر ہیں بیتو نور جدار کا عشق ہے گرحقیقت میں آفتاب کا عشق ہے۔

144

## عشق البى كو چھپا وُنہيں

تہذیب: اپنی طرف سے تو اخفا کا اہتمام کرو ہاں اگر ڈھول خود ہی گلے میں پڑ جائے اور خود بخو دیجئے بھی لگے تو اس کو بند نہ کرو ، اگر روٹا آئے رولو، چینیں تکلیں تو نکلنے دو اور عشق الہی جس طرح طاہر مونا جائے ظاہر بونے دو،

عشق معثوقال نبال است و ستر الله عشق عاشق باد وصد طبل و نفیر محبت و عشق رافع شبه وسوسه ب

تہذیب حضرت محبت دعشق د ؛ چیز ہے کہ جب بیدول میں گھس جاتی ہے تو پھرمحبوب سے بہی قول و فعل میں شیداور دسوسہ پیدانہیں ہوتا۔

جہنم میں مومن کومشاہدہ راحت کا ہوگا بوجہ محبت الہی کے

تہذیب جہنم میں اول تو کفار کے برابر تکلیف نہ ہوگی، بھرمسلمانوں کو خدا تعالیٰ ہے محبت زیادہ ہوجائے گی اس لئے مومن کوعذاب میں بھی مشاہدہ راحت کا ہوگا۔

#### محبت كامقتضاء رضا وتفويض ہے

تہذیب: محبت کا مقتنا ، یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے سارے تصرفات پر راضی رہے اپنی ساری تجویز وں کو فنا کر دے۔ دل گئے نہ لگنے کا طالب نہ ہو ، لذت و ذوق کی ہوس نہ کرے بلکہ کام میں لگا رہے۔

#### موت ہے وحشت دور ہونے کی تدبیر

تبذیب: اگریے چاہوکہ موت آسان ہوجائے اوراس سے وحشت ندرہے اس کا اشتیاق ہو جائے تو خدا کی محبت اوراطاعت حاصل کیجئے۔ اکثر طبائع پرموت کا خوف ہی عالب ہے اوراس سے طبعا وحشت ہوئی ہے۔ اور اس طبعی وحشت میں کوئی گناہ بھی نہیں گراس کی ضرور کوشش کرنا چاہئے کہ طبعی وحشت ہوئی گناہ بھی نہیں گراس کی ضرور کوشش کرنا چاہئے کہ طبعی وحشت موت کے وقت ندرہے۔ اس وقت اشتیاق کی حالت غالب ہوجائے اس وقت اگر شوق غالب رہا تو موت کی ذرا بھی تکلیف ندہوگی اور اشتیاق موت ولقاء اللہ کی تمنا پیدا ہونے کی تدبیر کارت ذکر و کشرت طاعت اور اجتناب معصیت ہے۔

#### محبت عقليه مامور بهاب كيونكهاس كامنثا محبوب كاكمال موتاب

تہذیب اولا داور بیوی کے ساتھ طبعی محبت ہے عقلی محبت نبیں اور طبعی محبت تو جانوروں کو بھی اور طبعی محبت ما مور بہا ہے بلکہ محبت این اولا دوغیرہ سے ہوتی ہے میں کال نبیں اور نہ خداا ور رسول کے ساتھ بیر محبت ما مور بہا ہے بلکہ محبت معقلیہ ما مور بہا ہے۔ جس کا منشا و محبوب کو کمال ہوتا ہے سو بیر محبت اللہ ورسول کے ساتھ ازیادہ ہے اور کسی کے ساتھ ان کے برابر کوئی صاحب کمال نبیں ۔ اور خدا تعالیٰ کے بعد رسول النہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی صاحب کمال نبیں ۔ اور خدا تعالیٰ کے بعد رسول النہ تعالیٰ کے بعد رسول النہ تعالیٰ کے برابر کوئی صاحب کمال نبیں۔ اور خدا تعالیٰ کے بعد رسول النہ تعالیٰ کے بعد رسول النہ تعالیٰ کے برابر کوئی صاحب کمال نبیں۔ اور خدا تعالیٰ کے بعد رسول النہ تعالیٰ کے بعد رسول النہ تعالیٰ بیرابر کوئی صاحب کمال نبیں۔

ترغيب شدت تعلق مع الله

تہذیب محبوب کے راستہ میں ایک سرکیا ہزار سربھی بھوٹ جا کیں تو تھوڑ ہے ہیں ، اور اگر جان بھی جاتی رہے تو عین سعادت ہے۔

مقصود حب عقلي ہے

تہذیب جیسے غلبہ خشیت سے کثرت بکا و حالت محبود ہے گومقصود نہیں ای طرح غلبہ محبت طبعی گومحود ہے محرمقصود نہیں مقصود حب عقلی ہے۔ ''سر

جوش کی کمی علامت محرومی نہیں

تہذیب جوش کا اکثر قاعدہ ہے کہ جب تک مطلوب حاصل نہیں ہوتا اس وقت تک رہا کرتا ہے۔حصول مطلب کے بعد جوش نہیں رہا کرتا ، ہال اگر مطلوب سے تعلق رہے تو بجائے شوق کے انس پیدا ہوجا تا ہے بس اس کا کم ہونا محروی کی علامت نہیں بلکہ وصول علامت ہے۔

محبت طبعی پرمحبت عقلی کی وجوہ کی ترجیح

تہذیب: محبت عقلی رائ ہے محبت طبعی پر کیونکہ محبت طبعی اختیاری نہیں اس کا حدوث و بقاء ہالکل غیرا نختیاری ہے اور امر غیرا ختیاری پر بعض اوقات دوام نہیں ہوتا۔ بخلاف محبت عقلی کے کہ اس کا حدوث و بقاء حدوث و بقاء اختیاری ہے تو اس پر دوام بھی ہوتا ہے۔ علاوہ اس کے محبت طبعی ہے جبت عقلی انفع بھی ہے۔ کیونکہ محبت طبعی منشاہ جوش طبیعت ہے اور جوش ہمیشہ نیس رہنا۔ اور محبت عقلی بنا ایملی الکمالات : وتی ہے۔ تو بند بھی مرہے کی اور محبوب حقیقی کے کمالات نم نہیں : و سکتے تو ان بخب تک کمالات یا تی ہیں اس وقت تک محبت بھی رہے کی اور محبوب حقیقی کے کمالات نم نہیں : و سکتے تو ان کی محبت بھی ختم نہ ہوگی۔

انفاس عميلي

#### نماز وروزه میں اہل اللہ کی لذت کی مثال

تبذیب: اہل اللہ کونماز روز وہیں ایس لذت آتی ہے جیسے عاشق کومحبوب کے ہیر دیانے اور چکھا جھلنے ہیں۔

#### محبت مجازی ہے محبت حقیقی کے خصیل کا طریقہ

تہذیب: جس چیز ہے کی کومجت ہواس میں بیغور کر کے بیکمال اس کے اندر کہاں ہے آیا۔ مسلمان کا دل فور اُجواب دے گا کہ حق تعالیٰ نے پیدا کیا تو اب ول کو سمجھا تا چاہیے۔

چه باشد آل نگار خود که بند و آل نگار با

کہ جس نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں وہ خود کیا کچھ ہوگا اورا سکے ساتھ ہی محبوب مجازی کے فنا ونیست ہونے کو بھی ذہن میں حاضر کمیا جائے ، کہ یہ چندروز میں فنا ہوکر خاک ہو جائے گا،اس کا کمال وحسن عارضی ہے اور حق بتعالی کا کمال ذاتی اور باقی ،

عشق بامرده نبا شد بائدار الله عشق را باحی و باقیوم وار خداتعالی سے لولگانے کا طریقه

تہذیب: خدا تعالی ہے نولگانے کے طریقے مختلف ہیں، نہیں محبت قائد ہوتی ہے کہیں خوف سائق ہوتا ہے۔اول کا طریقة نعمائے اللہ پر خور کر نا اور ثانی کا طریقہ عذا بت وعقو بت کا استحضار ہے۔ مسلمان کوطبعی محبت بھی اللہ ورسول اللے ہے ہی زیادہ ہے مع دلیل

تہذیب: ہرمسلمان کی بیرحالت ہے کہ وہ اپنی ذلت اور ماں باپ کی ذلت کو گوارا کرسکتا ہے، سگراللہ ورسول ملک کی شان میں ذرای گستاخی کا تخل نہیں کرسکتا تو اس ہے معلوم ہوا کہ بحمہ اللہ مسلمان کو طبعی محبت بھی اللہ ورسول ملک ہی ہے زیادہ ہے۔

#### ور حقیقت حق تعالیٰ ہی کوہم سے محبت ہے

تہذیب: محبت معرفت ہے ہوتی ہے، سوحق تعالیٰ کوتو ہماری معرفت ہے مگر ہم کوال کی معرفت کہاں ۔ ایس ہماری محبت جو کہ باامعرفت ہے محض برائے تام محبت ہے ورند حقیقت میں حق تعالیٰ بی کوہم ہے محبت ہے۔

اند س میشن <u>سست کنی</u> هند اول

#### تہذیب بحبت بحبوب نے عیوب کوبھی محاس کردیتی ہے۔ اہل اللّٰہ کی راحت کاراز

تہذیب: اہل اللہ کی راحت کا رازیہ ہے کہ گلوق ہے اُن کی امیدیں منقطع ہو چکی ہیں اور اللہ اتعالیٰ کے ہرفعل کو حکمت اور مصلحت پر ہنی سمجھتے ہیں۔ نیز ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہے اس لئے اگر اٹھکمت و مصلحت معلوم بھی ندہوتو محبت کی وجہ سے وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں ۔

نا خوش تو خوش بود برجانِ من جن دل فدائے یار دل رنجانِ من زندہ کنی عطائے تو در بکشی فدائے تو جنے دل شدہ متلائے تو ہر چہ کئی رضائے تو بخلاف دنیادالوں کے کہان کو بچھراحت نہیں وہ کھانا کھناتے ہیں ادر کھاناان کو کھاتا ہے۔

#### اہل اللہ کا خدا کی محبت میں حال

تہذیب اہل اللہ کا خدا کی محبت میں بیرحال ہوتا ہے کہ تمام مصائب ان کو آسان ہوجائے جیں ندقید خانہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے نہ فاقہ سے کلفت ران کی شان بیہوتی ہے کہ ان کے پاس کچھ خیس ہے محرخوش جیں ۔ کیونکہ ایک چیز ان کے پاس ایس ہے کہ اسکے پاس ہوتے ہوئے ان کوکسی چیز کی پرواہ جیس ہوتی وہ کیا ہے وہ آغوش محبوب ہے رضائے محبوب ہے لذت طاعات ہے ۔ لذت مناجات ہے لذت قرب ہے۔

### خداتعالی ہے داسطہ کی وفت قطع نہ کرو

' تهندیب: خدانعالی سے کسی وقت داسطہ کوقطع مت کرو رکیونکہ ان سے ہردم واسطہ ہے۔ پس تو ہدواستغفار نے کوئی مصیبت ہٹ جائے تب بھی اس سبق کو نہ چھوڑ و ۔

## خداتعالی کوجن ہے محبت ہوتی ہے انہیں کواپناعشق دیتے ہیں

تہذیب بحثق اول در دول معشوق پیدا می شود: لعنی خدا تعالی اپناعش ای کودیتے ہیں جس ہے پہلے ان کومجت ہوتی ہے۔

#### ولأيت كامداراطاعات يرب

تہذیب: لوگوں نے محبوبانِ خذا کومحبوبانِ دنیا پر قیاس کیا ہے کہ جس طرح دنیا والوں کے

محوب تکالیف اور احکام سے مشتی ہوجائے ہیں ای طرح محبوبانِ خدا بھی مشتیٰ ہوجائے ہو تگے اور یہ خبر نہیں کہ محبوب بن وہ بنرآ ہے جو آئندہ بھی ووسروں سے زیادہ احکام کا بجالا نے والا ہو، حق تعالیٰ کی محبت اضطراری نہیں کہ بلا وجہ کسی سے خواہ محبت ہوجائے۔ ان کی محبت اختیاری ہے اور وہ محبت ای ہے کرتے ہیں جو جیز محبت کا سبب ہے وہی اگر جاتی رہی تو محبوب کہاں رہے گا؟ عاشق کے نامراو ہونے کی وجہ علیہ عاشق کے نامراو ہونے کی وجہ

تہذیب: عاشق ہروفت نامراد ہے کیونکہ اس کی طلب کم نہیں ہوتی وہ حد درجہ پر پہنچ کر اس ہے آ گے کا طالب ہے اس لئے وہ ہمیشہ نامرا در ہتا ہے۔

عزم تعلق مع الغير بھی مصر ہے

تہذیب: عزم تعلق مع الغیر بھی اس طریق میں مصر ہے،

تعلق مع الله ہی دوائے ہمُوم ومصائب ہے

تبذیب: توبه واستغفار کرواور برروز پانچ سوم تبکم از کم لاحول و لا قوة الا بالله العلی السعسطیم کاوظیفه مقرر کرلود ایک بفته بی سیم صیبت دور بوجائ گی کیونکه صدیت بی آیا ہے۔ لاحول و لا قوة الا بالله کنز من کنوز الجنة و هو دواء تسعین داء ایسر ها الهم فرضیک حتول و لا قوة الا بالله کنز من کنوز الجنة و هو دواء تسعین داء ایسر ها الهم فرضیک حتی تعالی سے تعلق پیدا کرود اس کے سواس سے قطع نظر کرو کیونکه راحت وکلفت سب اس کے ہاتھ میں ہے، اس کوراضی کرو، انشاء الله تعالی وه تمام مصائب کا انظام فرمادیں گے۔ اسن یجیب المضطو اذا دعاہ و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض الله مع الله قلیلا ما تذکرون.

#### محبت کے مختلف لون ہیں

تہذیب: محبت کا ایک رنگ ریہ ہے کہ اپی طرف ہے تو محبوب کے سواسب کو جیموز کر اس کے مشاہدہ میں نگار ہے لیکن اگرخود محبوب ہمارے سپر دکھی جماعت کا ہم کو حاکم بنادیے تو حکومت کے انتظام میں شنول ہونا ہے بھی مین مشاہدہ ہے۔

حکومت محض تحکم محبوب کی وجہ سے کرنے کا معیار

تبذیب یہ کیے معلوم ہو کہ ہم اپ نفس کوخوش کرنے کے واسطے انتظام کررہے ہیں۔ یا محض تقلم محبوب کی وجہ ہے تو اس کامعیار یہ ہے کہ اگر پیخص ان محکومین کواپنے سے کم نہ سمجھے گا کو کام تو کرے بڑا

اندس ميني بيسل ۲۰۲ - حسداول

ہوکر مگرا نتقادیش سب کواپنے سے بڑا سمجھے توبیاس کی علامت ہوگ۔ کہ بیٹھن محبوب کے علم کی مجہ سے ساست خلق میں مشغول ہے۔نفس کے لئے کام نیس کررہاہے۔

خداکےنز دیک زیادہ محبوب کون ہیں

تہذیب: خدائے نزو کے زیادہ محبوب وہ ہے جواس کی عمال سے اچھا برتاؤ کرے لیمی مخلوق سے احب کم المی الله احسن کو المی عیالہ .

أثارعشق

تهذيب:

مال وا دن خود سخائے مادق ست جیر جان وا دن خود سخائے عاش ست حیات طبیعہ کے علامات

تہذیب خدا تعالی سے تعلق ہڑھاؤ اور غیرخدا سے حالاً و قالاً تعلق کم کرو۔ پھر دنیا و آخرت دونوں کی راحت تہار سے بی لئے ہے اگر فقر و فاقہ بھی ہوا جب بھی تم کوراحت و چین ہی ہوگا اور بددن سر مایہا درسامان کے تم سلاطین سے بڑھ کرسلطان ہو گے۔

اے دل آل بہکہ خراب ازے گلگوں باتی ہے نر و عینج بعد حسب قارول باشی مدانعالی ہے مدید میں میں میں ہے۔ فدانعالی ہے میت برحانے کا متیجہ بیروگا۔

(۱) مرتے ہوئے فرشتے بٹارت دیں گے۔خوش خری سنا کیں گے،جس سے ہر نیک بندہ کو اصل گھر کااشتیاق اورائے ظار ہوگا۔اورای لئے بھیل جناز ہ کاامر ہے۔

۲) قبر میں بیے ہوگا کہ جنت کی طرف کھڑ کیاں کھل جا کیں گی۔ وہاں بھی فرشتے بشارتیں سنا کم مے۔

(٣)ميدان حشر من بيعال بوگا-لا يعونهم الفزع الاكبر و تتلقاهم الملتكة. من في مولانا فقل الرمن صاحب ويشعر يزعة بوئ سنا ب

عاشقال را با قیامت روز محشر کار نیست ﴿ عاشقال راجز تماشائ جال یار نیست صدیث شرارسال کا ہوگا اور مومن کواریا صدیث شرارسال کا ہوگا اور مومن کواریا معلوم ہوگا جسے فرغی نماز کا وقت ۔ معلوم ہوگا جسے فرغی نماز کا وقت ۔

(٣) كَبُل صراط سے كذرتے وقت دوز رج يوں كيكى - جسزيا مومن فان نوركب اطفأ

انفاس عيسىٰ \_\_\_\_\_

حتيداول

نے ہے دی کیا ہے مومن جلدی پارہو جا کہ تیرے نور کی برودت نے تو میرے نار کی حرارت ہی کو بھجادیا، بتلا ہے یہ یا کیزوزندگی ہے یا بیا کتامتی جس میں ہم تھنے میں۔

## خوف ورجا

یا*س عقلی ند*موم ہے

یں ہے۔ تہذیب: ناامیدی عقلی ندموم ہے بعنی اگر بیاعتقاد ہوجائے کہ بھے ہر ہرگز رحمت نہ ہوگی اور میری موجودہ عالت البی نہیں کہ اس بررحمت ہو۔

مخلوق کا ڈرخالق سے طبعًاز بادہ ہونے کاراز

تہذیب؛ مخلوق کا ڈرخالق سے طبعازیا وہ ہونا ندموم نہیں کہ غیراضیاری ہے اور عقاا واعتقادا زیادہ ہونا البتہ ندموم ہے۔ لائنسم الشدر ہوئے فسی صدور ہم من الملدہ کا بھی محمل ہے اور طبعازیادہ ہونے کی لم تین امر ہیں ایک ریے گئلوق محسوس ہے اور حق تعالی محسوس نہیں اور طبعاً حاضر کا اثر زیادہ ہوتا ہے غائب سے دوسرے یہ کہ مخلوق سے تسامح کی توقع کم ہے اور خالق سے زیادہ ہے تیسرے یہ کہ مخلوق کی نظر میں ذات نا گوارے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ذایل ہونا نا گوارا۔

خوف ورجامیں اعمال کو بروا دخل ہے اور اعمال کی تفصیل

تہذیب: رجا کہتے ہیں احمال نفع کو، اورخوف کہتے ہیں احمال ضررکو، وی سے معلوم ہوگیا ہے کہتے ہیں احمال سے اور میا خوف کا معاصی ہیں اور بیطا عات اور معاصی سب اعمال ہیں ہیں اعمال کا رجاء اورخوف میں دخل ہونا منصوص ہوا تو اس دخل کا اعتقاد شرعاً مامور بہ ہوا، اس دخل ہیں ایک تفصیل ہے وہ بہے کہ اعمال شامل ہے اصل ایمان اور کفر کو بھی اور باقی فروع طاعات و معاصی کو بھی ایمان تو ملت ہے نوا ہے کہ اعمال ہی ان اور کفر کو بھی اور باقی فروع طاعات و معاصی کو بھی ایمان تو ملت ہے نوا ہو ہو ہو ہو گئی ایمان تو ملت ہے نوا ہو ہو ہو ہو گئی ہو ایمان پر نجات کا تر تب اور کفر پر عقوبت کا تر تب یقینی ہو سکتا ہے، ای طرح فروع طاعات کو دائم ہوں نیکن نافع ای وفت ہوں میے جب کہ قبول ہی ہوں ، کو نکہ اختال ہے کہ کی عائلہ کے سب قبول نہ ہوں اور ای طرح معاصی گودائم ہوں لیکن معنزای وقت ہوں تے جب کہ معنونہ ہو جا نمیں ( کیونکہ مکن ہوں اور ای طرح حدے سب یا محض سے عفوہ و جا نمیں )۔

هضه اول

#### اعمال كانفع نفذونسيه

تہذیب: اعمالِ صالحہ میں نفع نقد بھی ہے صرف اور مار ہی نہیں۔ ہاں ایک ادر حار بھی ہے یعنی تو اب اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کا وابستہ ہو تو اب اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کا وابستہ ہو جانا جو بدون اعمالِ صالحہ کے حاصل نہیں ہوتی۔ اس طرح اعمالِ سیند کا بھی ایک تمرہ اور حار ایک خانا جو بدون اعمالِ صالحہ کے حاصل نہیں ہوتی۔ اس طرح اعمالِ سیند کا بھی ایک تمرہ اور حار ایک نقد اور ایک نقد اور حاد تا اور تعدال ہوں کو لازم ہے۔

أميدرجاءاورتمناوغر وركافرق

تہذیب: امیدورجاء وہی ہے جو کمل کر کے کی جائے۔اور جو بدون کمل کے ہووہ رجانہیں۔ بلکہ محض تمناوغرورے۔

غلبهُ رجا كب انفع ہے اورغلبهُ خوف كب

تہذیب: جن اوگوں میں اعمال صالحہ کا غلبہ ہو کہ وہ زیادہ تر اعمال صالحہ میں مشغول ہیں اور گناموں سے نیخے کا اہتمام بھی کرتے ہیں گو بھی ابتلا ہوجا تا ہے ان پرغلبہ رجا افع ہے اور جن میں اعمال سینہ کا غلبہ ہے کہ وہ زیاوہ تر اعمال سینہ میں مبتلا ہیں۔ اور اعمال صالح قلیل ہیں ان کے لئے غلبہ خوف انقع ہے جب تک کہ اعمال صالحہ کا غلبہ مدہواس وفت تک غلبہ خوف انقع ہے جب تک کہ اعمال صالحہ کا غلبہ موہی جب تک اعمال صالحہ کا غلبہ موہی جب تک اعمال صالحہ کا غلبہ مذہواس وفت تک غلبہ خوف بی میں ان کورکھا جائے گا۔

خوف ورجا کی حقیقت اوراس کا درجهٔ مامور به

تہذیب: خوف کی حقیقت ہے احتمال عذاب کہ انسان کو اپنے متعلق احتمال ہو کہ شاکہ مجھے عذاب ہوادر میا حقال مسلمانوں میں ہر خص کو ہا اور بھی مامور بہ ہے اورای کا بندہ منگف کیا گیا ہے اس کا عذاب ہوادر میا حتمال مسلمانوں میں ہر خص کو ہے اور بھی مامور بہ میں داخل نہیں کیونکہ میہ غیر اختیاری عام خوف عقل ہے، وعید کوئ کر دل تقرافا، آتا نسو کا نکلنا، خوف مامور بہ میں داخل نہیں جس کو اپنے متعلق نجات کا ہے۔ اس طرح رجا کی حقیقت ہے۔ احتمال نجات اور ایسا بھی کوئی مسلمان نہیں جس کو اپنے متعلق نجات کا احتمال نہیں ایسا کوئی مسلمان نہیں جو خوف ورجاء کے درجہ مامور بہ سے خالی ہو، ہال درجات احتمال متعاوت ہیں۔

غلبه رجا کے ساتھ بھی خوف عقلی بقینی ہوتا ہے

تہذیب: یہ بات بھی یادر کھنے کی ہے کہ غلبہ رجا کی حالت میں خوف بھی ضرور رہتا ہے گر

ئنہ خوف کوئییں ہوتا ، یعنی وہ درجہ نہیں ہوتا جس کو عام لوگ خوف سیجھتے ہیں بیعنی خوف طبعی ، بلکہ خوف عقلی ننہ میں وتا ہے۔

#### درجات خوف ورجا

تہذیب: ایک خوف تو جمعنی احتمال عقلی عذاب ہے بیتو شرط ایمان ہا ورا کید درجہ فوف کا بید ے کہ تقاضائے معصبت کے وقت آیات وعید اور عذاب خدا و ندی کو یاد کر کے سوچ سوچ کے گناہوں سے بچایا جائے یہ درجہ فرض ہاس کے فقد ان سے کفر نہ ہوگا ہاں گناہ ہوگا اور ایک درجہ خوف کا بیہ ہک سے بچایا جائے یہ درجہ فرض کا بیہ ہے کہ منتب ایستال سے آیات وعید اور عظمت وجلال حق کو ہروم متحضر اور چیش نظر رکھا جائے ، بید درجہ مستحب سے واصل ہوجاتے ہیں اور ان سے آگے ایک درجہ اور ہجو افتیار سے باہر ہو وہ یہ کہ آثار خوف اس قدر غالب ہوجا تھیں کہ آگر ان کو کم کرنا یا بھلانا بھی چا ہو افتیار وقد رہ سے باہر ہو یہ تھن وہ بی ہے جو در جات سابقہ مکتب کے حاصل کرنے کے بعد تحض عطائے منتب رہ تعض کو عاصل ہوجا تا ہے ایسا ہی اس کے مقابلے میں رجاء کے بھی درجات ہیں ایک درجہ شرط حق سے بعض کو عاصل ہوجا تا ہے ایسا ہی اس کے مقابلے میں رجاء کے بھی درجات ہیں ایک درجہ شرط ایک درجہ تحض وہ بی ہے۔

## (۱) توکل کی حقیقت، (۲) خوف طبعی توکل کے منافی نہیں، (۳) معیت الہی کی حقیقت مع اقسام

تبذیب: سوال: حضرت موی علیه السلام کے بارہ میں چند جگد مثلاً مصرے مدائن کی طرف بیرہ خوف اہل مصرے دائن کی طرف بیرہ خوف اہل مصرتظریف لے جاتا ، عصا کا اڑ دھا بن جائے سے خاکف ہوتا نہ کور ہے۔ اور صفت توکل بھی حضرات انبیا پہلیم السلام میں کا ل ہوتی ہے تو بیخوف کس وجہ سے تھا ، اور با دصف حضور معیت حق تعالی حضرات انبیا پہلیم السلام میں کا ل ہوتی ہے تو بیخوف کس وجہ سے تھا ، اور با دصف حضور معیت حق تعالی ہوتا ہے یائیس ، کا اس خوف کا کیا سب ہوا اور امور طبعی بشری کا ظہور باوجود حصول حضور معیت حق تعالی ہوتا ہے یائیس ، براہ کرم توکل کی حقیقت اور معیت حق تعالی کا مفہوم بھی زیب قلم فرمایا جائے۔

جواب: فوف ایک امرطبعی مثل جوع وعطش دفرح وغضب وحزن وغیرہ کے ہے ہیں جیسے یہ کیفیت منافی کمالی نبوت نبیں ، ایسے ہی خوف بھی منافی نبوت کے نبیں ندمنافی توکل ، کیونکہ توکل کی حقیقت منافی کمالی نبوت نبیں ، ایسے ہی خوف بھی منافی نبوت کے نبیں ندمنافی توکل ، کیونکہ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ غیرحق کی طرف باعتبارا عقاد نفع وضرر کے قصد التفات نہ ہواور بلاقصد التفات ہوجاتا جوجاتا جو کہ امرطبعی ہے منافی توکل کے نبیں اور اس التفات بلاقصد میں ایسا خوف نبیں ہوتا کہ کی واجب کے ترک کا سبب ہوجائے جیساعوام کواریا بھی ہوجاتا ہے اور ای تفصیل کی بنا پرسور وَ احزاب میں حضور اقد س

انفاس میلی سب ۲۰۲ سب صفه اول

والتلاكي كالبست تنخشبي المناس فرمايا باور حفزات رسل عليهم السلام كالبست جس مين حضورا قدس والتلاكية بحى داخل ہے۔يسلىغون رمسالات الىلىه ويخمشونه ولا يخشون احداً الا الله قرماياہـــ يسلسعون رسالات المله قرينه واضحد بكدمامور بدليني واجب بامندوب من بيخوف حاكل نبيس موتا بیرتو توکل کے منافی نہ ہونے کی تقریر تھی ، یاتی رہی معیت کی بحث تو معیت کے انواع مختلف ہیں ایک معیت علمید یعن حن تعالی کے علم کا ہرا یک کومچط ہونا، بیمعیت عام ہے ہر شے کوموس کوہمی کا فر کوہمی، مكلفين كوبحى غير مكلفين كويحى قسال المسلمه تعالى إن الله قد احاط مكل شي علما اوريبي معيت بالآيت مل وهو معكم اينماكنتم اوراس عوم كالعقاد تجله عقائدان زمك باوريمعيت سب کے لئے ثابت ہے خواہ وہ اس کا معتقد بھی نہ ہوتو اس معیت کے ساتھ خوف کا منافی نہ ہونا تو خلاہر ہے، اور سامعیت عام کہلاتی ہے۔ ووسری نوع معیت خاص ہے بعنی معیت بالرحمته، معیت بالنصرة ، پھر رصت کی صورتش بھی مختلف میں ای طرح نصرت کی بھی ہے جمع اقسامها عام بیں ہے ( بلکدا سکے ایسے عموم کا اعتقاد واجب ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے حب وعدہ اس کا عقاد اس پر واجب ہے اور اس اعتقاد کے موافق عمل لازم ہے ) کاملین خصوص انبیا علیم السلام میں نداعتقاد کی کی کااحمال ہے اور نداس اعتقاد کے مقصناء رجمل میں کوتا بی کا احمال ہے۔ پس جب تک حق تعالی کی طرف سے بید عدہ نہ ہوکہ بیدا و دھاتم کو ضررن البياني محكال وقت تك نداس كاعتقاد موى عليه السلام يرواجب باورندعدم فرارواجب كونك جس معیت کا وعده نبیس اس کا عققاً دیا اس برگمل بھی واجب نبیس اور بیبہا خال ضرر کے اس ہے فراریمی جائز واور یکی خوف ضرر ہوا تھا۔ موی علیدالسلام کوبھی فرعون کے یاس جانے میں مرجب وعدہ ہوگیاانسنی معكما اسمع وادى تو چركيسى بوهرك كفتكوفرمائى اوراس تقريريد معيت كاحقيقت مع اقسام بهى

خشيت عقلي اورمحبت عقلي كي تعريف

تہذیب: خثیت عقلی ہے کہ انسان اپنی طبیعت کومتوجہ کرے اور منکرہ ہے رکنے کی طرف، اس طرح محبتِ عقلی ہیہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت کو تربیعت پڑمل کرنے کی طرف متوجہ کرے۔ خشینت وفکر کی کمی کی علامت

تہذیب: آج کل مملی خرابی عام طور پر پھیلی ہوئی ہے کہ جو محف ممل کے اعتبار ہے جس حالت میں وہ اس پر قناعت کئے ہوئے ہے اور میہ بھتا ہے کہ میر ہے اندر کوئی نقص تبیس ، تغیر اور تبدل کی حاجت

أنفام عيني

نہیں، یہ خشیت دفکرا در ذہن کی تھی ہے۔ تقو کی شرعی کی حد

تہذیب: تقویٰ شرعی حدوہ ہے کہ خوف خدا کے ساتھ مل بھی ہو،اگر عمل نہ ہو کھٹ خوف ہی ہو تو وہ تقویٰ شرعی نہ ہوگا۔

خوف ورجاء عقلی کی حد

تہذیب: خوف ورجاءعظی مامور بہ ہے،خوف عظی کا حاصل بیہ ہے کہ احتمال کے درجہ میں سے خیال ہو کہ شاکد مجھے سزاء ہواور رجاءعظی میہ ہے کہ درجۂ احتمال میں میہ خیال ہو کہ شاکد بدونِ سزاہی کے مغفرت ہوجائے'۔

حب عقلی اورخوف کاملین کوخدا تعالیٰ کے سواکسی ہے ہیں ہوتا

تہذیب: خوف عقلی انبیا ، کوخدا کے سواکس نہیں ہوتا ، کیونکہ ان کا اعتقاد ہیں۔ نے و ما ہم بضارین بد من احد الا باذن الله کوبدون خدا کے کوئی چیز ضرر نہیں دے کتی وہ ضارو نافع حق تعالیٰ کو سیجھتے ہیں۔ ای طرح کاملین کوجب عقلی خدا کے سواکس سے نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ اس کا مجنی کمالات پر ہے اور خدا تعالیٰ کے سواکسی میں بھی بالذات کمالات نہیں ، ہاں حب طبعی وخوف غیر خدا سے بھی ہوسکتا ہے۔ خوف ومحبت کا درجہ مقصود اور اس کے تحصیل کا طریقہ

تہذیب نظبہ خوف اور مجبت دونوں میں مقسود وہ ورجہ ہے۔ جس کے ساتھ دوسرے مصافح بھی فوت نہ ہوں اور ہے جب ہی ہوسکتا ہے جب کہ ہر حال میں یکساں غلبہ نہ ہو بلکہ ایک وقت میں تحض خوف اور محبت ہی کا علبہ ہواور کسی گام کی طرف التفات نہ ہواور ایک وقت میں دوسرے کا موں کی طرف بھی التفات ہوگر دل میں خوف و محبت کی وجہ ہے آ رہ بھی چل رہا ہو، جیسے طاعون کے زمانہ میں موت کا غلبہ ہر وقت رہتا ہے گر ایسانہیں ہوتا کہ کھا تا بینا بھی چھوٹ جائے ۔ اس حالت کی تحصیل کا طریقہ ہے کہ موت کی یاد کھڑت ہے کرو، یعنی اس کو غالب رکھو، اور نماز الی پر معوجیے و نیا کورخصت کرنے والا نماز پر متا کی یاد کھڑت ہے کرو، یعنی اس کو غالب رکھو، اور نماز الی پر معوجیے و نیا کورخصت کرنے والا نماز پر متا ہے، چنا نے ارشاد ہے۔ صل صلواۃ مو دع۔

## صبر

صبر حقیقی کے سہیل کا طریقہ

برس سید برس بنا، آه آه مندسته نکلنا خلاف صرنبین، بلکه رو لینے سے مبر حقیقی زیاده تہنان ہوجاتا ہے کیونکہ دل کا غبارنگل جاتا ہے۔ بیاری میں آه آه کرنا خلاف صبر نہیں

یصبری کی متعدد صور تیس اوران کاعلاج

۔ برت ۔ تہذیب: سوال: صبر پر جووعدہ تو اب کا ہے دہ کم صورت میں ہے بعنی کوئی محض کسی انتقام یا ۔ تکلیف کے دور کرنے پر قادر ہے اور نہ کرے اور صبر کرے تب اجر ملے گا، یا قادر نہ ہو پھر صبر کرے اس پر اجر ملے گا۔

حضداول

غير مبتلائے مصيبت کے لئے اجرمصائب حاصل کرنے کا طريقه

تبذیب: جب کہ مصیبت اور بلائٹ ہوتو اجر حاصل کرنے کے لئے صرف بیکافی ہے کہ بیارادہ رکھے کہ بلاومصیبت کے وقت صبر کریں گے۔

مصيبت معصيت كي علامت

تہذیب: جومصیبت کی ممناہ کی سزامیں پہنچتی ہے اس میں پر بیثانی محسوں ہوا کرتی ہے اور جور فع درجات کے لئے ہوتی ہے اس میں پر بیٹانی نہیں ہوتی \_

مسلمان کسی مصیبت میں بھی خسارہ میں نہیں

تہذیب:مسلمان کوکسی بھیتی کے بالا پڑنے سے کامل طور پر نقصان نہیں ہوتا، کو بھیتی ساری بر باد ہوجائے مگرای مصیبت سے اجرِ عبر بڑھ جائے گا،اور آخرت میں جوثو اب اس کے بدلہ میں ملے گا، وہ اس بھیتی سے لا کھ درجہافضل ہوگا، کیونکہ اجر آخرت کی شان سے ہے

نیم جال بستاند و صد جال دہر کا آنچہ در و ہمت نیاید آل دہر خود کہ یا بد ایں چنیں بازار را کا کہ بیک مکل می خری گلزار را کلمات ِتعزیرت

تبذیب: حضور الله کے دصال میں حضرت خضر علیہ السلام نے صحابہ گواس طرح تسلی فرمائی کے ۔ ان فی الله جزاء من کل مصیبة و خلفاً من کل فائت فبالله ثقوا و ایاہ فار جوا فائما السحووہ من حوم الشواب یعنی الله تعالیٰ کی ذات میں ہرمصیبت ہے تسلی ہواور ہرفوت ہونے والے کاعوش ہے ہیں الله پر بھروسہ دھواور ای سے امیدرکھو، کیونکہ پورامحروم تو وہی ہے، جوثو اب سے محروم نیس بیار ہتا۔

تخصيل صبر كاطريقة مصائب كى فضائل اورحكمتوں پرغور كرناہے

تہذیب: تکو بینات نا کوار کا منشاہ بھی حق تعالیٰ کی محبت ہی ہے مگر اس میں ماں کی محبت کارنگ نہیں ہے بلکہ باپ کی محبت کارنگ ہے باپ کی محبت بھی ہے کہ جب اڑکا شرارت کر ہے تو چارادھرانگائے اور چاراُدھر۔ حضرات ان مصائب سے حق تعالیٰ ہم کو مہذب بنا نا چاہتے ہیں ، تا کہ گنا ہوں کا کفارہ ہو جائے ، ہم لوگ اپنے اٹھالی بدے اپ آ پ کو تباہ کرنے میں کر نہیں کرتے ، حق تعالیٰ ان مزاؤں ہے

انفاس فيسلى \_\_\_\_\_ كان

ہم کورات پرلگاد ہے ہیں اور دہاغ درست کرویے ہیں، پھر صدیت ہیں آیا ہے کہ دنیا کی مصابب سے

ہم کورات پرلگاد ہوجاتا ہے نیز ایک روایت میں ہے بعض دفعہ تن تعالی اپنی بندہ کو خاص درب
اور مرتبہ عطافر مانا چاہتا ہے جس کو وہ اپ عمل سے حاصل نہیں کرسکا تو اللہ تعالی اس کو کسی مصیبت یا مرض
میں جتال کردیے ہیں جس سے دہ اس درجہ عالیہ کو پالیتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں اہل مصاب کو وہ اپ کثیر ماتا ہے تو دکھ کر اہل نعم کہیں گے یہا لیست جلودنا قرضت بالمقاد بعض فنعطی مصاب کو وہ اپ کیر ماہل نعم کہیں گے یہا لیست جلودنا قرضت بالمقاد بعض فنعطی مضل ما او تو الیعنی کاش ہماری کھالیس دنیا میں تینچیوں سے کائی گئی ہوتمیں ۔ تا کہ آج ہم کو بھی بید درجات مضل ما او تو الیعنی کاش ہماری کھالیس دنیا میں جی جی جی عالی کے امتحانات و اہتلا آت کولوگ مصیب ہماری مالانکہ وہ حقیقت میں غایب عروج اور داحت کا سب ہیں اور سے حکمتیں اہتلا آت کولوگ مصیب ہماری ماکنٹ ہو جو ان کی حکمتیں دنیا می جس مشکشف ہوجاتی ہیں جن سے مصائب بھی نہیں رہے بلکنم ہوجاتے ہیں۔

مصيبت ايخل كاعتبار سے مصيبت ہے

تہذیب: کوئی مصیبت اپنی ذات میں مصیبت نہیں بلکے کل کے اعتبار ہے مصیبت ہے مکن ہے کہ جو چیز ایک کل میں مصیبت ہو، دوسرے کل میں مصیبت ندہو چنا نچہ طعم جلد تندرست کے لئے مصیبت ہے کہ جو چیز ایک کل میں مصیبت ہو، دوسرے کل میں مصیبت ندہو چنا نچہ طعم تندرست کے لئے مصیبت او رمریفل مصیبت ہے گر مریض محت ہے ، فاقد تندرست کے لئے مصیبت او رمریفل برمضمی کے لئے راحت وصحت ہے وعلی ہذا ہے طرح میدواوٹ انفس واموال واولا دغیر عارف کے لئے برمضمی سے لئے راحت وصحت ہے وعلی ہذا ہے مصائب نہیں ۔

تعلق مع الله ب مصيبت مين بهي كلفت نه جوگ

تہذیب: اللہ تعالی ہے تعلق پیدا کرواس کا اثر یہ ہوگا کہ فقدان اسباب میں بھی ایک سبب راحت کوموجوور ہے گا۔ کیونکہ میر محص اللہ تعالی کومحبوب و تکیم سمجھے گا اور جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو بھر سمی حالت میں اس کوکلفت نے ہوگی ۔

#### حوادث تعلق مع الله كےساتھ ضرررسال نہيں

تہذیب: افلاطون نے حصرت موئی علیہ انسلام سے بوجھا کہ اگر حوادث تیر ہوں اور آسان کمان ہوتیرا نداز حق تعالیٰ ہوں تو بچنے کی کیاصورت ہے؟ موئی علیہ انسلام نے جواب دیا کہ تیرانداز کے پہلومیں جا کھڑا ہو پھرتیر سے بچارہے گا۔ کیونکہ تیرای کو ہلاک کرتا ہے جواس کے زویر ہواور جو تیر ہے

انفاس عميلي \_\_\_\_\_ هنداول

ا نداز کے پہلومیں کھڑا ہواس پر تیرنہیں پہنچتا۔ یعن تعلق مع اللہ ایک این چیز ہے کہ جس سےحوادث ضرر نہیں پہنچا سکتے۔

#### مصيبت ميں دواجر ہيں

تہذیب: احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نفس مصیبت سے جونفس کو تکلیف ہوتی ہے اُس پر بھی تُو اب ملتا ہےاورصبر کااجرا لگ ہے۔

#### صبرومصا برت اورمرابطت کے معنی

تہذیب صبر کے معنی ہیں تنس کو تا گوار امور پر جمانا اور مصابرت کے معنی سے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ معالمہ کرتے ہوئے تا گوار امور پرنفس کو ثابت قدم رکھنا۔ اور مرابطت کے معنی سے ہیں کہ صبر و مصابرت برمواظبت کی جائے۔

## انبیا علیهم السلام کی مراتب رفیعه کی وجهمبر ہی ہے

تہذیب حضرات انبیاء علیم السلام کے جومرایت بلندیں اس کی بہی تو وجہ ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ قیود وحدود کاحق ادا کیا ہے۔ اُن پروہ بلا کیں گذری ہیں جن کود درمرابرداشت نہیں کرسکتا دال بلا اللہ کا نبیاء برداشتند ہیئا سر مجرخ بمفتمیں برداشتند ہی سر مجرخ بمفتمیں برداشتند ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کے عنوان ہیں

تہذیب: اعمال شرعیہ کو اللہ تعالی نے صبر کے عنوان سے بیان فرمایا ہے۔ اصبر وا وصابر وا ور ابطوا تا کہ سنتے ہی مخاطب کو معلوم ہوجائے کہ اس میں ہمت کی ضرورت ہوگی، پس اب سالکین کو تی نہ لکنے کی شکایت کرنافضول ہے کیونکہ تم کو تو صبر ہی کا امر ہے اور ہر عمل کی حقیقت صبر ہی ہے اور صبر میں نہ لگنا کیسا بلکہ جی نہ لکنے کی صورت میں زیادہ جوش ہونا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو تو اب زیادہ و بینا جا ہے ہیں۔

## مصائب غيرا ختياري ابل محبت كيليح موجب از ويا دِمحبت ميں

تہذیب: مصائب دوقتم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جومنجا نب اللّٰہ نازل ہوتے ہیں، جس میں بندے کے کب کو بالکل دخل نہیں، بلکہ اس کا منشا محض مشیت ایز دی ہوتا ہے اس قتم کے مصائب تو واقعی اہل محبت کے لئے ہمیشہ موجب از و یا دمحبت ہوتے ہیں اور ایک وہ مصائب ہوتے ہیں جو ہندہ پر اس کے کسب واختیارے ہوتے ہیں، اس قتم کے مصائب موجب از دیا دمحبت نہیں ہوتے۔

الفاس ميلي سيال عنداول

تہذیب: اللہ تعالی و نیا میں مسلمان کومصائب و تکالیف دے کراس کامیل صاف کرتے ہیں ،
یعنی وساوی دمعاصی ہے جو غفلت قلب میں پیدا ہوجاتی ہے اس کو دور کرتے ہیں بیتو آخرت کی بھلائی ،
ہوئی اور دنیا کی بھلائی بیہوتی ہے کہ مصائب و تکالیف ہے انسان کے اخلاق درست ہوجاتے ہیں اور اخلاق کی دری ہے بہت راحت کمتی ہے کیونکہ بدخلق ہے سب کو دحشت ہوتی ہوگی اس کو ذلیل ہجھتے افلاق کی دری ہے بہت راحت کمتی ہے کیونکہ بدخلق ہے سب کو دحشت ہوجاتی ہے کہ دنیا دل لگانے ہیں۔ نیز اس کے یعنی (اہل مصیبت کے ) دل پر دنیا کی حقیقت بھی منکشف ہوجاتی ہے کہ دنیا دل لگانے کی چزنہیں ہے۔

مصائب کے وقت کا دستوراعمل

تہذیب: مصائب کو گنا ہوں کی سر المجھو، یا ایمان کی آن نائش مجھو، گرید مت مجھو کہ خدا تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں کیونکہ بیر خیال خطرناک ہے اس سے تعلق ضعیف ہوجا تا ہے۔ اور رفتہ رفتہ تعلق زائل ہوجا تا ہے۔

مصائب کو ہلکا کرنے کی تدبیر

تہذیب: مصیبت کو ہاکا کرنے کی ایک تدبیریہ ہے کہ اپنے گناہ کو یاد کرے ، دوسری تدبیریہ ہے کہ مصیبت کے واب کو یاد کرے۔ تیسرے یہ بہتے کہ مصیبت ہے ایمان کی آ زمائش ہے کہ آ یاس میں ایمان ہے یا تبیس چو تھے یہ کہ عبدیت غالب ہوجاتی ہے اور دعوی وغرور و تھبر کامیل کچیل معلوم ہوجاتا ہے اور اپنی حقیقت منکشف ہو کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آ وی کو بھی دعوی نہ کرنا چا ہے۔ یا نجویں یہ کہ مصائب میں استحفار عظمت اللی کا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں اپنا بجز زیادہ منکشف ہوتا ہے ہیں مصائب سے انسان پرعبدیت کاغلیہ ہوتا ہے اور عبدیت اعلیٰ کامقام ہے

المکاران بوقت معزولی الله علی وقت و بایزید شوند باز چون می رسند بر سرکار الله شمر ذی الجوثن و بزید شوند مصیبت فی نفسه نعمت ہے گوصبر نه ہو

تہذیب بعض موفیہ نے لکھا ہے کہ مصیبت پر بغیر صبر کے بھی تواب ماتا ہے۔ صبر کا اجراس کے علاوہ ہے تواب مصیبت فی نفسہ نعمت ہے۔

#### مصیبت کے وقت صبر مطلوب ہے

تہذیب مصیبت کے وقت صبر مطلوب ہے کہ اس کو خدا کا تصرف سمجھ کر راضی رہے اور دل میں خدا سے شکایت ندلائے نہ ظاہر میں جزع فزع کر ہے۔

پریشانیول کے اسباب اختیار بیکوخودمول لینایا مدا فعت نه کرناسخت معزہے

تہذیب: جس پریشانی کا جلب وسلب اختیاری ہواس کے اسباب کوخود پیدا کرنا سخت معظر ہے اور جس کے اسباب کوخود پیدا کرنا سخت معظر ہے اور جس کے اسباب مدافعت کو اختیار شد کرنا اور پریشانی میں مبتلار ہنا بھی معظر ہے اور ایک پریشانی وہ ہے جس کا نہ جلب اختیار میں ہے نہ سلب بیدواقع خیرے۔

پریشانی غیراختیاری واقعی مجاہدہ اور خیر ہی خیر ہے اور پریشانی اختیاری میں نورنہیں ظلمت ہوتی ہے

تبذیب: جس مصیبت کا بیاغلبہ وجائے کہ اس کی بدافعت پر بھی قادر نہ ہو، ہو بیدا قع مجاہدہ ہواد اس میں نورانیت ہوتی ہاور جو پریٹانی اختیارے لائی ہا اس میں نورانیت ہوتی ہاور جو پریٹانی اختیارے لائی جاتی ہوتی ہے اس میں نورانیت ہوتی ہے۔ جیسے کسی کا بچہ بیار ہے اور وہ اس کا علاج نہیں کرتا۔ مالی میں نور نہ ہوگا اور ایک صورت میہ ہے کہ بچہ بیار تھا اس کا علاج کیا گیا اور علاج سے بعد وہ مرگیا تو اس میں نور نہ ہوگا اور ایک صورت میہ ہے کہ بچہ بیار تھا اس کا علاج کیا گیا اور علاج کے بعد وہ مرگیا تو اس میں نور نہ ہوگا ، عارف السی مصیبت میں دل شاد ہوتا ہے اور ظاہر میں مغموم۔

مصائب تكويديه مين كل بيداكرن كاطريقة تعلق مع الله ب

تہذیب: مصائب تکوینیہ کے تل کا طریقہ تعلق مع اللہ ہے، اس کو بیدا کر کے دیکھو، پھرسپ مصائب طاقت کے اندر ہیں، کوئی طاقت مافوق الطاقة نہیں، کیونکہ کام تو وہ خود کرتے ہیں تم تو صرف طریق اور سٹرک مظہر ہو، کہ فعل تم سے ظاہر ہوجا تا ہے ورنہ کرنے والے وہ خود ہیں، تواجح ل اس لئے ہو جائے گا کہ وہ تمہارے قلب میں توت بچل پیدا کر دیں ہے۔

عارف کوعقلی رنج مصائب پرنہیں ہوتااوراس کی وجہ

تہذیب:اولاد کا یہ بھی حق ہے کہ ان کی مفارقت کا رنج کیا جائے اور خالق کا حق بیہ ہے کہ عقلاً اس کے ہرتصرف پر راضی رہے۔ عارف کوطبعی رنج تو ہوتا سے مگر اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی۔ نداس سے

انفاس مميلي <u>ساس</u> هنداول

رِ بیثانی ہوتی ہے۔ عقلی رنج اس کوئیں ہوتا اور پر بیثانی کی جڑی ہے، عارف کوعقلی رنج اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ انائٹد کے ضمون کو چیش نظر رکھتا ہے۔

عسرغيرا ختياري عقوبت ہی نہيں ادراس کی دليل

تہذیب: آگر کوئی مشقت اور پریشانی تم کو پیش آئے تو اس کوایٹ لئے عقوبت ہی نہ مجھو۔
جب کہ قصد کواس میں وخل نہ ہو۔ بلکہ بلاقصد واختیار آئی ہو۔ لفول مد شعبالی ان مع العسیر یسرا
یہ ان عسر سے مراد غیراختیاری ہی ہے کیونکہ اس سے او پرجس عمر کاذکر ہے وہ غیراختیاری ہی تھا۔
و وضعنا عنک و ذرک الذی انقض ظہر ک ۔ ظاہر ہے کہ حضوطلی پر جوثقل و جی وغیرہ کا تھاوہ
غیراختیاری تھا اور اس میں معیت پر ظاہر ظاہر ہا ہر ہے کہ دوخ ورجات اور ترقی کا اجر ہوتا ہے۔

#### معيار حقيقت مصيبت وصورت مصيبت كا

تہذیب: جس مصیبت ہے انقباض اور پر بٹنانی بڑھے وہ تو گنا ہوں کی دجہ ہے ہور جس سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہونتلیم و رضا زیادہ ہو وہ حقیقت میں مصیبت نہیں ، گوصورت مصیبت ہواور صورت مصیبت رفع ورجات وامتحان محبت کے واسطے بھی ہوتی ہے۔

#### واقعات مصائب درحقيقت تجارت بين

تہذیب: یہ واقعات مصائب درحقیقت سب تجارت میں داخل ہیں کہ ایک چیز ہم سے لیا جاتی ہے اوراس کے عوض دوسری چیز دے دی جاتی ہے۔اور تجارت بھی ایسی کہ

نیم جاں بستاند و جان دہم کے انچہ درو ہمت نیاء ید آل دہم درو ہمت نیاء ید آل دہم علاوہ اس کے مصیبت حالاً تو مصیبت ہے گرماً لاً نعمت ہے کیونکہ اس سے منافع و مسائح دیمین و نیویی و دیمیوں کے محاجرات سے منافع و مسائح دینیہ و نیویی و نیویی و نیویی کے برسوں کے مجاہرات سے باطن کو وہ ن نہیں ہوتا جو ایک ساعت کے حزن سے ہوتا ہے خاص کرائیمان کو پھٹگی ہوتی ہے جو امور باطنہ میں سب نے افضل ہے۔



# شكرمنعم حقیقی كاطاعت سے دمجازی كادعاسے بجالائے

حال احقر کے استاد جوطبیب ہیں اجھے مالدار ہیں۔ وہ خرج کے متعلق بہت کچھا عانت کرتے ہیں اوراحقرنے عرض بھی کیا کہ گرانی ہوتی ہے لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ ڈرلگتا ہے کہ شائد اس کا منشا ومرض ہو۔

تہذیب ڈرنا تو بہت انجھی بات ہے ڈرنی ہے امن ہے۔ لیکن جب پی طرف ہے نظلب ہے نہ اشراف بلکہ انقباض کو بھی فلا ہر کر دیا اور پھر بھی وہ خدمت کرتے ہیں تو یہ تعت ہے اس پر گوطہ عا انقباض ہو محرعقلاً انبساط ہوتا چاہئے اور اولاً خدا تعالیٰ کا کہ معم تقیقی ہیں۔ اور ٹانیا ان صاحب کا کہ معم تعلق ہیں۔ اور ٹانیا ان صاحب کا کہ معم تعلق ہیں۔ اور ٹانیا ان صاحب کا کہ معم تعلق ہیں۔ اور ٹانیا ان صاحب کا کہ معالیٰ کا تو اطاعت ہے اور ان صاحب کا ان کے لئے دعا ہے۔ کے دعا ہے۔

#### شكر كى حقيقت

تہذیب: شکر کی حقیقت ہے ہے کہ جو حالت طبیعت کے موافق ہوخواہ اختیاری ہویا غیر اختیاری ہواس حالت کودل سے خدا تعالیٰ کی نعت سمجھنا اور اس پرخوش ہونا اور اپنی لیانت ہے اس کوزیادہ سمجھنا اور زبان سے خدا تعالیٰ کی تعریف کرنا اور اس نعت کا (جوارح سے ) گنا ہوں ہیں استعمال نہ کرنا شک

# طريق يخصيل شكر

تہذیب شکر کی ماہیت کے اجزاءسب افعال اختیار یہ بیں ان کوبتکر ارصادر کرنا یہی طریقہ تحصیل ادریمی طریقہ تسہیل ہے۔

# ناشكرى مذموم كي حد

تبذیب: ناشکری جو مذموم ہاس کی وجدید ہے کہ وہ ناشی ہے،منعم کی میں تعلق سے اور جو

ا فَعَالَ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّل

چیز منعم کے غایت تعلق سے ناخی ہو وہ محمود ہے مثلاً چوری ہوگئی اور اس کے سوچنے ہے افسوس آگر نہ ہو تو اس کی ناشکری نہ کہیں سے کیونکہ ربیعدم تاسف ناشی ہے حق تعالیٰ کے غایت تعلق ہے اس کو پیش نظر ہے کہ کوئی کام حق تعالیٰ کے بدونِ مشیت تو ہوتا نہیں اور جو مشیت سے ہوتا ہے وہ سب خیر ہی ہے اس لئے تاسف کی ضرورت نہیں۔

#### اعمال صالحہ کوعطائے حق ہونے کی وجہ ہے قابل قدر سمجھو

تہذیب: عطائے تن ہونے کی وجہ سے بینماز وروزہ جس درجہ میں بھی ہے قابل قد رہے لیکن اپنا کچھ کمال نہ سمجھے، جیسے ایک چمار کو بادشاہ موتی وے ، تو وہ اپنے کو جمار ہی سمجھے گا، مگر اس کے ساتھے ہی موتی کوموتی شمجھے گا، پس شکر کا مطلب ہے ہے کہ اپنے کو جمارو نا قابل ہی سمجھو، مگرا ممال صالحہ کوعطائے تن مونے کی وجہ سے قابلِ قدر سمجھوا ورنعت تن کی بے قدری نہ کرو۔

# تفويض وتوكل

#### طريقة حصول تفويض

تہذیب: خدا کی تجویز میں اپنی تجویز کوفٹا کر دوابتداء میں تو اٹل اللہ کی بیرحالت تکلف کے ساتھ حاصل ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی حکمت وقد رت کوسوج سوج کرا پنے ارادہ و تجویز کوفٹا کرنا پڑتا ہے، پھر بیاُن کے لئے امرِ طبعی بن جاتی ہے۔

#### حصول تفويض كادوسراطريقيه

تہذیب: اپنے ارادہ کو خدا کے ارادہ کا تابع کردیں کہ جو پچھ ہوگا، ہم اُس پر راضی ہیں۔ اس پٹمل شردع کرو پیجئے اور ہر اہر کرتے رہے۔ انشاء اللہ تعالی ایک دن ملکہ رائحہ بید ابوجائے گا اور اسی سے راحت حاصل ہوگی ہدون اس کے راحت نہیں ال سکتی۔ اور یہ پچھ مشکل نہیں۔ کیونکہ کشریت تکر ارہے سب کام آسان ہوجاتے ہیں۔ دیکھئے آج کل جولوگ پختہ حافظ ہیں دہ پہلے ہی دن سے پختہ نہیں ہوئے بلک کشرت تکر ارہے پختہ ہیں۔ یا آئ جوخوش نولیس ہے دہ کشریت مشق ہی ہے خوش نولیس ہوا ہے۔ اس طرح کشریت تکر ارہے تفویض حاصل ہوجائے گا۔ یہی عین عبدیت ہے اور بندگی ہے۔ غلام کو ایسا ہی ہوتا

#### اعتقاد تقدیر میں بردی قوت ہے

تہذیب: قلب کوجتنی قوت اعتقاد نقذیر ہے ہوئی ہے اور کسی چیز سے نہیں ہوسکتی کفار چاہے لا کھ یا قو تیال کھا نمیں گراس اسمبر کے سامنے سب گرد ہیں بہ قائل نقذ بریسی حالت میں متزاز ل نہیں ہوسکتا جومصیبت سامنے آئے گی ، یوں کیچ گا کہ بہتو مقدرتھی شلنے والی نہتی ، خواہ میں راضی ہوں یا تاراض۔

پھرخدا کی تقدیرے تاراض ہوکر عاقبت بھی کیول خراب کی، پھراسکے ساتھ اُس کے دل میں بیآتا ہے کہاس میں ضرورکوئی حکمت ہے۔

#### ممفوض كامل كي شناخت

تہذیب بمفوض کال وہ ہے کہ اگر عمر مجراس کے کان میں بیآ واز آئے انک مسن اھل الم جند یا بیآ واز آئی رہے کہ انک مین اھل المنداد تو کسی وقت بھی ممل ذرہ برابر بھی کی نہ کرے۔ برستور کام میں لگار ہے۔ نہ پہلی آ واز سے بے قکر ہو، نہ دوسری آ واز سے دل برداشتہ ہو۔ تو کل مطلوب،

# تمام تدابیر کے بعد تفویض ہی ہے گر کھلتی ہے

تہذیب: حفرت بہت ہے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جن میں تمام تدبیری ختم ہو جاتی ہے اور کام نہیں ہوگا۔ بس کرہ اس وقت کھلتی ہے جب بندہ یوں کہتا ہے کہ اے اللہ آپ ہی اس کام کو پورا کریں گے تو پورا ہوگا میں تو عاجز دور ماندہ ہول۔

#### تفويض كلى كيحصول كاطريقه

تہذیب: مرتے وقت تفویض کلی اس کو حاصل ہے جوزندگی بھرای میں مشغول رہا ہو ور نہ موت کا وقت تو سخت نازک ہے وہ مختصیل نسبت و مطے مقابات و تکیل تفویض کا وقت تھوڑا ہی ہے کہ اس وقت کا م شروع کرداوراسی وفت حاصل بھی کرلو۔

#### صاحب تفویض تد ابیر کومخض سنت سمجھ کر کرتا ہے

تہذیب صاحب تفویض تو ہرامر میں ابتداء تی ہے تفویض کرتا ہے اور تدبیر جو پچھ کرتا ہے

محض سنت واطاعت بمجھ کر کرتا ہے اس کی نیت میٹیں ہوتی کہ تدبیر ضرور کامیاب ہی ہو بلکہ وہ کامیا بی اور نا کا می کوئن تعالیٰ کے سپر دکر کے کوشش کرتا ہے اور دونوں حالت میں راسنی رہتا ہے۔ تفویض حقیقی کا معیار

تہذیب: تفویض سے بڑھ کرراحت کا آلہ دنیا میں کوئی نہیں گرراحت کی نیت ہے تفویض کرنا دین نہیں بلکہ دنیا ہے حقیقی تفویض وہ ہے جس میں میبھی قصد نہ ہو کہ اس سے چین ملے گا بلکہ تھن '' رضائے حق کا قصد ہو۔

توكل متحب كے شرائط

تہذیب:توکل مستحب کے لئے ضرورت ہے فطرۃ قوت قلب اور حقوق واجبہ کا ذیمہ ہوتا یا اہل حقوق کا بھی ایسا ہی ہوتا ۔

تفويض كي حقيقت

تہذیب: تفویض کے معنی ترک تدبیر نہیں بلکداس کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا کے سوائسی پر نظر ندر کھے ، تدبیر کرے اور تدبیر کے نتیجہ کوخدا کے میر دکر دے۔ ۔

راحت كانسخهُ اكسير

تبذیب:تم اپی طرف سے نہ بلاتجویز کروندراحت بلکے جووہ تجویز کردیں اس پرراضی رہو۔ حضرت میں خوابیاا کسیرہے جس سے نہ الل دنیا کو استغنا ہے نہ اہل دین کو نہ علاء کو استغناء ہے نہ عرفا ء کو بلکے تمام عالم اس کامتیاج ہے۔

الله تعالی کے سامنے ہماری مثال ایسی ہے جیسے کنگڑ اہرن شیر کے پنچے میں ہو

تہذیب: واللہ سارے راستے بند ہیں تم کہیں ان کے قیضے سے باہر نہیں جا سکتے ہیں ہماری مثال ایسی ہے جیسے نظر اہر ان شیر کے پنچہ میں ہو جونے کی مثال ایسی ہے جیسے نظر اہر ان شیر کے پنچہ میں ہو جونے کی کوشش کر بے تو بیاس کی جماعت ذال کی خیرائی میں ہے کہ اپنے کوشیر کے سامنے ذال دے اور اس کے ہرتھرف برراضی ہوجائے خواہ کھالے خواہ چھوڑ دے

غير تشليم و رضا كو حياره 🛠 ور كف څير نرخول خوارؤ

#### اسلام کی حقیقت تفویض ہے

تہذیب: اسلام کی حقیقت تفویض ہے جوتمام حالات کوشامل ہے خواہ حالات آفاقیہ ہوں خواہ انفسیہ ہون، پھرانفسیہ میں خواہ احوال تھیہ ہوں جیسے مرض وصحت اور قوت وضعف خواہ باطنیہ ہوں جیسے قبض وسط ،ہیب وانس اور محبت شوق وامثائہا سب کواپنے سرآ تکھوں پررکھے۔

محققین کی تفویض کا حاصل طلب عبدیت ہے وہس

تہذیب بمخفقین تفویض بغرض راحت کود نیائے محض کہتے ہیں وہ تفویض کے طالب محض ہی لئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مجھ حقوق بندہ پر ہیں ''منجملہ ان کے بیری بھی ہے کہ بندہ اپنے ارادہ اور تبحویز کو ان کے ارادہ و تبحویز میں فنا کرد ہے ، ان کو محض عبدیت مطلوب ہے اور حق الوہیت کا ادا کرنا یہی عبدیت

# مربى حقق كے طريق تربيت پرداضي رہنا جا ہے

حال: اعتکاف کی حالت میں ملازموں پرغیظ وغضب اور بعض اوقات مار و پیٹ کی نوبت بھی آ جاتی ہے جو یونمی آ داب مجد کے خلاف ہے جبر جائیکہ حالتِ اعتکاف میں اس لئے اعتکاف کے خاتمہ بر بجائے دل مسرور مطمئن ہونے کو ملامت ہی کرتا ہے۔

تہذیب:اگرمر لی حقیقی کواس حالت کے ذریعہ سے تربیت پند ہو کہ الی لفزشیں ہوں جن سے اپنے اعتکاف پر نظر بی نہ ہو بلکہ بجائے ٹاز کے اس پر استغفار اور ندامت ہوتو پھر ہے بھی عین رحمت

> ہے۔ تعلیم تفویض

تهذیب: برجهاز دوست می رسدنیکوست، خواه عمرت بویا فراخی اس پر کار بندر بهنا چاہئے۔ عالم میں خیر وشرا بمان و کفرسب مطالق حکمت ہیں

تہذیب: عالم میں خیروشرایمان و کفرسب مطابق حکمت کے ہیں چنا نچی حققین نے اس حکمت کواس طرح واضح بیان فرمایا ہے کہ صفات الہیدسب جمیل ہیں اور جمال مقتضی ظہور کا ہے۔ بس اساء الہیہ (جو صفات الہید میں) بھی مقتضی ہوں گے ظہور کے ، اور اساء کی دو تسمیس ہیں جمالید ، جلالید ، لیس بعض کا کنات مظہر ہیں جمال کے بعض جلال کے اس لئے عالم میں خیروشر کا ہونا ضروری ہے (لیکن اقتضا ہے

انفاس میسینی <u>۲۲۰</u> حضه اول

مرادمتی لغوی نہیں ہے تا کہ اضطراب کا شبہ کیا جاوے بلکہ اصطلاحی معنی مرادیں وہ اپنی اصطلاح میں مطلق تر تب کوبھی اقتضائے تعبیر کردیتے ہیں گوتر تب درجہ لزوم دوجوب میں نہوں) وحدة الوجود کی حقیقت اور اس کا حکم

تہذیب: وحدۃ انوجود کی حقیقت ہیہے کہ سالک کے دل پر جستی حق کا خیال رہے جاتا ہے۔ اوراس کا تصور غالب ہو جاتا ہے تو اب ہر چیز میں اس کو وہی نظر آنے لگتا ہے اور اس وقت وہ ہمہاوست کہنے لگتا ہے مگر اس حالت کے اقوال میں ان کی تقلید نہ کرنا چاہتے کیونکہ ہیہ با تنس وہ غلبہ کال اور درجۂ معذوری میں کرتے ہیں۔

تفویض بغرض راحت تجویز ہے

تہذیب فنا بغرض شہرت کبر ہے ای طرح تفویض بغرض راحت تجویز ہے بعض لوگ اس غرض سے تفویض کرتے ہیں کہ اس میں راحت بہت ہے تم اس کا قصد کر کے تارک تفویض نہ بنو، بلکہ فنا کا اس کے لئے قصد کر و کہ تم واقعی میں فنا بن کے ستحق ہو۔ و جو دک ذنب لا یقاس بد ذنب اور تفویض انک نیت سے کروکہ بیم جوب کا حق ہے کہ سب کام ای کے سپر دکر دیا جادے سے کروکہ بیم جوب کا حق ہے کہ سب کام ای کے سپر دکر دیا جادے سے کہ و بیش مال

سپردم بنو مایهٔ خولیش را اینه تو دانی حساب سم و بیش را الله تعالی کم جمتی کو بیسند نبیس فرما تا

تہذیب:اللہ تعالیٰ کم ہمتی کو پسندنہیں فرما تاعقل و تدبیر سے کام لینا چاہیے پھر جب بالکل ہی مغلوب وعاجز ہوجاؤ تو حسبنا الله و نعیم المو کیل کہو۔

#### ترك اسباب كي حقيقت

تهذیب ترک اسباب کی حقیقت ہے ترک اسباب مظنونہ غیر مامور بہا ہ یعنی جن اسباب بر مسبب کا ترتب عادة بینی قطعی نہ ہوا در شرعاً وہ واجب بھی نہ ہوان کوترک کر دینا جائز ہے باتی سب پر عادة مسببات کا ترتب بینی ہے ان کا ترک جائز نہیں۔ مثلاً عادة کھانا کانے پر شیع کا ترتب اور بیانی پینے عادة مسببات کا ترتب بواوراس کے اہل جو تو دیمی تو کی البحت ہواوراس کے اہل جو تی گائز تب اور اسباب مظنونہ کا ترک بھی اس محض کو جائز ہے جو تو دیمی تو کی البحت ہواوراس کے اہل وعیال ہی نہ ہول۔ ای طرح اسباب مامور بہا کا ترک تو کل نہیں کیونکہ وہ سب اسباب قطعہ بھیدہ ہیں۔

انفاس نيسيل حضه اول

#### تفویض والا بڑی راحت میں رہتاہے

تہذیب: تم اپنی تجویز کوفل نہ دو بلکہ اپنی تربیت کوخدا کے سپر دکر دوتفویض ہے کام لو کہ دہ جس طرح چا ہیں تربیت کریں، حالات و کیفیات عطا کریں یا سب کوسلب کر لیس۔ تفویض والا بری راحت میں رہتا ہے اس کوکس حال میں پریٹائی نہیں ہوتی، کونکہ رخ وغم اور پریٹائی کی حقیقت ہی ہے کہ خلاف ارادہ و خلاف آور ہو قع کا ظہور ہواور صاحب تفویض کا ارادہ اور تو تع بی پہر تہیں ہوتی، اللہ تعالی نے تفویض و تقدیر کا مسئلہ اس لئے بتلایا ہے کہ پریٹائی اور غم ہے ہم نیچے رہیں گر تفویض و تو کل اس نیت سے اختیار نہ کرو کہ راحت حاصل ہوگی کیونکہ اس ہو احت تو بحر حال ہوگی حمراس نیت سے تو اب باطل ہو جائے گا اور ممکن ہے کہ اس نیت کی توست سے راحت تھی کم تھیب ہو نیز اس درجہ کا رضاد قرب ہی نہیں ہوتا جیسا کہ اس خوص کو حاصل ہوتا ہے۔ جو تفویض کو تھی کو تعالی کا حق مجھ کرا تفتیار کرتا ہے۔

#### صدق وتفويض كاطريقه

تہذیب بمحقین کا قول ہے کہ تفویض اس نیت سے اختیار نہ کرے کہ اس سے راحت ہوتی ہے بلکہ محض اس لئے اختیار کرے کہ بیتی تعالی کاحق عظمت ہے بیتی تم بیہ بھے کہ تفویض اختیار کرو کہ تم غلام ہواور وہ آ قا بیں اور آ قا کاحق ہے کہ غلام اپنے سب اموراس کومفوض کر دے اورائی منفعت اور مصلحت کا خیال نہ کرے۔ پھروہ مصالح ومنافع بھی خود بخو د حاصل ہو جا کیں گے۔ کیونکہ وہ تفویض کے ساتھ گئے ہوئے ہوئے میں اداء حق عظمت کے ساتھ وہ منافع مع ثواب ورضاء کے حاصل ہو گئے اوراس کے بغیر کومنافع مرتب ہوں گئے گراس میں رضاو قرب زیادہ نہ ہوگا۔

#### كمال عبديت كى شناخت

تہذیب: کمال عبدیت میہ کہ بندہ اپنے کواللہ تعالیٰ کے سپر دکر دے اور حق تعالیٰ جوتصرف اس کے اندر کرے اس پر راضی رہے، جہاں اس کا تصور ہو کہ بیتصرف حق ہے بس برف سا دل ہر رکھ جائے۔

## تفویض کے عنی ترک تد برنہیں بلکہ تد ہیر کے بعد ہر تصرف حق پر راضی رہنا ہے

تہذیب: بعض دفعہ میہ بات دیکھی کہ اگر ہا وجود احتیاط کے پچھے مالی نقصان ہو گیا تو زیادہ قلق

انفاس عيسي

نہیں ہوا،لیکن اگر بےا ختیاطی ہے بچھ نقصان ہو گیا تو قلق زیادہ ہوتا تھا، ایک دن مجھے متنبہ ہوا کہ بہتو ٹاتھ جالت ہے آخر نقظ مال پراتنا زیادہ قلق کیوں ہے۔اس وقت سیملاج وار دہوا کہ یہ بھی حق تعالیٰ کا تقرف ہے کہ بے احتیاطی کی جالت میں یہ نقصان ہو گیا ہی میقسود کرنا تھا کہ ایک ہی جلسہ میں مرض کی اصلاح ہوگئی شائد کوئی میہ کہے کہ پھرازالہ نقص کی تدبیر ہی کی کیا ضرورت ہے، مجاہدہ وریاضت کی کیا حاجت ہے بس جبیبا خدانے و بدیا ای برراضی رہنا جائے تکبر دیا تو اس برراضی بخل دیا ہوتو اس برخوش كيونكه تصرف حق ہے، اس كا جواب يہ ہے كه ترك مد بيركى تم كوا جازت نہيں تم مذبير كرنے كے مامور ہو اسلے تدبیر کرناواجب ہے، ہاں تدبیر کے بعد بھی اگر نقص رہے گا توبیہ تصرف جن ہے اور موافقت ہے تقدیر کی بوسمجھلوک میں گناہ کے وقت یا گناہ سے پہلے عزم کے وقت اس تصور سے کا منہیں لے سکتے کونکہ تم کو ابھی ہے کیا خبر ہے کہ خدا تعالی نے تمہارے واسطے بیتصرف مقدر کیا ہے کہ فلال گناہ کرو سے پھر جس وقت گناه کرتے ہواس وقت موافقت تقدیر کی نبیت کب ہوتی ہے اس وقت تو اپنی خواہش کا پورا کرنامقصود ہوتا ہے کیونکہ قبل از وقوع تقدیر کی س کوخبر ہے ، یہی جواب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دیا تھا جب کہ شیطان نے کہاتھا کہ آپ نے تومیر اسجدہ نہ کرنا مقدر ہی کیا تھا تو اگر میں نے اس تقدیر کے موافق بجدہ نہ کیا تو مجھ پرلعنت اورغضب کیوں ہواو ہاں ارشاد ہوا کہ موافقت تقذیر کاعلم تو بعد وقوع کے بچھ کو ہوا، وقوع کے وقت تو تونے اس کا قصدنہیں کیا بہر حال گناہ کے وقت اس مراقبہ سے کا منہیں لے سکتے ہاں گناہ کے بعد توبہ نصوح کر کے بھی جب قلق زائل نہ ہواوراس قلق ہے تقطل فی الاعمال کا اندیشہ ہوتو اس وقت اس مراقبہ ے ہے کا ملواور زیادہ قلق میں نہ پڑو ۔

تفويض كيخصيل كاطريقه

تہذیب: جب کوئی تا گوار واقعہ پیش آئے اس وقت اس کوفوراً حاضر فی الذہن کرلیا جائے کہ بیچن تعالیٰ کا تصرف ہے۔

تفویض کے دوام کا طریقہ

تہذیب تفویض کا دوام ہیہ کے ضرورت کے وقت اس کا استحضار ہوجائے کہ بیرتصرف حق ہے لیکن تجر بہ سے ثابت ہے کہ وقت پر اس کا استحضار ہوجا نا ، اس کو حصول بھی اس پر موقوف ہے کہ چند روز ہر وقت اس کا استحضار اور مراقبد ہے بدون اس کے رسوخ نہیں ہوتا۔

#### تفويض برايك شبه كاجواب

تہذیب تفویض پر بظاہر بیشہ ہوتا ہے کہ اس ندغلام پر تغیبہ ہو، ندیوی سے باز پر س ہونہ اولا دکوتا دیب ہو، اس کا جواب بیہ ہے کہ اپنے نفس کے لئے تادیب وانقام ضروری نہیں اورا گریا وگ خدا اور رسول کی مخالفت کریں تو اس پر رضا جا کز نہیں نہ اس پر سکوت کرنا تفویض کی فرد ہے بلکہ وہاں تو تادیب ہی تفویض ہے بال جب غلبہ تفویض ہوگا تو اول اول حالت یہی ہوگی محرتمکن کے بعد ہر حالت بلی حقق تی توجیح انداز سے ادا کرو ہے گا ہی انتقال لوا مرتا دیب کو اختیاری کرنا عین تفویض ہے شہاعت و ہیں ایک امراء کی ایک ختیا ن کی

تہذیب: شجاعت دو ہیں ایک شجاعت امراء کی دوسر کی شجاعت فتیان کی، حضرت کا گئی کہ شجاعت فتیان کی، حضرت کا گئی کہ شجاعت، شجاعت فتیان تھی ، بینی سپائی کی شجاعت کہ میدان میں دخمن کے مقابل تو می القلب رہا ور امراء وسلاطین کی شجاعت میں مستقل مزاج رہیں، پریشان واز جارفتہ نہ ہوں، ہرحادثہ کی مناسب تدبیر نہ کریں چنانچہ حضرت صدیق کی شجاعت وقوت قلب بیتھی کہ رسول اللہ مقتلین کی مناسب تدبیر نہ کریں چنانچہ حضرت صدیق کی شجاعت وقوت قلب بیتھی کہ رسول اللہ مقتلین کی وفات کے وقت مستقل مزاج رہے، خود بھی سنجھا اور تمام صحابہ توسنجالا محققین اہلسیر کا قول ہے کہ حضرت صدیق نے دوسال میں وہ اصول سلطنت ممبد کئے تھے جن پر عمل کر کے حضرت عمر نے دی سال میں وہ انتخابات ممبد کئے تھے جن پر عمل کر کے حضرت عمر نے دی سال میں وہ انتخابات کے اور وہ فتو طات کثیرہ حاصل کیں جن کی دنیا میں نظر نہیں، عام طور پونوگ فاروق رضی اللہ عند کو فاتح اعظم کہتے ہیں۔

(بيشجاعت واستقلال وثبات آب كواى تفويض ومكين كى بدولت نصيب مواقعا\_)

تنتكى معيشت كى يريشانى ومنافى توكل نہيں

تہذیب: بعض لوگوں کامعیشت کی تنگی کی وجہ سے دل پریشان ہوتا ہے اوراس کا اگر نماز میں بھی پڑتا ہے کہ حضور قلب حاصل نہیں ہوتا سب اس کا اکثر ضعف طبیعت ہے اس لئے تو کل کے منافی نہیں کیونکہ طبعی امورا ختیاری ہیں۔

#### صحابه گی کامیا بی کاراز

تہذیب: صحابہ اُپنی تدبیروں پر مجھی بھروسہ نہ کرتے تھے بلکہ ہرفتم کی تدبیر کھمل کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے دعاء اور طلب نصرت اور تفویض الی اللہ کرتے تھے، بیراز ہے ان کی کامیا بی کا اور بیوہ زبر دست ہتھیارہے جس کی طاقت کو ماوہ پرست نہیں مجھ سکتے۔

انفاس تيسلي

اے سلمانو! یا در کھوائم کو جب کامیابی ہوگی، خدا تعالی سے علاقہ جوڑنے کے بعد ہوگی، اور جب تک تم اپنی کامیابی کو مادی اسباب اور خاہری خاقت کے حوالہ کرتے رہو گے، بھی کامیاب نہ ہو گے، کو تکہ اس قوت میں دیگر اقوام ہم ہے ہمیشہ آئے رہیں گی ہتم ان کے برابر بھی نہیں ہو بھتے ، تمبار سے پاس رضائے الی اور اتفاق و جمعیت کے ساتھ دعا م کا ہتھیا رہی ہوتو کوئی قوم تم پر غالب نہیں آئے۔

نوکل کی تعلیم رقم مشدتہ کی والیسی میں

تہذیب بھی رقم کے متعلق جب تک کھٹک ہو ہر گزنہ لواور بید مت سمجھو کدا گراس رقم کو واپس کردیں محیقہ پھر کہاں ہے آئے گی اور وہ تقدیر میں ہے تو بھر آئے گی اورا گر تقدیر میں نہیں ہے تو اس کی عجد دوسری رقم آجائے گی مفداسے ایسے نا اُمید کیوں ہو گئے کہ بس ایک دفعہ دے کر پھر نہ دیں ہے۔ الہام متعلق وثوق پر زق

تہذیب: ابن عطا واسکندری رحمته الله علیہ نے کھے الہامات اللہ یکھے ہیں ان میں ایک الہام ریمی ہے کہ حق تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے مین ایساروزی دینے والا ہوں کہ اگر تو بید عاہمی کیا کرے کہ اے اللہ مجھے رزق نہ دیجو ، تو میں جب بھی دوں گا اور تیرے ماتھنے پر تو کیوں نہ دوں گا۔ ایسے بعد کے لئے اولا دکی فکر نہ جا ہے

تہذیب: یہ کس فاص مذاق ہے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس رحمتہ اللہ علیہ نے دصیت کی ہے کہ اپنے بعد کا انتظام کرنا مطلوب ہے، بلکہ مشاکُخ کا تو اس میں خاص مذاق ہے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس رحمتہ اللہ علیہ نے دصیت کی ہے کہ اپنے بعد کے لئے اولا دکی فکر فضول ہے کیونکہ دو حال ہے خالی نہیں ، یا تو دہ صالح ہوں سے توصلحا وکونتی تعالی ضائع نہیں کریں سے یا بدہوں سے تو خدا کے نافر مانوں کے لئے تم نافر مانی میں معین کیوں ہوتے ہو۔ المل اللہ کی راحت کا راز

تہذیب: اہل اللہ کی راحت کا رازیہ ہے کہ وہ اسپنے لئے کوئی راحت تجویز نہیں کرتے کونکہ تجویز کرنا دعویٰ ہے ہت کا کہ ہم بھی کچھ ہیں اور ہماری تجویز بھی کوئی چیز ہے بلکہ ان کا نداتی فناوشش ہے اس لئے مدھنرات ججویز کہاں کر سکتے ہیں اگر ان کا کوئی عزیز بیار ہوتا ہے تو وہ دوااور دعا وسب پچھ کرتے ہیں گر دل سے ہر پہلو پر راضی رہتے ہیں اگر مرکیا تو وہ اول ہی ھے اس پر راضی ہے کو طبعی رنج ہو، اس کا مضا لکہ نہیں ، بھر دل سے وہ اس پر راضی رہتے ہیں اور تمام کلفتوں کو جزی کی بھی جو دو اور تو تع ہے جو شخص مضا لکہ نہیں ، بھر دل سے وہ اس پر راضی رہتے ہیں اور تمام کلفتوں کو جزی کی بھی جو راور تو تع ہے جو شخص تجویز اور تو تع ہے جو شخص تھی اہل اللہ ہے۔

انفاس میسنی سیست حسد اول

نا تمام تشبہ حاصل کرنے گا،وہ بھی دوسروں سے زیادہ راحت میں رہتا ہے۔ مشورہ کے بعد حاکم کوتو کل جائے

تہذیب:مشورہ کے بعد حاکم کی رائے جس طرح قائم ہو جائے اس کواپٹی رائے کے موافق عمل کرنا چاہئے اور خدا پرنظرر کھنی چاہئے وہ ایک آ دمی کی رائے کوبھی تمام عالم کی رائے پر غالب کر سکتے ہیں۔

فناوتفويض كلى كى ترغيب

تہذیب: پھونک دوا پنی ہوس کواورجلا دوا پنی نجو میز کو،بس فٹا اورتفویض کلی اختیاز کر ومیاں کو رامنی رکھنے کی کوشش کر و، کمال کی ہوس کرنے والے تم کون ہو۔

منكر تقتريرا ورقائل تقترير كيآ ثاركا فرق

تہذیب: جو محص متکر نقد ہے ہاں کو بھی صرفیں آتا بلکہ بہیشہ قاتی واضطراب میں رہتا ہے اور علاج بی کی کوتا بی اور تد بیر علاج بی کا قصور بتلا تا ہے بخلاف قائل نقذ ہر کے کہ گویہ بھی باقتضاء طبی وفات ولدز وجہ و فیرہ پر حزن وطال کا اثر اپنے قلب میں پائے گا اور اس کا نفس بھی فقص علاج و فیرہ کو سبب بنا کر بیش کر سے گا بہین اس کو معامیہ خیال پیدا ہوگا کہ در حقیقت اس کا وقت بی آگیا تھا، حیات مستعار ختم بنا کر بیش کر سے گا بہین اس کو معامیہ خیال پیدا ہوگا کہ در حقیقت اس کا وقت بی آگیا تھا، حیات مستعار ختم ہو بھی تھی اور نقص علاج بھی اس کے واسطے مقدر تھا اور جب اس کی موت کے واسطے خدا وند عالم نے عالم فلام بین تقص علاج بھی اس کے واسطے مقدر تھا اور جب اس کی موت کے واسطے خدا وند کی بس اس فلام بین تقص علاج بی کو بورا کرتی بس اس کے بعداس کو بالکل عبر آجا ہے گا اور کسی شم کا درنج و ملال اور تلق واضطراب کا اثر قلب پر ندر ہے گا۔

تقویض کی لذت مرجول مجر سے کہا ہے گئی سے

انفاس عيسكي

تقویٰ کامل فناہے

تہذیب: تقویٰ کامل میہ ہے کہ بی جان خدا تعالیٰ کے سپر دکردے کہ وہ جس طرح جا ہیں اس میں تصرف کریں مصوفیہ کی اصطلاح میں اس کوفتا کہتے ہیں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ خدا تعالیٰ کے تھم سے ذکے ولد پر آ مادہ ہو گئے تھے اور جو خص ذکے ولد پر آ مادہ ہو جائے وہ اپنی جان دینے پر ضرور آ مادہ ہوگا کیونکہ بیٹے کا ذکے کرنا اینے ذکے سے اشد ہے۔

حضورة الله كالوكل اورعدم غم كي وجه

تبذیب: حضور الله کی نظر ہر وقت فدا پڑھی ، مخلوق پر نظر ندھی اس لئے آب کو کسی کے فعل سے رنج نہ ہوتا تھا، گرید برتاؤ ان امور میں تھا جس کا تعلق خاص آپ تاہی کی وات سے تھا، امور شرعیہ کے بارے میں مید برتاؤ ندھا کیونکہ احکام شرعیہ کی خالفت پرتو آپ تاہی کو اتنا غصر آتا تھا کہ کوئی برداشت نہ کرسکتا تھا۔

تقذرين وسلمانون كوبهاور بنادياب

تہذیب: تقدیر نے مسلمانوں کو بہادراور شیر دل بنادیا ہے جو شخص تقدیر کا معتقد ہے وہ ادنیٰ درجہ کی تدبیر سے بھی کام شروع کردیتا ہے۔

لاحول ولاقوه كيحقيقت

تہذیب: لاحول ولاقوۃ کی حقیقت عدم النفات ہے کیونکہ اس کے بیمعنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی میں پچھ طاقت نہیں، بعنی خدا تعالیٰ کے سواکسی چیز سے اندیشہ نہ کرنا چاہئے اور سب سے بے النفاقی بی برتنا جائے۔

تفويض كاطريقهامورا ختياريه وغيراختياريه بين

تہذیب: جن امور میں تدبیر کا پچھتلق و دخل نہیں ان میں تو ابتداء بی سے تفویض وسلیم اختیار کرنا جا ہے اور نجن میں تدبیر کوبھی پچھدخل ہے وہاں تدبیر بھی کی جائے مگر نتائج وثمرات تدبیر میں تفویض کی جائے۔

اسباب وتدابير كادرجهاوراس كى عجيب مثال

دعاء کوتد بیر کہنا تو برائے ظاہر ہے ورند حقیقت میں اس کا درجہ تدبیرے آ گے ہے دعاء کو تقدیر

ے زیادہ قرب ہے کیونکہ اس میں اس ذات سے درخواست ہے جس کے قبضہ میں تقدیر ہے اسباب و گرا درجہ صرف انتا ہے جیسے ریلوے ملازم لال جھنڈی وکھلا دے جس سے دیل گاڑی فورازک جائے گرا سو ظاہر ہے کہ لال جھنڈی میں تا خیر کی قوت نہیں اگر ڈرائیور انجن کو خدرو کے تو ہزار لال جھنڈیاں بھی یا لیال ہوجا میں لیکن ریل رک نہیں سکتی ، پس لال جھنڈی کا درجہ صرف انتا ہے کہ ڈرائیور نے اصطلاح مقرر کر لی ہے اگر وہ اس قراز داد کے خلاف کرتا جا ہے تو جھنڈی میں اس کورو کئے کی اصلاً طافت نہیں ہے ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر فر مایا ہے جو محفی اسباب کو اختیار کرے گا ہم مسبیات کو اس پر فائفن کر دیں جے لیکن اگر کسی وقت وہ مسبیات کو بیدا کرتا نہ جا ہیں تو اسباب سے بچھ نہیں ہوسکتا ہیں ، اسباب کاتا م ایک مسلمت ہے اور تھمت کی وجہ سے ہور نہ سب کی دوی کرتے ہیں اور بندہ کاتا م ہوجا تا اسباب کاتا م ایک مسلمت ہو تھا ہوگئی یا فلال صاحب کی تقریر کا یہ اثر ہوا ، صاحب ، اثر میں اس حد بے کہ کے مسلمت ہو تا تی سے شفا ہوگئی یا فلال صاحب کی تقریر کا یہ اثر ہوا ، صاحب ، اثر دیں ہو ساخد استان کی طرف سے ۔

## بنده کی طرف نسبت اعمال کی مثال

تہذیب: ہماری طرف ہے ان اٹھال کی نبعت ایس ہے جیسی بچہ کے ہاتھ میں قلم دے کر پھر
اس کے ہاتھ کواپنے ہاتھ میں لے کر لکھا جائے اور دور چار حروف خوشنا لکھ کر بچہ کی تعریف کی جائے ای
طرح اپنے اٹھال صالحہ اور اوصاف کمالیہ پر تا دان ہی ناز کرسکتا ہے جس کو اپنا ہاتھ تو نظر آتا ہے اور دوسر ا
ہاتھ نظر نہیں آتا اور جن کو دوسرے ہاتھ کا مشاہدہ ہو گیا ہے ان کی نظر اپنے کمالات پر اصلا نہیں ہوتی اور
محقق وہ ہے جو دونوں ہاتھوں کا مشاہدہ کرے، خالق کا بھی کا سب کا بھی، خالق اور کاسب دونوں پر نظر کر
کے نعل کو دونوں کی طرف منسوب کرے، خالق کی طرف خلقا اور کا سب کی طرف کسیا خوب بجو ہو۔

یہ خیال کہ بدون امراء سے ملے مدارس چل نہیں سکتے بالکل غلط ہے

تہذیب: اکثر علماء کا خیال ہے کہ بدون امراء سے بداری چل نہیں سکتے ، تمریجے ہے ہے ہے ہے۔ کال ہے کہ ارک چل نہیں سکتے ، تمریجے ہے ہے ہے ہے کال ہے کہ بدون امراء سے کہ کرعلاء امراء سے بالکل نہیں جب بھی کسی بات میں کمی ندا سے گی کیونکہ جس خدانے ابتداء اسلام میں بدون امراء کی امداد سے محض چند غریبوں کے ہاتھوں اپنے دین کو پھیلایا تھا وہ خدا اب بھی موجود ہے اور وہ اب بھی اپنے دین کا محافظ ہے۔

شرك وطريقت

تہذیب: غیرانند پراتی نظر رکھنا کہ ایک مخص کے وعدہ خلاقی کر جانے سے رنج شدید ہوا اور

انفاس ميسيلي \_\_\_\_\_

منزل مقسودتک رسائی ہے مایوں ہوجائے شرک طریقت ہے۔ فالنی اینے کلام میں تا ویل بھی نہیں کرتا

تہذیب فانی اپنے کلام میں تاویل بھی تبیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایمان و کفر مخلوق کے ہاتھ میں تبیں ہے اور تاویل وہ کرے جو مخلوق پر پچھ نظر کرتا ہو، اور جس کی نظر مخلوق پر بالکل نہ ہواس کو اس کی بھی ضرورت نبیں

# رضاء بالقضاء

تطبيق بين الرضا والدعاء

تہذیب: دعاہ کے معنی بیہوتے ہیں کہ ہم آپ کی اجازت ہے وہ چیز ما تکتے ہیں جو ہمارے علم میں مصلحت و خیر ہے اگر آپ کے علم میں بھی وہ خیر ہے تو عطا کر و بیجے ور ندند و بیجے ،ہم وونوں حال میں راضی ہیں مراسی میں راضی ہیں مصلحت و خیر ہے کہ قبول ند ہونے سے شاکی اور تنگ دل نہو دعا کرتا رہے ، دعاء کرنا خلاف رضانہیں مگر دعا میں (باستنائے کل استخارہ کے اس کا خیر ہونا اپنے نزویک بھی متر و دفعیہ ہے ) بیند کہا جائے کہ اگر آپ کے علم میں خیر نہ ہوتو ند و بیجے کیونکہ بی خلاف ہے حکمت مشر وعیت دعاء کے اور وہ حکمت اظہار سے احتیاج کا اور کہنے میں ابہام ہے استغناء کا۔

#### اہل اللہ محض اظہار عبدیت کے لئے دعا کرتے ہیں

تبذیب: اہل اللہ محض تھم کی وجہ ہے اظہار عبدیت کے لئے دعاء کرتے ہیں اس واسطے دعا نہیں کرتے کہ ہم نے جو مانگاوہی مل جائے بلکہ ہر حال میں ضدا کی رضاء پر راضی رہتے ہیں خواہ قبول ہویا نہو۔

#### رضاء بالقصناء كي حقيقت اوراس كي تخصيل كاطريقه

تہذیب رضاء بالقصناء کی حقیقت ترک اعتراض علی القصناۃ ہے اگر الم کا احساس ہی نہ ہوتو رضاطبعی ہے اوراگر الم کا احساس باقی رہے تو رضاعقلی ہے اور اول حال ہے جس کا عبد مکلف نہیں اور ٹانی مقام ہے جس کا عبد مکلف ہے تہ ہیرا سکے تحصیل کی استحضار ہے رحمت و حکمت الٰہی کا واقعات خلافت طبع

حضداول

انفائر ميسل ٢٢٩ ----

#### رضا کی حقیقت

حال: نقصانات مالیہ سے طبیعت میں قلق وصد مد بہت ہوتا ہے گو زبان سے کسی طرح کا اظہار بھی نہیں ہے گئر انتصانات پرآ مادگی بھی نہیں کہ جھے یہ حالت رضا بالقصناء کے خلاف معلوم ہوتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نقصانات ہی کو بہتر سمجھ رہے ہیں ۔ تو ہم کواس میں صدمہ کی گؤئی بات ہے اور بہی سمجھ کرسکون بھی ہوتا ہے ، مگر طبعاً یہ حالت نہیں ۔

تہذیب قلق طبعی بلکہ مال کی حب طبعی بھی ندموم نہیں نہ رضاء بالقصنا کے منافی ہے رضا کی حقیقت ہے ترک اعتراض علی اللہ سوجو کیفیت آ ہے حب عقلی کی کھی ہے یہی رضا ہے نقصان بررنج ہوتا خلاف رضانہیں ہے

تہذیب حقیقت رضا کی ترک اعتراض علی اللہ ہے، نقصان پررنج ہوتا خاصۂ بشری ہے ہاں اس کا مکلّف ہے کہ خدا تعالیٰ پراعتراض نہو۔اس ہے ناراض نہ ہوجائے۔

تكليف ورضا كاجمع بهونا

تہذیب بحقق جورصا و نکلیف کوجمع کرلیتا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ عقلاً خوش ہوتا ہے اور طبعاً متالم ہوتا ہے نکلیف کی بات سے طبعاً تکلیف ضرور ہوتی ہے تگر عقلاً اس کی وجہ ہے کہ ہر چہاز دوست می رسد نیکوست وہ تکلیف شیریں ہوجاتی ہے۔

مولی حقیقی ہے جوعطا ہوتا ہے اس وقت کے مناسب وہی ہوتا ہے تہذیب: جس وقت مولی حقیق ہے جوعطا ہوتا ہے اس وقت کے مناسب وہی ہوتا ہے اس کے خلاف کی تمنانہ جا ہے

# صدق و خلوص

محسن کو دھو کہ دینا خلاف خلوص ہے

تهذیب: اپنامحس مفلس و تنگدست میه کیج که میرے روزه کا فدیمه بیدوا در محسن الید محص اس کی

تسلی کے لئے فدیے کا حساب جوڑ کر سکین کو دید ہے مگر دف سے بینیت کر کے کہ بیرقم ابنی زکو ہ واجبہ میں ریتا ہوں تو زکو ہ ادا ہوجائے گی مگر اپنے محسن کے ساتھ ایسادھو کہ کرنا خلوص کے خلاف ہے کوفند مید کی رقم بیجہ نا داری کے محسن بر داجب بھی نہ ہو۔

#### اخلاص کےمراتب

تہذیب: اخلاص کے مراجب (۱) محض خدا تعالیٰ کے لئے کام کرے بخلوق کا اس میں تعلق بن نہو۔ (۲) مخلوق کورائش کرنے کے لئے کام کرے محرکوئی غرض دنیوی مطلوب ندہوسرف اس کا خوش کرنا مقصود ہوجود بنی غرض ہے۔ (۳) بچھ نیت نہ ہونہ دنیا کا مطلوب ہونہ دین یونہی خالی الذہن ہوکرکوئی عمل کیا ، یہ بھی اخلاص بعنی عدم ریاء ہے۔

#### عياوت ميں اخلاص کی صورتیں

تہذیب: بیار پری میں ای طرح ایک نیت تو ہے کہ مسلمان کی عیادت سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے ہیں بیتو اعلیٰ درجہ کا اظلام ہے اور ایک نیت ہے کہ عیادت سے یہ بیار خوش ہوگا، یہ بھی اغلام ہے کیونکہ تلک مومن بھی عبادت ہے۔ ایک نیت ہے کہ بیار کاحق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے یہ بھی اغلام ہے کیونکہ تارکاحق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے یہ بھی اغلام ہے کہ ایک صورت ہے ہے کہ تیار کاحق ہے کہ بیار کاحق ہے کہ اس میں ہیں ، یہ بھی اغلام ہے ، ہس ریا ہے ہے کہ اس نیت ہے جائے کہ آگر میں نہ جاؤگا تو کل کو یہ مجھے یو چھنے نہ آئے گا۔ بید نیوی غرض ہوا غلام نہیں ہے۔

#### خلوذ ہن اخلاص ہے

تہذیب: خلوذ بن بھی اخلاص ہے، اگر کوئی سیتہ حاضر نہ ہوتو اس کے سوچنے میں دیر نہ کرد، بے فکر ہوکر کام کرلو بتم مخلص ہی ہوگے، ریا کار نہ ہو ہے بتم اپنی طرف ہے بُر اقصد نہ کرد۔ صدق ۔ اخلاص کی تحقیق اور اس کی تخصیل کسہیل کا طریقہ

تہذیب: جس طاعت کا ادادہ ہوائ کا کمال کا درجہ اختیار کرنا، بیصد ق ہے۔ مثلًا نماز کوائی ا ظرح پڑھنا جس کوشر بعت نے صلوہ کا ملہ کہا ہے بینی اس کوئع آ داب ظاہرہ و باطند کے اداکر نا میلی ہُدا تمام طاعات میں جو درجہ کمال کا شریعت نے بتلایا ہے۔ اس کا خیال کرنا صدق ہے۔ اور اس طاعت میں نیسر طاعت کا قصد نہ کرنا ہے اخلاص ہے۔ مثلًا نماز میں ریا کا قصد نہ ہوجو کہ غیرطاعت ہے۔ رضائے غیرت کا تصدنہ ہو جوغیر طاعت ہے اور صدق موقوف ہے ما بہ الکمال کے جانبے پر اور اخلاص موقوف ہے غیر طاعت کے جانبے براس کے بعد نیت جزوا خیررہ جاتا ہے۔ بید دونوں اختیاری ہیں۔ طریق تخصیل تو اس سے معلوم ہو گیا آ گے رہا معین وہ استحضار ہے دعدہ اور دعید کا اور مراقبہ نیت کا بعنی اس کی دیکھ بھال کی میری نیت غیر طاعت کی تونہیں۔

#### اخلاص وخشوع كافرق

تہذیب اخلاص راجع ہے نیت کی طرف اور خشوع وخضوع سکون ہے جوارح و قلب کا حرکات منکرہ خاہرہ یا باطند سے آگر چہ ان حرکات میں نیت غیر طاعت کی نہ ہو۔ بس اخلاص خشوع سے مغارق ہوسکتا ہے۔

اخلاص کے دو در یے

سوال: کسی طاعت میں غیر طاعت کا قصد تو نہ ہو گر دوسری طاعت کا قصد ہو، جیسے نماز کی حالت میں قصد آ کسی ترعی مسئلہ کا حالت میں ناور کسی شرعی مسئلہ کا مطالعہ کرنماز کی حالت میں قصد آ کسی ترعی مسئلہ کا مطالعہ کرتا ہے یا کہیں۔ خرطاعت کا نظام سوچتا ہے، قصد اُ توبیہ خلاف ہے یا کہیں؟.

تہذیب بیسندہ قبق ہے۔ قواعد ہے اس کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ اس وقت دو حدیثیں میری نظر میں ہی ایک مرفوع جس میں بیرج و ہے۔ صلحی در کھعتیسن میقبلا علیہ بھی ابقلبہ اور دو سری موقوف۔ حضرت عمرض الله عنہ کا قول جس میں بیرج و ہے۔ انسی اجھو جیسسی و انسافی المصلواة مجموعہ دو ایتین ہے وو در ہے منہوم ہوئے ایک بیرکہ جس طاعت میں مشغول ہے اس کے غیر کا قصد استحضار بھی نہ ہواگر چہ دو بھی طاعت بی ہو دو سرا درجہ بید کہ دوسری طاعت میں مشغول ہے اس کے غیر کا قصد استحضار بھی نہ ہواگر چہ دو بھی طاعت بی ہو دوسرا درجہ بید کہ دوسری طاعت کا اس طاعت کا استحضار بھی ہے مثلاً نماز پڑھنے سے دونوں میں بیام مشترک ہے کہ اس دوسری طاعت کا اس طاعت سے قصد نہیں ہے مثلاً نماز پڑھنے سے بیغرض نہیں کہ نماز میں بیکسال ہے بیغرض نہیں کہ نماز میں بیکسال ہے بیغرض نہیں ، المناز میں بیکسال ہے اس میں تشکیک نہیں ، البت موارش کے سبب ان میں مفاوت ہو کیا اور درجہ اول المکل اور دوسرا درجہ اگر بلا عندر ہو غیرا کمل ہے اور اگر عذر سے ہو تو وہ بھی اکمل ہے ، جسے حضرت عمرضی الله عنہ کو ضرورت تھی اور اس کا معیار اجتباد ہے لیکن ہر حال میں اظام سے خلاف نہیں ۔ البت خشوع سے خلاف ہونا نہ ہونا نہ ہونا نہ بونا نہ بونا نہ ہونا نہ ہونا نہ میں بین ہوں۔ میں ہوں نہیں ، اگرضر درت ہو۔

انفاس مبيني

#### نماز میں قصد تعلیم کا خلاف احتیاط ہے

سوال: اگرنماز اس غرض سے پڑھتا ہے۔کوئی ناواقف آ ومی میری اس نماز کود کی کر اپنی نماز درست کر ہے، ایک طاعت کا قصد نماز میں کل اخلاص ہے یانہیں؟

تہذیب اس میں خودنماز ہے مقصود غیرنماز ہے اس میں بظاہر خلاف اخلاص ہوئے کا شہر ہو سکتا ہے ترمیر ہے ذوق میں اس میں تفصیل ہے کہ شارع کے لئے تو بیرخلاف اخلاص نہیں وہ اس صورت میں تبلیغ کے مامور میں۔اور غیر شارع کے لئے مامور بینماز میں خلاف احتیاط ہے اور غاص تعلیم کے لئے مستفل نماز کا حرج نہیں۔

#### جنت اورضائے حق کی طلب خلاف اخلاص نہیں

تہذیب: جنت اور تواب ورضائے تن کی طلب اظلام کے منافی نہیں کو نکہ بینرض خود شربہ مطلوب ہے۔ چنانچے تن تعالی فرماتے ہیں۔ وہی ذالک فلیتنا فس المتنا فسون حدیث شرب الملھ منافوں اسلاک المجنة وما قرب البھا من قول او عمل علاوہ اس کے جنت کی رضائے وہ جب رضا مطلوب ہوتا جا ہے دوسرے بیکہ جنت کی طرف رغبت کرنے اور جب رضا مطلوب ہوتا جا ہے دوسرے بیکہ جنت کی طرف رغبت کرنے اور اس کی درخواست کرنے سے بھی رضائے تن حاصل ہوگی کے ونکہ اس میں بھی ایک تھم کا اقتال ہے۔ اس کی درخواست کرنے سے بھی رضائے تن حاصل ہوگی کے ونکہ اس میں بھی ایک تھم کا اقتال ہے۔ اس کی درخواست کرنے سے بھی رضائے دوسرے کی علامت اور نفسا نبیت وللہ بیت

تہذیب کی فعل کے خاصاً لوجہ اللہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو ہات لوجہ اللہ ہوتی ہے ہو اُن زار پیرا یہ بین بہوتی نہ خت لہدیں ہوتی ہے بلکہ ایس شفقت اور ہمدردی کے ساتھ ہوتی ہے بھیے باپ بینے کا کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کو آ ہتہ ہے علیحہ گی میں سمجھا تا ہے اور کسی کے ساتھ ہوتی انہیں بھرتا ، اور دوسری علامت خلوص کی ہیہ ہے کہ یوں سمجھو کہ آگر میں ان کی جگہ ہوتا اور وہ میری جگہ ہوتے اور وہ مجھ پراعز اض کرتے تو کیا ان کے اعتراض کو میں شدند ہے دل سے سنتایا مجھے اس سے ناگواری ہوتی ، خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس پرنظر کر ہے، اگر دل میں دوسرے کے اعتراض سے ناگواری پائے تو سمجھ لینا کو حاضر و ناظر جان کر اس پرنظر کر ہے، اگر دل میں دوسرے کے اعتراض سے ناگواری پائے تو سمجھ لینا جائے کہتم میں اہلی ۔ چاہئے کہتم میں اہلی اور نیت اصلاح کی خیمیں ہے صرف تعنت ہے اور یہ جبال ناچا ہے ہو کہ ہم بھی اہل ۔ وائے ہیں ، ایک علامت اہلیت کی ہی ہے کہ ایک بارا پی رائے بیش کر کے اس پر اصرار نہ کر رے گا نہ ان کے (جن کورائے وے در باہے ) در بے ہوگا ہے علامتیں اسی ہیں جن سے اللہ بیت اور نفسانیت میں بخو بی فرق کیا جاسکتا ہے۔

انفأس سيني

#### خلوص میں برکت ہے

تہذیب: جو کام کروخلوص اور للہیت ہے کرونفسانیت سے نہ کرو۔ ورنہ برکت جاتی رہتی ہے۔ چاہے کیسا بی نیک کام ہو، اور چاہے ذراسا کام ہو گرخلوص کے ساتھ ہوتو اس میں برکت ہوتی ہے چاہے اس کا کوئی معاون بھی نہو۔

مخالفین کےاعتر اضات کے دفعیہ میں بھی کوشش نہ کر و

تبذیب: مخالفین کے اعتراضات کے دفعیہ میں بھی کوشش نہ کریں بیبھی ایک مشغلہ ہے اپنا کا م خلوص سے کئے جا کیں سب شور دغل آپ ہی دب جا کیں گے۔

تطییب قلب مسلم عبادت ہے

تہذیب: ہرمسلم کی ارضاعین ارضاء حق ہے صدیث میں تطیب قلب مومن کی جا بجاتا کید ہادراسی لئے تھادوا تسحیابو احضور اللے نے فرمایا ہے کہ یا ہم ایک دوسرے کو ہدیددیا کرواس سے باہم محبت ہوگی۔

ارضائے شیخ عین ارضائے حق ہے

تہذیب: اگر قراءاس نیت سے بنا سنوار کر قر آن سنائیں کہ اس سے لوگوں کا دل خوش ہوگا اور مسلمان کا جی خوش ہونا اللہ تعالیٰ کی رضا کا سب ہے تو بیریا میں داخل نہیں بلکہ طاعت ہے جب ہر مسلمان کاراضی کرنا عین ارضائے حق ہے تو شیخ کا تو بہت زیادہ حق ہے۔

صرف ارضائے حق مطلوب ہے

تہذیب: دنیائے ندموم کے لئے کسی کوراضی نہ کر دبس خدا کوراضی کرنے کی فکر کرواور جس کوجھی راضی کرواُ سی کے لئے رانشی کرو۔

جنت اورثواب اوررضائے حق اخلاص کے منافی نہیں

تہذیب: جنت اور ثواب و رضائے حق کی طلب اخلاص کے منافی نہیں ، کیونکہ بیغرض تو خور اطلوب ہے۔

مج میں اخلاص کے خلاف باتوں کا بیان

تہذیب جے میں اخلاص کے خلاف یہ باتمیں ہیں (۱) یہ کہ جے سے پہلے کوئی خرابی امیں ڈال

انفائ کمینی ----- هشداول

وی جائے مثلاً حاجی کہلانے کی نیت ہو، یا مال حرام ہے سفر کیا جائے۔ (۲) یہ کہ جج کے ساتھ ساتھ خرابیاں ہوتی رہیں مثلاً معصیت کرتے رہیں۔ توب نہ کی ہوگنا ہوں ہے نماز چھوڑ دیں۔ (۳) یہ کہ جج کر کے اس کوخراب کیا جائے مثلاً باتوں میں اپنے جج کا اظہار قصداً کیا جائے۔ افتخاروا شتہار اور تعظیم و تکریم کی خواہش ہویا جج کی تکالیف بیان کرے۔

#### خلوعن الاخلاص كي علامت

تہذیب: جس کام میں حظائفس ہو، ہمجھ لو کہ وہ اخلاص سے خالی ہے۔ اور بجائے ثو اب کے اس میں گناہ کا اندیشہ ہے اس کاعلاج مجاہدہ ہے کہ مقتضیات نفس کی مخالفت کی جائے۔ سیاسیات میں بھی تو اضع اورا خلاص کی سخت ضرورت ہے

تہذیب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیمشورہ اوران کی عمر بھر کی سیاسیات ہم کو بیسبق ویق ہے کہ میدان جنگ میں بھیجے جانے کے قابل وہ ہے جس میں بہادری کے ساتھ تو اضع اورا خلاص بھی اعلیٰ درجہ کا ہوتو اضع کی بر گست ہے و نیا میں انتجاد وا تفاق قائم رہے گا ، اورا خلاص کی بر گست ہے و نیا میں ان و درجہ کا ہوتو اضع کی بر گست ہے و نیا میں انتجاد وا تفاق قائم رہے گا ، اورا خلاص کی بر گست ہے و نیا میں انتجاد وا تفاق قائم رہے گا ، اورا خلاص کی بر گست ہے و نیا میں انتجاد وا تفاق قائم رہے گا ، اورا خلاص کی بر گست ہے و نیا میں آئے اور ان کا بول بالا کرنے اور تو حید کا جھنڈ ا بلند کرنے کے لئے میدان میں نگلے گا وہ تھم خدا و ندی کے خلاف ایک قدم بھی آئے نہ بر صابح گا۔

#### طريق تضجيح خلوص نبيت

تہذیب: تم کوکوئی کام تکبر، نفسانیت، قومی حمیت حب وطنی اور ناموری کے واسطے نہ کرتا چاہتے، بلکہ ہرکام میں حب فی اللہ بغض فی اللہ، رضائے الیمی اور اعلائے کلمت اللہ کا قصد کرتا جاہئے۔ علامت فتا ہے تام

تہذیب: جب عارف کوفنائے تام عاصل ہوجاتا ہاں وقت اپنے تمام کمالات پرتو کیا نظر
ہوتی اپنے وجود پر بھی نظر نہیں رہتی بلکہ وہ تو بول کہتا ہوجا تا ہاں وقت اپنے تمام کمالات بد و نب اب جو
شخص اپنے وجود کو بھی ذئب سمجھ وہ کمالات کو اپنے لئے کیوں کر نابت کرے گاوہ تو بجر محبوب کے سب کی
نفی کرے گا ورائی بھی اور اپنے کمالات کی بھی ۔

# اییخ اعضاء کی خدمت کرنے کی نیت

تہذیب: اگر سرمیں در دہوتو تیل لگانا چاہئے کوئی مقوی دوایا غذااستعال کرنا چاہئے کیونکہ یہ سرکاری مثین میں ، ال کی حفاظت ضروری ہے جیسے انجن کی مثین کو تیل دیٹا اور صاف کرنا ضروری ہے ، ای طف آباتھ ہیں در دہوتو مالش کرنا ، زخم ہو جائے تو مرہم پٹی کرنا اور سب میں بیزیت کرد کہ اس سے سب تاریخ تو اس سے تاریخ تو اس سے تاریخ تو عبادت کا مل طور پر ادا ہوگی اور اگر بیکھا جائے کہ معذور کی نماز بھی تو کا مل ہی ہوتی ہے تو اس کا جواب ہے کہ کومعذور کی عبادت کا تو اب تندرست کے برابر ہو۔ مگر تجرب اکثر بیرے کہ حالت صحت میں جیساتعلق بٹاشت کا قلب کوحق تعالیٰ سے ہوتا ہے مرض میں وہ تعالیٰ نہیں ہوتا۔

تصنيفي نبيت خلاف اخلاص يمع مثال

تہذیب بعض اوقات نیت انھی نہیں ہوتی مگرنفس فرض نیت کر لیتا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ کے خود کی سے اور کی اسلام کی ایک مسافر کا اسباب بندھار کھا ہے ، ٹکٹ اشیشن سے لانے کو آ دمی ہمیج رکھا ہے اور کو گی صاحب اس سے کہیں کہم امام بن کرنماز پڑھادواور اس کے لئے قیام کی نیت کرو۔ مشکیل اعمال ضروری ہے مشکیل اعمال ضروری ہے

تہذیب بھشیرا ممال منروری ہیں ہاں بھیل اعمال صروری ہے

# تواضع

كمال شكتگى كےمنافع ازبس رفیع ہیں

حال: اکثر خیال دل میں رہا کرتا ہے کہ جھے ہے تمام د نیاوا لے ایٹھے ہیں۔ حتیٰ کہ ہندوؤں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ ہزار درجہ مجھ سے اچھے ہیں ، پچھاکام تو د نیا ہی کا کر لیتے ہیں۔ادر میں تو کسی کام کانبیں رہا۔

تبذیب بیمالت ازبس رفع ہے بیکال شکشگی ہے جس کے تمرات ازبس رفع ہیں۔جس کی طرف حدیث من تواضع لله رفعها الله میں اشارہ واقع ہے۔ عارفین نے تقری فرمانی ہے کہ:۔

انفاس نيس ن

مؤمن مومن نباشدتا كهآ ككه خودراز كافررتك بدتر نديندارد

یعنی حالانداعتقاداً،اییا مخص انشاءالله گمراه نہیں ہوتا، کیونکہ اصل صلالت کی عجب ہے۔ ہیں۔ حالت کی طرف چندال التفات نہ سیجنے ،کام میں گئے رہنے ۔ کہ التفات مصر ہے کہ اس ہے بھی یاس اور مہمی کبرتواضع پیدا ہوجا تا ہے۔و ہذا اشد من الکہر المحض۔

#### تواضع لِلهيه كي تعريف

تہذیب تواضع للہیہ میہ ہے کہ حقیقت میں وہ اپنے کولا شے سمجھے، اور بیج سمجھ کرتو اضع کر ہے۔ اور اپنے کورفعت کا اہل نہ سمجھے اور چ مجے اپنے کومٹانے کا قصد کر ہے۔

#### وتواضع كااعلى درجه

تہذیب: اتخاد وا تفاق کی جڑتو اضع ہے اور تو اضع کی اصل مجاہد ہ انس ہے کیونکہ تو اضع اس کا مہیں کہ زبان سے خاکسار، نیاز مند، ذرۃ بے مقدار کہد دیا، بلکہ تو اضع ہیہ کہ اگر کوئی تم کو ذرہ ہے مقدار اور خاکسار بھی کر گرا بھا کے اور تقیرو ذکیل کرے تو تم کوانقام کا جوش پید آنہوا ورنفس کو یوں سمجھا او کہ تو تو واقع ایسا ہے بھر کیوں برایا نئا ہے اور کسی کی برائی ہے کچھ دنج واثر نہ ہوتو بیتو اضع کا اعلیٰ درجہ ہے کہ مدح وفرم برابر ہوجائے مطلب بیا کہ عقلاً برابر ہوجائے کیونکہ طبعًا تو مساوات ہونہیں سکتی۔

## اقرارخطاے اور عزّت بڑھ جاتی ہے

تهذیب: بخدااقر ارخطائے اورعزت بڑھ جاتی ہے، پکھنہ ہو، پیتو ضرور ہے کہ اقرار خطایں خداکی رضاضرور ہے۔ چنانچہ صدیث میں ہے کہ مین تسر ک البحد ال و الموراء بنی لہ بیت فی المحنة\_

#### متواضع کی شناخت

تہذیب کسی متواضع ہے بھی کوئی بات تکبر کی نکل جائے تو بیر مفتر نبیں ، ہاں اس کے افعال اور احوال میں زیادہ غلب تواضع کو ہونا دیا ہے۔

# من تواضع لِتُدرِ فعه الله كي صورت

تہذیب:ہماری عزت تواس میں ہے کہ ہم نماز کی سب سے پہلی صف میں کھڑ ہے ہوں اور دوسرے ہم کو مینے کر آئے کریں۔

انفاس نتيسلي

#### ا تفاق کی اصل تو اضع ہے

تہذیب انقاق کی اصل تواضع ہے جن دو مخصول میں تواضع ہوگی ان میں نا اتفاقی نہیں ہو

#### تواضع كى حد

تہذیب تواضع کے بی<sup>معنی نہیں</sup> کہ خدا تعالیٰ نے جونعتیں عطا فر مائی ہیں ان کی اپتی سے نفی کرے، بلکہ عنی بیر ہیں کدان کواپنا کمال نہ سمجھے مجھن فضل ورحت حق سمجھے۔

#### تواضع مفرط مكلّف ہے

تہذیب: جس جگدزیا وہ تواضع کرنے ہے وہ سرے کو تکلیف ہوتی ہووہاں قصدا اتی تواضع نہ
کرو، باتی اگر حال ہی غالب ہوجائے ، یا اس احتال کی طرف النفات ہی نہ ہو، وہ اور بات ہے، کیونکہ
بعض طبائع کو بلکہ اکثر کو واقع اپنے برزگوں کوزیا وہ تواضع کرنے ہے ندامت اور تکلیف ہوتی ہو وہ اس کو
پندنیس کرتے ۔ چنا نچے مولا نا محمد قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی جو تیاں ایک حافظ صاحب نے جو مولا نا
کے مرید بھی تھے اٹھا کر رکھ دیں ۔ تو مولا نا کھڑے ہو گئے اور فرمانے گئے کہ حافظ صاحب یہ جوتے تو
تبرک اور سر پردکھنے کے قابل ہو گئے اب بتلاؤیاؤں میں کیا پہنوں؟ مطلب یہ تھا کہ آئندہ سے ایسانہ
کرنا بھے تکلیف ہوتی ہے۔

#### وضع وطرزا ورتكلف نضنع كمتعلق طلباء كونصائح

تہذیب: لباس اور وضع ہے با اہل و نیا کے طرز گفتگو ہے عزت کا طلب کرنا انسان کا کام نہیں ، تو یہ نہایت بھڈا پن ہے اے طلباء مدرسہ تہارا گخری ہے کہ جس کی جماعت میں تہارا شار ہے تم اس کی اصطلاح اور وسنع اور طرز کو اختیار کرویتہاری عزت اس میں ہے۔ اگر مخلوق میں اس ہے عزت نہ ہو ۔ تو کیا ہروا ہے ۔ اور کہنا تھا اور کہنا تو اسے ہو ۔ تو کیا ہروا ہے ۔ اور کہنا تھا اور کہنا تھا اور کہنا تھا ہو جاؤ ۔ اور بہا تگ دہل کرتمام دنیا بہتی و تو اضع میں تہاری شاگر دہوجائے اور تم اس شعر کے مصداق ہو جاؤ ۔ اور بہا تگ دہل اول کہو ۔ ۔ ۔

افروختن وسو ختن وجامه دریدن ۴٪ پروانه زمن شمع زمن مگل زمن آموخت غرض تم ایسے متواضع ہو جاؤ کہ ہر چیز میں تمہاری ہی تواضع کا اثر ظاہر ہو یتم کوظاہری اسباب عرت کی ضرورت نہیں ،انسان تو وہ ہے جو کمالات میں بادشاد ہو گوظاہر میں فقیر ہو عارف فرماتے ہیں ۔

انفأس فيسلى

مبین حقیر حمدایان عشق راکیس قوم 🏗 شبان بے کمر و خسروان، بے کلاہ اند اورایک جگدانی گدائی برفخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں

گدائے میکدوام لیک وقت مستی میں کیناز برفلک وظم برستارہ کئم تم کسی کی تحقیر کی برواند کر داگر کوئی تمهار بے لباس برطعن کر ہے۔ کرنے دوکوئی تمہار ہے طرز میں عیب نکا لے انکا لینے دو تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا کافی ہے۔ تم ان کوراضی کرنے کی فکر کرو۔ اور یا در کھو کے عشق میں تو ملامت ہوا کرتی ہے تم خدا تعالی کے عاشق بنتا جا ہے ہوتو ملامت سننے کے لئے تیار

نساز دعشق رائمنج سلامت خوشاسائی کونے ملامت ا ہے لئے کوئی خاص وضع نہ بناؤ۔ جومحبوب دیے پہنو۔ شال دے شال اوڑھو کمبل دے کمبل اوڑھو، اور ہرحال میں خوش رہو، مگرحد و دشرعیہ سے باہر نہ جاؤ۔

تہذیب: تم اینے کومٹادو، ممام کردو، سب سے الگ ہوجاؤ تو پھرتمہاری محبوبیت کی بیشان ہوگ کہتم جیب ہو گے۔اور تمام مخلوق میں تمہارا آوازہ ہوگا، جیسے عنقانے اپنے کومناویا تو اس کا نام اس قدر مشہور ہوا کہ مخلوق کی زبان زدہے۔

كددر يردار دارد كوشه كيرى نام عنقارا اگرشهرت بوس داری امیر دام عز لت شو صدق تواضع كاطريقه

تہذیب بمخفقین کا قول ہے کہتم ہی سمجھ لوتو اضع اختیار کرو کہ حق تعالیٰ کی عظمت کا حق یمی ہے کہ ان کے سامنے ہر شخص پستی اور تواضع کوائی صغت بنائے اور اپنے آپ کولائے محص سمجھے۔اس پرحق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جواس طرح تواضع اختیار کرے گا، ہم اس کورفعت عطا کریں گے لیکن تم رفعت کی نیت سے تواضع اختیار نہ کرو ۔ گوایک گو نہ رفعت اس طرح بھی حاصل ہو جائے گی کیونکہ تواضع میں خامیت ہے گوکسی نیت ہے ہو کہ وہ قلوب کوکشش کرتی ہے مگر اس صورت میں حقیقی رفعت یعنی قرب و رضاءت حاصل نه ہوگی۔

☆☆☆-

# خشوع وخضوع

اكتباب فتئوع

تہذیب طبیعت کو مجبود کرنے سے خشوع نماز عاصل ہوتا ہے ہیں انسان ای کا مکلف ہے اور مجبود کرنا مجاہدہ ہے اور عمل مع المجاہدہ ، افضل وارضی عنداللہ ہے ، عمل بلا مجاہدہ ہے ، جس کو مبتدی طلب است ، اگر غفلت سے اوحر اوھر کے پریشان خیالات موجود ہوں چھر بہ تکلف نماز کی طرف متوجہ ہوتا جا ہے ، اگر غفلت سے اوحر اوھر اس کے پریشان خیالات موجود ہوں چھر بہ تکلف نماز کی طرف متوجہ ہوتا جا ہے ۔ اور بہی مجاہدہ ہے اور خود آسانی مطلوب نہیں چنا نچہ صدیث میں ہے ۔ السقدی یہ معتب عفید و ھو علیہ شاق لد اجر ان اور اگر انبھا لکھیو قہ الا علمی المحاشعین پرنظر کر کے طبیعت پر گرائی ہوتو و ہاں باراعتقادم او ہے جس سے ہرمومن مبراہے اور طبی بار ندموم نہیں بلکہ موجب زیادت فی الا جر ہے چنا نچہ مدیث میں ہے واسباغ الموضوء علی المحکادہ۔

خيالات محموده كاآنايالا ناياباقي ركهنانماز ميس خلاف خشوع نهيس

تہذیب نماز میں سرسری توجروف کی جانب رکھ کرادا کی جائے ای طرح اذکار معمولہ میں جوروف زبان سے اوا ہوں وہی وئی سے بڑھے جائیں ،اگر بلا اراد وعمدہ خیالات نماز وذکر میں خطور کریں مثلا آیات احاطر قرب ومعیت و صعت علم ورحمت یا آیات ذکر رہو ہیت یا آیات کریا وعظمت یا انعامات حضرت باری تعالی مثل جزا کشر برعمل قبیل یا آیات تذکرہ موت وقبر وحشر وجساب و کتاب و عدالت و تواب و بقائے حضرت اعم الحاکمین تویہ سب خیالات محمودہ ہیں ان کے از الدی ضرورت نہیں ہے عدالت و تو ان ہوجا کمی تو یہ واعادہ کی بھی ضرورت نہیں ، مقصود یہ ہے کہ خیال غیر محمود قصد آنہ لائے اور نداس کو باتی رکھا جائے یا لا یا جائے یا لا یا جائے یا باتی رکھا جائے یا ایک کی جگہ دوسرا آجائے وہ سب مطلوب ہیں۔

حصول خثوع كاطريقه

حال: نما زاور ذکر دغیرہ میں حال قائم نہیں ہوتا بلکہ دیاغ کی مشین اپنا کام کئے جاتی ہے۔ تہذیب: ہم اور آپ کیا چیز ہیں ،اکابر کو بھی بکٹرت سے چیش آتا ہے گوہم سے کم ،تکر خالی نہیں ، اگر بقصد نہ ہوتو ذرا بھی مصر نہیں ، ان شاء اللہ قدر ہے اس کی فکر رکھنے سے اور اقبال علی الصلوہ کی تھوڑی

انفاس عيسني

تھوڑی عادت ڈالنے ہے اس میں معتدبہ تفادت ہوجائے گا۔ مبتدی کے لئے خشوع کی تحصیل کا طریقہ

حال: ذکر میں معافی کی طرف النفات رکھنا تو بڑی چیز ہے صرف الفاظ بی کا قصد ہے اداکر نا اور اس قصد کے من میں جو توجہ ہوگی و بی کافی ہے۔

رورا السندے میں بروجہ میں میں ہوں ؟ تہذیب: ہرلفظ کواپنے ارادہ مستقلہ ہے پڑھے مگر زیادہ مبالغہ کی ضرورت نہیں سرسری اتوجہ کافی ہے اسی طرح تعب بھی نہ ہوگا۔ وساوی بھی دفع ہوجا کمیں ہے۔ کیکسو کی سے حصول میں سرسری توجہ کافی ہے

حال: جس قدر مکسوئی کے واسطے کوشش کی جاتی ہے اس قدر اور خیالات اور وساوس کی زیاد تی

ہوتی جاتی ہے۔ تہذیب: بہی تو خلطی ہے کہ زیادہ کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ اس سے طبیعت پریشان ہوکر خطرات بڑھ جاتے ہیں۔سرسری توجہ سے ان شاہ اللہ تعالیٰ بیسوئی ہوجائے گی اور اگر باوجوداس کے بھی بوری کا میالی نہ ہوت بھی اطمینان رکھیں، چندروز میں اس طریق سے بیسوئی ضرور ہوجائے گی۔ بوجہ عدم خشوع فرض تمازلوٹانے کا علاج

حال: جس روزخشوع نہیں ہوتا ہے ول پریشان ہوتا ہے دو دو تین تین مرتبہ فرض کولونا تا

يول.

تہذیب:ابیانہ کریں،اس کے تدارک کے لئے پچونوافل پڑھالیا کریں۔ حضور قلبی کے لئے تدبیر تو استعال کرے مگر ثمرہ کا منتظر نہ دہے

تہذیب جسنورقبی کے لئے تدبیر کوتو استعال کرے مثلاً اقبال علی الصلوٰ ۃ وغیرہ لیکن اگراس پر بھی ٹمرہ مرتب ند ہوتو سی کھی ضررتہیں اس لئے پچھ پر واند کرے کیونکہ تدبیر کا استعال تو افتیاری ہے اور ٹمرہ کا حصول غیرا فتیاری۔

فرض نمازين خيالات منتشره كاعلاج

حال: فرض نماز میں غاموش کھڑار ہنا پڑتا ہے (لیعنی امام کے پیچھے) اس کئے خیالات منتشر ہرہتے ہیں۔

حقنداول

#### تهذیب بلاد کت لبان دل می خیال سے قراءت پڑھا کیجئے۔ حرکت نفس کا علاج

نہذیب: سکون کے دوطریقے ہیں ایک سے کنفس کوتمام خیالات سے خالی کیا جائے ، بیدہ شوار ہے کیونکم نفس رات وون میدان خیالات میں گشت نگانے کا عادی ہے ، دومرے میہ کہ کسی خیال میں اگا ویا جائے مثلاً مرناہے اور اسپے اعمال کا حماب ویناہے۔

توجه کے دو در ہے اور ان کے حصول کا طریقہ

تہذیب: توجہ جو درجہ کمل میں ہے وہ اختیار میں ہے اس کاعلاج قصد واستحضار ہے جو درجہ حال میں ہے دہ توجہ کے درجہ مذکور ہے از خود حاصل ہو جاتی ہے۔ شخصیوں عجب متعلق خشور ع

حال ترادی میں قرآن شریف سانے میں خثوع وخضوع نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہر رکعت کو جب کھڑا ہوتا ہوں تو خیال کرتا ہوں کہ خیال جناب تی تعالیٰ کی طرف بجز و نیاز کے ساتھ رکھوں گا میمر جب کھڑا ہوتا ہوں تو خیال کرتا ہوں کہ خیال جناب تی تعالیٰ کی طرف بجز و نیاز کے ساتھ رکھوں گا میمر جب قرآن شروع کرتا ہوئ تو اس خیال میں قرائے ختم ہوجاتی ہے کہ بس بھول نہ جاؤں اور رکوع و بجد ہ میں بہت افسوں ہوتا ہے۔

تہذیب خشوع نام ہے سکون کا اور بیخیال کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ حرکت ہے جوسکون کی ضعہ ہوتی اور بیخیال طبعاً لازم ہے اس لئے حصول خشوع اس صعد ہو اور کا شاہ میں ہوتی اور بیخیال طبعاً لازم ہے اس لئے حصول خشوع اس حالت میں معدد رہے عادۃ تو اس کا اہتمام بی تکلیف مالا بطاق ہے لیکن بیخشوع نہ ہونا معزاور قابل افسوں ہے اس لئے بیس کہ جومقعود ہے خشوع سے کہ غیر مقصود کی طرف توجہ نہ ہووہ حاصل ہے ہی کو یا خشوع اگر چصور تا نہیں گرمعنی حاصل ہے کی تکہ بی خیال سمیل ہے طاعت کی اور طاعت مقصود ہے ہی توجہ الی المقصود ہے جنانچ بعض احاد بیٹ فضل خشوع میں لہم یعجدت فیصما نفسہ بیشنی من الدنیا توجہ الی المقصود ہے جنانچ بعض احاد بیٹ فضل خشوع میں لہم یعجدت فیصما نفسہ بیشنی من الدنیا اور بعض میں الا بخیر وارد ہے اس کی تو ضیح رسالہ تشرف اول کتاب الصلوۃ میں قابل مطالعہ ہے ، ہاں طبعاً اور بعض میں الا بخیر وارد ہے اس کی تو ضیح رسالہ تشرف اول کتاب الصلوۃ میں قابل مطالعہ ہے ، ہاں طبعاً نامواری یہ نظیر ہے استعفار عن الخین کی۔

کون ساجمعیت قلب مطلوب ہے

تہذیب: جمعیت قلب وومطلوب ہے جس میں اپنی طرف سے اسباب مشوشہ کو اختیار نہ کیا جائے پھراگر جمعیت حاصل نہ ہوتو یہ معذور ہے، میں اس پرفتم کھا سکتا ہوں کہ جوتشو کیش قلب اختیار سے

انغاس عيى ميسلى حصه اول

خشوع کی کی کاانجبار کا طریقه

تہذیب اول تو خشوع سے نماز پڑھو، اگرخشوع حاصل ندہو بلاخشوع ہی پڑھو، ہرنماز کے بعد دعا ، واستغفار کرتے رہو، اگر ساری عمر کوشش کرنے ہے بھی خشوع حاصل ندہوتو بلاخشوع ہی پڑھتے رہوگر استغفار ضرور کرتے رہو۔انشاءاللہ تعالیٰ خشوع والوں کے برابر ہوجاؤ کے۔

مخلوق کے ہرکام میں گھنے سے جمعیت قلب برباد ہوتی ہے

تہذیب جونوگ فلبہ شفقت کی وجہ سے مخلوق کے ہر کام میں تھس جائے ہیں اور اپنی کیسوئی اور جعیت قلب کو ہر باد کرتے ہیں وہ مریض ہیں ان کواپنی اصلاح کرنا جائے۔

تحكم تشتت در تخصيل جمعيت

تهذیب جوتشت تحصیل جعیت من بوده اصل ہے جعیت ای ہے معزبیں۔

انقاس تيسنى بسيس حقيداول

## حدیث میں فلیقاتل کے معنی

تہذیب حدیث میں ہے کہ جونمازیا نمازی کے سامنے سے گذر ہے وہ شیطان ہے اور ارشاد

ہے فلیقاتلہ امام صاحب کے ذوق میں اس کی علت ہے حفاظت خشوع صلوٰ قاجو کہ ایک وصف ہے صلوٰ قالی اور مردر سے اس میں خلل ہوتا ہے اور فلیقاتل کو اگر خاہر پر رکھا جائے گاتو ذات صلوٰ قابر بادہوئی جاتی ہے کیونکہ جب کوئی تنال کرے گاتو ہا تھا پائی بھی ہوگی تو بھر تماز کیا باقی رہے گی اور ذات صلوٰ وصف صلوٰ قابلے کے ویکہ جب کوئی تنال کرے گاتو ہا تھا پائی بھی ہوگی تو بھر تماز کیا باقی رہے گی اور ذات صلوٰ وصف صلوٰ قابلے سے قابل حفاظت ہے ، اس لئے امام صاحب نے اپنے اجتمادی ذوق سے میں ہمجھا کہ یہاں پر فلیقاتی زجر بر محمول ہے۔

#### تہجد میں کثرت خشوع کے اسباب

تہذیب: فرائض میں قلت خشوع اور تبجد میں کثرت کے اسباب اکتر طبعی ہوتے ہیں اور وہ مجمی مختلف جو تحت صبط میں نہیں آ کیے مثلاً فرض کے اوقات میں مشاغل کا بجوم اور آخر شب میں ان ک قلت یا ان اوقات میں لوگوں کی اطلاع اور آخر شب میں عدم اطلاع یا فرائض میں سب کا اشترا اس جو مقلل حظ ہے اور تبجد میں عامل کا امتیاز جو مکثر حظ ہے ونجو ذکک اور سیا مور غیر اختیاری ہیں اس نے ان اسباب کی تفتیش یا ان سے متاثر ہونا خلاف طریق ہے اسلے غیر ضروری ہے خشوع اختیاری اگر جو آئی ہو حشوع غیر اختیاری اگر جو آئی ہو حشوع غیر اختیاری اگر جو آئی کے داول مامور بہ ہے ٹائی غیر مامور یہ بدر جہا افضل ہے۔

# امربالمعروف

#### امر بالمعروف كاطريقته

تہذیب کی کے متعلق تحقیق ہوجائے کہ بیدفلاں جرم کامر تحکب ہے قوامر بالمعروف کے طور برخودال شخص سے کیے کہ میں نے تیرے متعلق ایسا سنا ہے اگر یہ بات بچ ہے تو تم کونو بہ کرنا اور بازر ہنا چاہئے اوراگر اس سے نہ کہہ سکے قواسکے مربی سے کہد ہے جواس کوردک سکتا ہواگر تحقیق نہ ہو پھر کی سے بھی کہنا جا کرنہیں ، نہ خودال شخص سے نہ اس کے مربی سے ، پھر تحقیق کا طریقہ برکام کے لئے جدا ہے بعض امور میں دوعادل کو اجروری ہیں بعض میں جار پھران گوا ہوں میں بھی مشاہرہ سے گوائی صروری ہے۔ یہ نہیں کہ سب تمہاری طرح می سنائی کہتے ہیں۔

انفاس عيسل

#### جاتل كوامر بالمعروف جائز نهيس

تبذیب قواعدامر بالمعروف جائے کے لئے نصاب الاحساب مصنفہ قاضی ضیاءالدین سائی کا جانیا کافی ہے۔ جائل کوامر بالمعروف جائز نہیں کیونکہ وہ اصلاح سے زیادہ نساوکرےگا، جیسے مکہ بین ایک جائل نے بچھے امر بالمعروف کیا گئم محمامہ کیوں نہیں با مدھتے ، بیسنت ہے، میں نے کہا گئم بین ایک جائل نے بچھے امر بالمعروف کیا گئم محمامہ کیوں نہیں با مدھتے بیسنت ہے غرضیکہ سنت زائدہ کے لئے اس بخی کے ساتھ امر بالمعروف کرنا جائز نہیں۔

#### امر بالمعرف كي شرط اول اوراس كے حصول كاطريقه

تہذیب: امر بالمعروف کی اول شرط اخلاص ہے کم محض لیجہ اللہ تصبحت کرے اسپے نفس کوخوش کرنے کے لئے تصبحت نہ کرے اور اس کا معیاریہ ہے کہ بین تصبحت کے وقت ہی سے تھی مخاطب کو اپنے سے افضل سمجھے۔

#### امر بالمعروف کے لئے شفقت ضروری ہے

تہذیب: دوسروں کی تعیمت کے لئے شفقت شرط ہے شفقت کا اثر نخاطب پرضرور ہوتا ہے ہاں کوئی ہے جس ہوتو اور بات ہے ہم کوعوام مسلمانوں کے ساتھ خیرخوائی کا معالمۂ کرنا چاہے جسیا کہ اپنی اولا دیے ساتھ ہوتا ہے اور اگر کسی سے علیحدگی اور کنارہ کشی اختیاری کی جائے تو اس بی بھی خیرخوائی کا قصد ہوتا ہے ، چنانچہ ارشاد ہے کہ واھب جو ھم ھجو اجمیلا۔

تہذیب مومن جومومن کونھیجت کرتا ہے اس میں طعن وغصبہ وتشد دکا حق نہیں تشد د کے ساتھ کہنا سرف بڑوں کا حق ہے خواہ ان کی بڑائی کسی سبب غیرا نفتیاری سے ہوجیسے باپ یا کسی التزام اختیاری ہے ہوجسے شیخ داستادیہ

# تبليغ وذكر كوخود مقصور تبجه كركمنا جإيئ نبطمع ترتب ثمره

تہذیب: حق تعالی فرمائے ہیں کہ تبلیغ کے وقت خود نفس تبلیغ کو مطلوب سمجھے۔ ترتب ثمر ات کو مقسود نہ سمجھے کیونکہ جو محفی شمرات کو مقصود سمجھے کوئل اور تران و فقصود نہ سمجھے کیونکہ جو محفا اور تران و فقم کی خاصیت ہے کہ اس سے طبیعت شکستہ و پڑ سردہ ہوجاتی ہے پھر کا منہیں ہوتا ، سیس ہے سالکین کوسیق این ہے کہ اس سے طبیعت شکستہ و پڑ سردہ ہوجاتی ہے پھر کا منہیں ہوتا ، سیس ہے سالکین کوسیق این ہو این بیار میں ہے اور شمرات کو مقصود نہ جھیس کہ دہ فیر اختیار میں ہے اور شمرات کو مقصود نہ جھیس کہ دہ فیر اختیار ہیں ۔

انفاس ميسني

# ثمرات کاانظار تبلیغ میں ہمت کو بست کرتا ہے

تہذیب تبلیغ کی تمرات کا انظار نہ کرولیعنی یہ تجویز نہ کروکہ ہماری سعی ہے شدھی بندی ہو جائے یا دس بزار ہندومسلمان ہی ہوجا کیں کیونکہ اس تجویز وانظار کا نتیجہ یہ ہے کہ چندون کے بعد جب اس تمرہ کے ترتب میں در ہوگی تو ہمت بست ہوجائے گی۔اس میں رازیہ ہے کہ مبالغہ فی اعمل ہمیشہ ل کا سب ہوتا ہے۔

#### مخاطبت سخت الفاظ مين مناسب نبين

تہذیب بلاضرورت مخاطب کوخت الفاظ سے خطاب کرناممنوع ہے ہال ضرورت کے وقت جا کرنے ہے ہال ضرورت کے وقت جا کرنے ہے قسل یا ایھا المحافوون المنع میں کا فرول کیا میدی قطع کرنے کے لئے تختی کے ساتھ کا فر کہ کران کو خطا کیا گیا ہے۔

پہلے سے اعذار کا حکم دریا فت کرنا جان بچانے کی تدبیری ڈھونڈنا ہے

تہذیب اگرکوئی کے کہ ہم کی کوھیحت کرتے ہیں تو وہ برایا نتا ہے تاک منہ پڑھاتا ہے اور ہمارے در پے ایذاء ہوجاتا ہے تو کیا پھر بھی امر بالمعروف کریں اس کا جواب بیہ ہے کہ آپ امر بالمعروف شروع کر دیں جب کام شروع کر کے گاڑی اس کے گی اس وقت استفسار کر لیتا ابھی سے اعذار کا تھم دریافت کرنے کا آپ کوئی نہیں بلکہ اس وقت اعذار کا تھم دریافت کرتا تو یا جان بچانے کی تدبیریں ڈھو غرھنا

# تبليغ میں ابتداء شفقت کا امر ہے

تہذیب انبیاء علیم السلام کو ابتداء میں شفقت کا امر ہے اور انتہائی تا امیدی کے بعد قطع شفقت کا عمر ان بیب کہ ابتدا میں شفقت نہ کرتے سے خود تبلیغ کام کا انگنا ہے اور تا امیدی شفقت کا تھا تھا تھا گئا ہے اور تا امیدی کے بعد حزن کرنے سے تبلیغ کی ترقی رکتی ہے کیونکہ اب حزن کرنے سے تبلیغ کی ترقی رکتی ہے کہ جائے گئی اس وقت اس کو یہ تعلیم ہے کہ ہوایت تمہار سے قبضے میں نہیں بلکہ خدا کے قبضے میں ہے بس تم کو ابنا کا م کرنا چاہے تمہارا تو اب کہ بین تمہی گیا اور جو کام خدا کا ہے اس کو خدا کے سر دکر د سے کا رخود کن کار ہے گانہ کمن اب اس تعلیم سے اس کا دل بڑھے گا اور جو گام خدا کا ہے اس کو خدا کے سر دکر د سے کا رخود کن کار ہے گانہ کمن اب اس تعلیم سے اس کا دل بڑھے گا اور برا بر تبلیغ کرتا رہے گا۔ و تو اصو اما لصبو میں تا کو اریاں پیش آتی ہیں ، اگر صر واستقلال سے کام نہ لیا تو تبلیغ وشوار ہوجا ہے گی۔

. انفاس نيسني

#### امر بالمعروف مين فوت مصلحت عذرنبين

تہذیب: ترک تبلغ کے لئے محض نا گواری مخاطب عذر نہیں، حق تعالی فرماتے ہیں کہ:
افسطوب عنکم اللہ کو صفحا ان کنتم قوماً مسوفین ( کیا ہم تم کو نفیحت کرنے ہیں ہوتی کریں کے کہ تم لوگ حدے نظنے والے ہو) حالا نکر حق تعالی کے ذمہ تو امر بالمعروف واجب ہیں وہ اس سے پاک ہیں کہ ان پرکوئی بات واجب ہو، بس یا در کھئے کہ امر بالمعروف کے لئے عذر صرف بیرے کہ لموق ضرر کا اندیشہ ہوا ورضر رہی جسمانی محض فوت منفعت عذر نہیں جو محض فدا سے بیگانہ ہے اگر اس کو قد ضرر کا اندیشہ ہوا ورضر رہی جسمانی محض فوت منفعت عذر نہیں جو محض فدا سے بیگانہ ہے اگر اس کو احکام اللی کی تبلغ نا گوار ہے تو ہماری جو تی سے ہم تبلغ سے کیوں رکیس، بس ہم کو فدا پر نظر رکھنا چا ہئے اور صرف اس کی رضا کا طالب ہونا چا ہے ، چا ہے تمام عالم سے کہد و کہ ہم صرف اس کی رضا کا طالب ہونا چا ہے ، چا ہے تمام عالم نے کہد و کہ ہم سے ایک ذات سے علاقہ جو الی ہے جو اس سے لئے وہ ہمارا دوست ہے جو اس سے الگ ہو، وہ ہم سے انگ

#### ابتداء من تبليغ اعمال اخلاق كيرايه موناحا بيخ

تہذیب نصبحت کا قاعدہ ہے کہ مسلح اپنے اوپر مشقت ڈانے اور خاطب کو آسان طریقہ سمجھائے اور ابتداء میں تو تالیف قلب کرے اور انتہاء میں صفائی ہے کام لے بیخی مسئلہ کو صاف صاف بیان کہ دے ، کول مول شبیان کر ہے ، ابتداء میں ترغیب اعمال اخلاق کے بیرا یہ میں وینا چاہئے تا کہ خاطب کوگرانی اور وحشت نہ ہو مثلاً اس طرح کونس کو پابند کر تا اور آزادی ہے روکنا اور اس میں استقلال اور پختگی پیدا کرنا نہایت ضروری ہے۔ ورندانسان اور جانور میں کیا فرق۔ مروا گی اس میں ہے کہ انسان اور چانور میں کیا فرق۔ مروا گی اس میں ہے کہ انسان کو تواضع اور اپنے نفس پر قابو یا فتہ ہو بقس کا تالی فرمان نہ ہو ، اور نفس کو تباہ کرنے والی چیز کہر ہے ، انسان کو تواضع اور عاجزی افتقیاری کرنا چاہئے ، جس کا طریقہ ہیہ ہے کہ کس سب سے بڑی عظمت والے کی عظمت اس کے عاجزی انتقیاری کرنا چاہئے ، جس کا طریقہ ہیہ ہے کہ کس سب سے بڑی عظمت والی کی عظمت اس کے لئے پانچ وقت کی نماز مقرر کی ہے ۔ جس کو با قاعدہ ادا کرنے ہے اللہ کی عظمت کا نقش اس کے دل پر ہم جاتا ہے۔ دوسری تباہ کرنے والی چیز نفسانی خواہشوں کی حرص ہے مثلاً کھانے پینے اور عور توں سے خالطت کرنے کی حرص اس کے لئے اسلام نے روز ہ فرض کیا ہے تیسری متبلک شے دب مال ہے اس کے لئے اسلام نے روز ہ فرض کیا ہے تیسری مبلک شے دب مال ہے اس کے لئے اسلام نے روز ہ فرض کیا ہے تیسری مبلک شے دب مال ہے اس کے لئے اسلام نے زکو تھو فرض کیا ہے۔

اَخْلاق کے بیرایہ میں نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے مٹھائی کونین دینا

تہذیب:اللہ تعالیٰ اپنے وشمنول کے واسطے بھی یہی تدبیر کتے ہیں کے مٹھائی میں کونین لیبیت کر

دیتے ہیں، اسی لئے تھم ہے حکمت کے ساتھ دعوت کرنے کا اور اخلاق کے بیرایہ مین اعمال کی ترغیب دینے کا۔

تبلیغ کاضابط مبلغ خاص وعام کے لئے

تہذیب بہلنج کی دونتمیں ہیں۔ فاص وعام بلنج غاص انفرادی طور سے ہر مخص کے ذمہ ہے۔ اس طرح اور بہانے عام علاء کے ساتھ فاص ہے گرعوام سلمین کے ذمہ سخرج ودیگر اسباب کا مہیا کرتا ہے ، اس طرح فاطب بغیر المحمد وص علاء کا کام ہر سکتا ہے۔ فاطب بغیر المحمد وص علاء کا کام ہر سکتا ہے۔ فاطب بغیر المحمد وص علاء کا کام ہر سکتا ہے۔ فائدہ کام کر نے سے ہی ہوتا ہے جیا ہے تھواڑ ابی ہو

تہذیب فائدہ کرم کرنے ہے ہی ہوتا ہے، چاہے تھوڑا ہی ہوتو دو جارآ دی مل کر تبلغ شروع کردو۔ اورا بی قلت پر نظر نہ کرو۔ اللہ تعالی نے ایک ذات پاک کے ذریعہ ہے اسلام کوجرب ہے تمام دنیا میں پہنچایا ہے۔ سووہ خدااب بھی موجود ہے تم ای پر بھروسہ کرکے کام شروع کروچنا نچہ اللہ تعالی نے حضرات صحابہ گی مثال قرآن پاک میں یول بیان فرمائی ہے کورع احسوج شبط ہے فاذرہ فلاست محابہ المقال قرآن پاک میں یول بیان فرمائی ہے کورع احسوج شبط ہے فاذرہ فلاست محابط فاست میں علی سوقہ بعجب المزراع لیعیظ بھم المحفاد کران کی مثال الی ہے فیاست محابط فاست میں یو کیا جائے، تو وہ اول اپنی سوئی نگالتا ہے پھر خدااس کو پائی مٹی ہوا وغیرہ سے تھے ایک تی زمین میں یو کیا جائے، تو وہ اول اپنی سوئی نگالتا ہے پھر خدااس کو پائی مٹی ہوا وغیرہ سے توت دیتا ہے تو تو کی مضوط ہو کر تند دارسید ھا درخت ہوجا تا ہے جوسارے محلہ پر سایہ آگلن ہوتا ہے۔ جب جمادات میں اوئی تحروے پر کام کریں۔ اور جب جمادات میں اوئی تق کیا جمید ہے۔

تبليغ مين كام كاطريقيه

تہدیب: کام کاطرایقہ ہے ہے کہ جس کوقابل سمجھا جائے اس سے حساب ندایا جائے اوراس کی لیافت میا ہے کہ خود حساب ویٹارہے۔

سلامتی طبع نہ ہونے سے آجکل فرادی فرادی بلیغ مناسب ہے

تہدیب مور بو بھراس کے مسلمت نے کدرفقاء میں ایک امیر ہو، ایک مامور بو بھراس کے سلامت طبائع شرط ہے اور آئ کل طبائع ایس گئندی میں کہ جہاں ایک توامیر بنایا فورا دومر ااسیر بو جاتا ہے۔ بینی امیر صاحب اس پر جائے جا حکومت کرنے لگتے ہیں آئ کل جماری بیرجالت ہے کہ اجتماعی کام میں جننازیادہ اجتماع ہوگا اتنای چھٹر ابوگا۔ اور جلد ہی جتم بھی ہو

انفاس عييني

جاتا ہے بقاء ای کام کو ہوتا ہے جو تدریج کے ساتھ پڑھے اور اعتدال کے ساتھ چاتا ہے۔ تبليغ عام كاسهل طريقه

تہذیب جبلغ عام کاسل طریقہ بیہ کہ کہ کے سلمان ایک مبلغ اسے ضلع کے داسطے مقرر کر لیں اور اس کاخرج اینے ذمہ لے لیں البندائن ضرورت پھر بھی ہوگی کہ روپیہ کا نظام کر کے مبلغ کی تجویز اور را عمل کی تحقیق کے لئے کسی عالم کومشورہ کے لئے منتخب کرواور اس کےمشورہ سے مبلغ رکھواور اس کی رائے ہے تبلیغ کاطریقہ اختیار کروا در مبلغ ہے تہد و کہ جس طرح فلاں مخصی ہے اس طرح کرو۔

سبليغ ميس كوتابي كاراز

تہذیب آج کل تبلیغ میں کوتا ہی کاراز رہے ہے کہ دل میں مخلوق کی دیبت ہے اس لئے بیغے ۔۔۔ ر کاوٹ ہے۔

رفاوعام كاكام كرنے كاطريقه

تہذیب: رفاہ عام کا کوئی کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کدایتا کام بقنا ہو کے شرور کر دے۔خلا ایک وی مدرسہ قائم کرنا ہے لائے لے کر بیٹھ جاؤ اور پڑھاناتشروع کردو۔ جب کوئ ویت كهدوا تناي بعارت اختيار من تفاوه بم في كرابيا- آف القد تعالى ما لك بي بس آب ابنا كام يج الله تعالیٰ تمارت سب بنوادے گااور مدرسے ہمی جاری کرادے گا۔

تعليم استغناء وترك كاوش درحق عوام

تهذيب فرمايا كدميرا بميشد بيطريق زمها كداكرين في كون كام دوسرون كالمسلمت كك کیا اورلوگول نے اس براعتر اض کیا تو بھی اس میں تصرف اور تا نید کو پہند تبیں کیا، بس بیالیا کہ اس کام ہی ، كوترك كردياميرى رائ بيب كروام كدر يدت وينانيدهديث ين بكدنعم الفقيه إن احيتج نفع وان استغنى عنه اغنى نفسه جب دوقدت كي توبت آگي تو كام كاكيالطف ر با؟

چندہ کی ضروری تحریک خطاب عام سے مناسب ہے

تہذیب: چندہ کی تحریک اگر ضروری ہوتو خطاب عام ہے مناسب ہے لیکن اگر خطا میں بھی وجا ہت ہے متاثر ہونے کا اندیشہ ہوتو چندہ نہ لے، بلکہ کہد ہے کہ اس جلسہ کے بعد<sup>ک</sup> جمع كردينا\_

تهذیب وعظ میں تعرض خاص نه ہونا چاہئے بلکہ خطاب عام ہونا چاہئے۔ امر بالمعروف کا ایک نرم طریقتہ

تہذیب: شاہ عبد القادر صاحب نظر اشائے وعظ میں ایک شخص پر پڑی جس کا پانجامہ تخوں سے نیچا تھا۔ گرشاہ صاحب نے وعظ میں تواس سے بچھ تعرض نہ کیا بعد فتم وعظ جب سب لوگ چلے گئے تو آپ نے اس شخص سے فر مایا کہ بھائی میر سے اندرا یک عیب ہے جس کوتم پر ظاہر کرتا ہوں، وہ یہ کہ میرا پائجامہ ڈھلک کرتخوں کے بنچ جاتا ہے اوراس کے متعلق صدیث میں بخت وعید آئی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے سب وعیدین بیان کردیں۔ پھر کھڑ ہے ہو کرفر مایا کہ ذراد کھنا میرا پائجامہ نخوں سے بیچے تو نہیں ہے اس شخص نے شاہ صاحب کے بیر کھڑ لیے۔ اور کہا حضرت آپ میں تو بیعیب کیوں ہوتو میرض تو جھ نالگن میں ہے۔

معلم اورناصح ہوکڑمل نہ کرناسخت شرمناک ہے

ہندیب بمعلم اور ناصح ہوکر خود کمل نہ کرنا بہت ہی شرم کی بات ہے۔ آر ذرا بھی طبیعت سلیم ہوتو معلم اور ناصح ہوکرانسان سب سے پہلے خودا پی تعلیم پر کمل کرنا ہے۔ عظ مے کمل کے بیان میں شوکت نہیں ہوتی

تہذیب وعظ جس امر پرخود عال نہیں ہوتا اسکے متعیق اگر وہ وعظ کہنے بیٹھتا ہے تو الفاظ میں شوکت وصولت نہیں ہوتی اندرہے دل بچھنے لگتا ہے۔

وعظ ہے ہمتِ عمل ہوجانے کاراز

تہذیب وعظ کے ذریعہ سے مل کرنے کی ہمت ہوجانے کا سبب ایک تو حیائے طبعی ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ وعظ کے ذریعہ سے جب آپ نے الل اسلام کی قدمت کی جس میں اہل اللہ بھی ہوتے ہیں تو بدائل اللہ بھی ہوتے ہیں تو بدائل اللہ اللہ اللہ کا مدمت کی جس میں امال اللہ بھی اصلاح کر موتے ہیں تو بدائل اللہ اللہ اللہ کا مدمت کی جمی اصلاح کر دیے ہیں ، کی ذکہ ہرجائے وعظ میں کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جوعند اللہ مقبول ہوتا ہے۔

تعلیم تعلم سے مقصود وعظ ہے وعظ گوئی سکھنے کاسہل طریقتہ ماریخت میں معلم اس تعلم میں معلم اس تعلم میں معلم معلم میں مقدمہ

تهذيب : حصرات انبيا عليهم السلام كي تعليم كاطريقه وعظ تقاءا ورتعليم وتعلم ــــاصل مقسوديبي

ہے بعض علاء کاعذر میہ ہے کہ ہم کو وعظ کہنا ہیں آتا ہے قابل ساعت نہیں ،اس لئے کہ سب کام محبت کرنے ہی ہے آتے ہیں ای طرح وعظ کہنے کا ارادہ سیجئے ، اور کچھ دنوں محنت سیجئے ، یہ کام بھی آجائے گا، جس کی سہل تذہیر ہیہ ہے کہ اول اول طلبہ کے سامنے مشکلوٰ قاوغیرہ نے کر بیٹھ جاؤ اور کتاب دیکھ کر بیان کرو ہیم کچھ دنوں بدون کتاب کے بیان کرنا شروع کروای طرح ایک دن خوب بیان کرنے لگو سے۔
منوں بدون کتاب کے بیان کرنا شروع کروای طرح ایک دن خوب بیان کرنے لگو سے۔
منطاب خاص کا وستور العمل

تهذیب جہاں اپنااثر اور قدرت ہو وہاں خطاب خاص سے نفیحت کریں ، مثلاً باپ بیٹے کو،
استاد شاگر دکو، پیرمرید کو اور خاوند بیوی کوامر بالمعروف کرے، جہاں قدرت نہ ہو، اثر وہاں خطاب خاص
مناسب نہیں بلکہ خطاب عام مناسب ہے لیکن بیخوب خیال رکھیں کہا ہی طرف سے تخق اور درشتی کا اظہار
منہ و بلکہ نرمی اور شفقت سے امر بالمعرف کرے اس پر بھی نخالفت ہوتو تخل کرے۔ اور اگر تخل کی طاقت نہ
ہوتو خطاب خاص نہ کرے۔ بلکہ خطاب عام پر اکتفا کرے۔

#### وعظ كهني كى ترغيب

تہذیب: وعظ کا تفع اتم واعجل واسبل ہے کہ ایک گھنٹسیں یا نیج بزار کا نفع ہوجاتا ہے۔ نیزعوام کواس سے وحشت بھی نہیں ہوتی ، بلکہ دلچیں ہوتی ہے اور اس کا جلدی اثر ہوتا ہے۔اسلیر اس کوضر وری اختیار کرنا چاہئے۔

## عوام كومدرسه يتعلق پيدا كرانے كاطريقه

تہذیب: چندہ دینے والے زیادہ عوام میں توعلاء کو جائے کہ عوام کوا ہے کہ طرف ماکل کریں جس کا طریقہ صرف میں ہے کہ جرید رسد میں ایک واعظ بہنے کے لئے رکھا جاوے جس کا کام صرف میں ہو کہا حام کی تبلیغ کر سے اوراس کو ہدایا لینے کو قطعامنع کر دیا جائے اوراسخسا نامیجی کہدیا جائے کہ مدرسہ کے لئے ہمی چندہ نہ کرے بلکہ اگر کوئی خود بھی دی تو قبول نہ کرے ، ملکہ عدرسہ کا بیتہ بنلاوے کہ اگر تم کو بھیجنا ہے تو اس پہتا پر بھیج دو غرض یک واعظ کو تھال چندہ نہ بنایا جائے ۔ جب وعظ بے غرض ہوگا اس کا مخاطب پر برا اگر ہوگا ، پہتر کے موام کو مدرسہ سے تعلق ہوگا کہ اس مدرسہ ہے ہم کو دین کا تقع پہنچ رہا ہے ، اس کی امداد کرنا چا ہے ۔

#### مدرسه كاباوقعت بنانااوراس كاطريقه

تہذیب: اس کی کوشش کرو کہتمہارے مدرے اہل دنیا تھی انظر میں باوقعت ہو جا نمیں ،جس سے قلوب میں طلباء کی وقعت ہوگی۔اور تو اہل دنیا اپنے بچوں کو عالم بنا کمیں گے ، کیونکہ

انفائ سيل اها عليان العالم على العالم على

وہ عرت وہ جاہ کے بڑے بندے ہیں جس کام بیں عرت وجاہ دیکھتے ہیں اس کی طرف جلدی مائل ہوتے ہیں باوقعت بنانے کاطریقہ بیہ کہ علاء استغنار تیں کیونکہ علاء کی عرت استغناء ہی ہے ہوتی ہے عباہ قباہ ہے تیں باول توبیہ جائے کہ علاء چندہ کا کام ہی نہ کریں۔اوراگر ایسا نہ کرسکیں تو کم از کم چندہ میں استغناء ہی کا طریقہ اختیار کریں کہ می کی خوشامہ اورللو پتونہ کیا کریں، نیز آج کل طلباء کو کھانا چندہ میں استغناء ہی کا طریقہ اختیار کریں کہ می کی خوشامہ اورللو پتونہ کیا کریں، نیز آج کل طلباء کو کھانا کو سے لئے امراء کے گھروں پر بھیجنا مناسب نہیں کہ اس سے طلباء عوام کی نظروں میں ذایل و حقیر ہوجاتا ہے۔

تبليغ بھی توجہ الی اللہ ہے مگر بواسطہ

تہذیب محققین نے تبلیغ کو بھی توجہ الی اللہ ہی فرمایا ہے۔ گر بواسطہ جیسے آئینہ میں صورت محبوب دیکھی جاوے ریبھی محبوب ہی کی رویت ہے آئینہ کی رویت نہیں۔ توجہ الی الخلق کی مشر وعیت کی حکمت

تہذیب: اصل مقصود ومطلوب بالذات توجہ الی الله بلا واسطہ ہے لیکن حکمتوں کی وجہ سے توجہ بواسطہ یعنی توجہ الی انتخلق بھی شروع کی گئی تا کہ دوسروں کو بھی ایسا بنایا جائے کہ وہ توجہ الی اللہ بلا واسطہ کے اہل ہوجا کیں۔

تہذیب عدم تو تع نفع یا خوف کیوں ضرر کے دفت امر بالمعروف دنہی عن المنکر کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ اکثر صوفیہ جو عام لوگول کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا خطاب نہیں کرتے اور صرف السخوص کے حاص خطاب پر اکتفاء کرتے ہیں جوابے کو اصلاح کی غرض سے ان کے سپر دکر دیتے ہیں۔ ان کا بھی عذر ہے کہ دو ذمانہ کا رنگ د کھے کرنفع سے ناام یہ ہیں تواس باب میں ان پر ملامت نہ کی جائے گی ، وہ اپنے اس نعل میں بھی سنت کے تبع ہیں۔

فا رغيهل مستداول هنداول

# ارشادات

#### ليغان على قلبي كامطلب

ارشاد: حدیث میں جو ہے لیغان علی قلبی وہ غین بہی توجہ الی انتفاق للا رشاد ہے کہ وہ عین توجہ الی انتخلق بواسطہ مرا ۃ انتخلق ہے کہ عاشق بے صبری طبعی ہے اس کو تجاب مجھتا ہے۔

# شرط عادی سلوک کی تفرغ ہے۔

ارشاد: اگر یا قاعدہ سلوک طے کرتا ہے جس کے لئے تفرغ شرط عادی ہے تب تو نکاح مناسب نہیں اورا گربعض اشتغال بالماماور بہ واعتر ال عن المنتبی عنه مقصود ہے تو نکاح اس میں مخل نہیں۔ پھر اس ثق پر تفصیل ہیں ہے کہ اگرادائے حقوق نفقات وغیرہ کی استطاعت ہوتب تو جا کڑے ورنہ ممنوع ۔ اس ثق پر تفصیل ہیں ہے کہ اگرادائے حقوق نفقات وغیرہ کی استطاعت ہوتب تو جا کڑے ورنہ ممنوع ۔

# کرامت کے بعد بھی اتباع شریعت <u>کی</u> فکر

ارشاد: صدور کرامت کے بعد ولی کو بے فکر نہ ہونا چاہئے۔ بلکہ تھم شرعی معلوم کر کے تھم شریعت کا اتباع کرنا چاہئے۔

#### استراحت درمنجد بهنیت اعتکاف

سوال بغرض تنها لُ متجد چی سوتا ہوں اوراعتکا ف۔ کی نیت کر لیتا ہوں حیلہ مذکور ہے متحد میں سونا جائز ہے ہے یانبیں؟

ارشاد:اس مصلحت سے جائز ہے۔

# قیودوعملیات کا حکم سالک کے لئے

سوال: سورہُ واقعہ پڑھتا ہوں اور اس کے خمن میں نیت دفع فاقہ کی بھی ہوتی ہے۔
ارشاد: کچھ حرج نہیں دفع فاقہ کا قصد اس لئے کرنا کہ اطمینان رزق ہے وین میں امانت
ہوگی۔ دین ہے۔ اور حضور علیقے کا بیر خاصیت بیان فرمانا اس کی محمود بیت کی دلیل ہے۔ البتہ جوعملیات خاص قیود کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں اور عامل ان کی دلیل ہے زا کہ مؤثر سمجھ کر کو یا اثر کو اپنے قبضہ میں خاص قیود کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں اور عامل ان کی دلیل ہے زا کہ مؤثر سمجھ کر کو یا اثر کو اپنے قبضہ میں

سیحتاہو، دہملیات طالب حق کی وضع کے خلاف ہیں۔ افعال وطریق اور نصائح مفیدہ

ارشاد: ترک معاصی و گثرت ذکر دِ اطلاع حالات بمرشداس کا طریق ہے، گوهنور نه ہو۔ ( بخدمت مرشد )

ارشاد: حب رسول المنطقة اورحب شخ مقاح سعادت ہے۔

ارشاد عمر بجراس کی ضرورت ہے کہ اپنے نفس کی تکہداشت رکھے اور علاج معالجہ میں لگارہے کاملین بھی اس سے فارغ نہیں صرف ضعف وقوت کا فرق ہے نہ یاس ہونا جا ہے نہ فراغ اور بے فکری کا قصد یاطمع کرنا ناممکن ہے۔

ارشاد: استقامت على الاعمال خودا يك رفيع حالت ب جوسب كيفيات سيراج به-ارشاد: ثمرات برنظر كرناسبب بريشاني كا-

ارشاد: انسان صرف مكلّف اس كاب كها خلاق ردیله کے مقتصیات برعمل ندكرے۔ رہایہ كه اقتصاء آئة بن زائل یاضعیف ہوجا كیں ، اس كاانسان ندمكلّف ندید میمولت میسر ہوسكتا ہے۔

بسیار سفر با بید تا پخته شود خامی ارشاد: بقدر خمل کام کرنا جا ہے اسپے کو زیادہ مقید کرنا بلاضرورت نہ جا ہے کہ انجام پریشانی

> ہے۔ ترک تکلم کا تھم

ارشاد: ترک تکلم بمسلم پر جو دعید ہے کہ نماز روز واس کا مقبول نہیں حتی یصلی سواس میں وہ مہاجرت مراد ہے جس کاسب محض و نیوی ہو، جومہا جرت کی مصلحت دینیہ ہے ہووہ اس میں داخل نہیں۔ معیت ذاتیہ

ارشاد: معیت ذاتیا کی قرب خاص ہے جو دجدا نامدرک ہوتا ہے اور جو حضور دیا د داشت کا شمرہ ہے نہ کہاس کاعین ۔ نمایت و تمکین کی تعریف

تعلیم سالک کواحوال تکویدیہ ولولہ و جوش دغیرہ کے بعد جو بیرحالت بیش آتی ہے کہ اپنے کو مخص عام مسلمانوں کی طرح سمجھتاہے، نہ وہ ولولہ و جوش ہوتا ہے نہ کوئی دوسراام رامتیاز بیرحالت مزول ہے

انذائم عميلي مستعلم عليال انذائم عميلي معتبداول

جوائتها کے بعدعطا ہوتی ہے اور بیوبی ہے جس کو حضرت جنید نے اس سوال کے جواب میں کہ'' ما النہاتی'' فرمایا تھا۔العودالی البدلیة ۔

عقلاً حب حق ہی کور جے ہے حب شخ پر

ارشاد بعض اوقات قرط محب شيخ سے شربہ وجاتا ہے کہ خداتعالی کی محبت مغلوب ہے خشاء اس کا ناواتھی ہے ور نہ واقع میں محبت خداتعالی تی کی غالب ہوتی ہے۔ ولیل اس کی یہ ہے کہ اگر کو کی مخص یہ بات پیش کرے کہ ان دو محبتوں میں سے ایک رو عتی ہے جس کو پسند کرو۔ اس وقت یقینا حق تعالی تی کی محبت کور جے دی جائے گی ، یہ صرت کولیل ہے حق تعالی کی محبت کے غالب ، نے کی محر یہ مجت با وجود طبی محبت کور جے دی جائے گی ، یہ صرت ولیل ہے حق تعالی کی محبت کے غالب ، نے کی محر یہ محبت با وجود طبی ہونے کے مشاب عقلی کے ہے اس لئے آٹار لطیف بیں جس سے شبہ ضعف کو موتا ہے۔ ورند قولی بی ہے اور انسان ما مورب اس حب عقلی کا ہے علاوہ ہریں خود حب شیخ بھی حب حق بی ہے کیونکہ گئی ہے۔ کسان اور انسان ما مورب اس حب الشیخ فی الشوت یہ حب الشیخ فیکان الشیخ واسط نہ الله وصوف بالله تعالیٰ و الشیخ محبوباً بالعرض و الموصوف بالله اتعالیٰ و الشیخ محبوباً بالعرض و الموصوف بالله الله من الموصوف بالله و بالله من الموصوف بالعوض و با

حصول فراغ قلب كاطريقه

ارشاد: قلب کو ہروفت ما سوااللہ ہے فارغ رکھنا چاہئے۔(لیعنی دل کسی اور چیز ہے رکا ہوا نہ رہے۔ ) بینهات نافع ہے اس کے قصیل کا طریقہ بیہے کہ جو بات اور جو کام ضروری نہ ہونداس کو دیکھونہ سنو ، نساس کا تصور کرو نے اور پیریں ماضی کے متعلق ہوئی یاستقبل کے۔

ارشاد احب موت علامت ولايت سے ہے۔

ملقن کی کن خرابیوں کا اثر ملقن پر ہوتا ہے

ارشاد ووسرے تنفس پرملقن کی ہرخرانی کا اثر نہیں ہوتا بلکدایک تو اس کا جو بین طور پر غیر مشروع ہواور بکثرت ہویا قلت ہے ہواور ندامت اور تدارک نہ ہو۔ یا کوئی عقیدہ و نہیت میں فلل ہو ہشل تنگیس وحب جاہ و مال وغیرہ۔ ورنہ حسن ظن کا اثر غالب اور مدار نفع رہتا ہے۔ ای لئے بیر فدمت سب کر رہے ہیں۔ گوا بی حالت کوکوئی احجمانہیں سمجھتا۔

بڑھا ہے میں شہوت کا اثر زیادہ ہونے کی وجہ

ارشاد: برهایے میں جولعض وجوہ سے شہوت کا اثر زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ ضعف مخل ہے۔

الفاس عيسى

حفاظت نفس كاطريقيه

ارشاد: جومخص اینے نفس پرسو پطن اور اپنی اصلاح وحفاظت کا مراقبہ مع تو کل علی الله رکھتا ہے وہ تفوظ رہتا ہے۔

افطارتحرى يرقضالا زمنهيس

ار شاد: اگر شک ہوکہ قبل غروب افطار ہوگیا ہے تو مسئلہ شرقی یہ ہے کہ اگر افطار تحری پر ہوا ہے تو تصانبیں لیکن اگر مزید اطمینان کے لئے کوئی قضار کھیلے تو خرائی ہیں۔

اینے مال کا انتظام و تحفظ بھی عبادت ہے

سوال: بھائی کا انقال ہوگیا ہے۔ یتا می کی گھرانی میرے سر ہوگئی ہے۔ ساری جائداد کا انتظام بھر پر آپڑا ہے حالانکہ اس کے حساب کتاب سے بالکل نابلد ہوں۔ ان پر بیٹانیوں سے اور اد کی پابند ک سپس ہوتی ۔

ارشاد: این بال کی حفاظت بھی عبادت ہے۔ خصوص جب کدو در اطریقت معاش نہ ہواور بدون انظام معاش کے ول جمی نہ ہواور بدون دلجمعی کے طاعت نہ ہو، جیسا کداس وقت عام طبائع ضعیفہ کی بہی حالت ہے۔ نیز بتا می کی محرانی بھی عبادت ہے جب کدان کا کوئی محرال نہ ہو جب بیسب عبادت ہے تو عبادت ہے۔ نیز بتا می کی محرانا، رہی پریشانی سواس کا سب ناواقعی ہے اور بیمارضی ہے اور عارضی بھی سراج الزوال ہے۔ لیس الی سراج الزوال پریشانی جوسب ہوجائے جمعیت دائر کی تا بل تمل ہے اور اس عارض کے سب جو ناغہ وغیرہ ہوجائے تا بل گواری ہے۔ لیس جب سب جو ناغہ وغیرہ ہوجائے تا بل گواری ہے۔ لیس جب سب کام قابو ہیں نہ آ قرص وراس ہیں دخل و یں۔ اور توجہ رکھیں۔ اور ناواقعی کا قدارک کی واقعت فیرخواہ کوشریک کرنے ہے کر لیس۔ جب کام قابو ہیں نہ آ جائے بھر منا سب انظام کر کے تفر غ المعبادت کی صورت نکال لیس اور ایسے تفرغ سے میسر ہونے میں آ جائے بھر منا سب انظام کر کے تفرغ المعبادت کی صورت نکال لیس اور ایسے تفرغ سے میسر ہونے مطالعہ کھی ناغہ نہ کریں۔ خواہ روز انہ بائج ہی منا سے گئے ہی منا سے گئے ہی۔ اور اہل اللہ کے ملفوظات اور حالات کا مطالعہ کھی ناغہ نہ کریں۔ خواہ روز انہ بائج ہی منا سے گئے ہی۔

ادب كأطبعي هوجانا

ارشاد: ادب كاطبعي موجانا حالت مطلوبه بـ

حضداول

اعزا کی عدم محبت بھی نعمت ہے

ارشاہ: اگر اعز امحبت نہ رکھیں تو اس ہے راحت ہونا چاہتے کہ خدا تعالیٰ نے غیر اللہ ہے دل برداشتہ ہونے کا سامان فرمایا۔

طبیب باطن کی تبجویز سے صحت باطنی معلوم ہوتی ہے

ارشاد: طبیب باطن کسی مریض کوبھی لاعلاج نہیں کہتا۔ یوں تو اصل فن طب کی رو ہے کوئی سیجے نہیں اس طرح اصل فن تربیت کے اعتبار ہے کوئی مہذب نہیں ، لیکن ماہر فن کا تھم مقدم ہے استدلال بالکلات پر اور لم اس کی بیرے کہ ہر مخص کی صحت اس کے خاص مزاج کے اعتبار ہے ۔ بس جس طرح اسلامی بیرے کہ ہر مخص کی صحت اس کے خاص مزاج کے اعتبار ہے ۔ بس جس طرح اسلامی کا تیجو یہ ایک ماہر طبیب باطن کی تیجو یہ ایک ماہر طبیب باطن کی تیجو یہ اسک کی صحت باطن کی تیجو یہ اس کی صحت باطن کی تیجو یہ اس کی صحت باطن کی تیجو یہ اسکامی کی صحت باطن کی تیجو یہ اسکامی کی صحت باطن کی تیجو یہ اسکامی کی صحت باطن کی تیجو کی حاست ہو اسکامی کی صحت باطن کی تیجو کے ومعتبر تیجی جائے۔

طب جسمانی وروحانی کی کتابوں کا حکم

ارشاد طب، خواہ جسمانی ہو، یا روحانی کی کتابیں اطباء کے لئے ہیں نہ کہ مریضوں کے لئے میں نہ کہ مریضوں کے لئے ۔مریضوں کے لئے ۔مریضوں کے لئے ۔مریضوں کے لئے ۔مریضوں کے لئے وطبیب کا قول بھی کتاب ہے۔مبتدی کے ذمہ یہ ہے کہ کفش کتابوں بڑمل نہ کرے ملاج پوچھے۔البتۃ اگر مسلح خودکوئی کتاب و کھنا تجویز کردے۔اس وقت وہ کتاب بھی بمزلہ مسلح کے خطاب کے ہے۔

اصل مقصود توجه الى الحق ہے

ارشاد: اصل مقصود توجه الی الحق ہے خواہ ذکر ہے خواہ تلاوت ہے۔

تجلى ذاتى وتجل مثالى كىتعريف

ارشاد: حجل ذات اصطلاحی لفظ ہے اس کے معنی میں النفات الی الذات من غیرالا نفات الی الصفات دالا فعال بخلاف حجلی مثالی کے دوریہ کہ خداتعالیٰ کومثالاً دیکھیے۔

سلوك كالصل علاج قدرت وہمت كااستعال كرناہے

ارشاد: اگرکوئی قدرت وہمت کااستعال ہی نہ کرے تواس کا کیاعلاج ہے۔ اس سے توبس سے کہ کہد ہے کہ اس سے توبس سے کہدے کہ اصل علاج قدرت وہمت کا استعال کرنا ہے۔ اگر ہماری تعلیم سے نہ مواور کہیں جائے۔ ( یعنی اس سے استعناء برئے )

انفاس ميسلي ----- حشد اول

# كدورت كالذارك استغفار ہے جاہئے۔

## آ ثارا نتهائے *طریق سلوک*

ارشاد: (۱) یقین کا کمشاہرہ کا حاصل ہو جاتا (۲) اپنا داغیار کا وجود چشم باطن میں فنا کا لعدم ہو جاتا (۳) اپنا داغیار کا وجود چشم باطن میں فنا کا لعدم ہو جاتا (۳) بالکل یکسو ہو کر قلب کا ذکر و نہ کور کی طرف مائل ومتوجہ ہو جاتا (۳) جمیع تعلقائت و جملہ حالات کا باطن سے عائب و فناء ہو جاتا (۵) مدام باہوش و صاحب فکر رہنا (۲) اپنی داغیار کی ذات بلکہ ہر دو جہاں اور جملہ ماسوا سے بالکل قلب کا آزاد و فارغ ہو جاتا (۵) رضا و تسلیم کا عادی و خوگر بن جاتا۔ جہاں اور جملہ ماسوا سے بالکل قلب کا آزاد و فارغ ہو جاتا (۵) رضا و تسلیم کا عادی و خوش رہنا۔

وردومل كاحصه مطالعه كتب سے زیادہ ہونا جا ہے۔

ارشاد: وردومکل کا حصدریا وہ ہونا جائے بانبیت مطالعہ کتب کے،اکثر شوق مطالعہ کا سبب حظ مضمون ہونا ہے نہ کہ حب ذکر ۔

مجذوب کی خدمت اوران کی دی ہوئی چیز کا حکم

ارشاد: مجذوب کی خدمت اگر ہو سکے، کردے، لیکن توجہ کا ان سے ہرگز طالب نہ ہواور اگر ان کے حواس کی درخی میں شبہ ہوتو ان کی دی ہوئی چیز بھی نہ لے۔اگر لے لیے تو اس سے لقطہ کا معاملہ کرے۔

# تحسل يغطل عبديت نهير

تعلیم ترک عمل کسل وقطل کوعبدیت نہ سمجھ لیاجائے۔عبدیت کے لئے حرکت فی انعمل لازم ہے۔عبدیت بیہ ہے کہ چلائیں تو چلئے بھرائیں تو تھہریئے، نداس کی تمنا ہونداس سے انکار ہو، پھرا یسے علوم عطا ہوں سے کہ ان کے سامنے علم اسرار بھی ہجھیں۔

## اعمال كااثر باقى رہتاہے

ارشاد: انگال کے انقضاء ہے ان کا از منقصی نہیں ہوتا، بلکہ جمع رہتا ہے۔ جیسے آیک نوکر جو کام کرتا ہے کام توختم ہوجا تا ہے بگر تخواہ چڑھ جاتی ہے گر مہینے کے فتم پر ملے گی۔ انسیست! لی الاسباب عوام کے لئے رحمت ہے

ارشاد عوام جواسباب کی طرف واقعات کی نسبت کرتے ہیں اس میں ایک ہڑی نہیں مسلحت کے وہ بید کدا کثر عوام جواسباب کی طرف واقعات کی نسبت کرتے ہیں اس میں ایک ہڑی نہیں مسلحت کے وہ بید کدا کثر عوام کے قلب میں حق تعالیٰ کا گاؤی کم ہے اور بعض حوادث طبعاً نا گوار ہوتے ہیں اگر ان اوگوں کی نظر اسباب پر تہ ہوا در براہ راست حق تعالیٰ کی طرف نسبت کریں تو حق تعالیٰ کی طرف سے قلب میں نام کواری و کراہت پیدا ہوتو نسبت الی الاسباب و قابیہ ہے اس کی بیر بڑی تھست ہے اس حکست پر نظر کر کے دوام کی اس نسبت کورجمت اور غنیمت مجھنا جا ہے۔

#### رزق بِفكري كي حقيقت

ارشاد: وتیامی رزق بفکری سے منے کی حقیقت وہ ہے جس کوئی سجانہ تعالی نے اس آیت میں خالصہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ قبل میں حسوم زیندہ اللہ التی اخوج لعبادہ والطیبات من الوزق قل هی للذین المنوا فی الحیواہ الدنیا خالصہ یوم القیامہ نیمی دنیا میں بے فکری کارزق وہ ہے جس برکوئی وبال یا کسی تیم کامواخذہ آخرت میں نہو۔

## مجاہدہ کی تو فیق علامت وصول ہے

ارشاد: اگر خدا تعالیٰ نے بجاہدہ کی تو فیق دے رکھی ہوتو سمجھ نے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور رسائی ہوگی ، کیونکہ بجاہدہ پر رسائی کا وعدہ ہے اور وعدہ خلافی کا احتمال نہیں۔

#### عروج ونزول کی شناخت

ارشاد: اساء کوچھوڑ کرسمی کی طرف توجہ کرنا عروج کے آثار سے ہے۔ اور نزول اس ہے بھی اکمل ہے، وہ بیاکہ ہمارا مرتبدا تنائبیں جوتوجہ الی اسٹیٰ بلا واسطۂ اساء کے قابل ہوں ای راز سے و اذکے سو اسم ربک فرمایا گیا۔

# اخفاءوا ظهارعمل كے كمال ہونے كے معيار

ارشاد: ظاہر میں تو بیمعلوم ہوتا ہے کداخفاء مل عمر ، حالت ہے ، مگر کمال بیہ ہے کہ اظہار ہو

(بغرض تحدیث بعمت یاارشاد معلمین) مگردعویٰ نه ہو،اوراس سے بڑھ کر کمال میہ ہے کہ اگر دعویٰ بھی ہوگر اینے او پرنظر نہ ہو۔

عاشق كوملامت اغيار مانع محبت نبيس

ارشاد:عاشق کوملامت اغیار محبت ہے مانع نہیں ہوتی بلکے ملامت سے توعشق کی گرم بازاری

عشاق كابرمشكل كام كيلئ تيار بوجان كاراز

ارشاد: عشاق ہرمشکل ہے مشکل کام کے لئے تیار ہوجاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ جارا کام تو طلب ہے۔اوراپی ہمت کے موافق عمل شروع کر دینا،آگے پورا ہونا نہ ہونا جارا قبضے میں نہیں۔ میتوای معثوق حقیق کے قبضہ میں ہے۔

> منے کا اور نہ ملنے کا مختار آپ ہے ۔ پر تجھکو جا ہے کہ تک ودو لگی رہے صاحب تصرف کے مقتول کا تحکم

ارشاد: اگر صاحب تصرف کے تصرف ہے کئی کا قبل ہو گیا ہوتو ساحب تصرف قاتل شبہ عمد ہے۔ شبہ عمد کا کفارہ واجب ہے بینی ایک غلام مؤمن آزاد کرنا، بیرنہ ہو سکے تو دو میہنے ہے در پے روز ہے رکھنا۔ اور الله تعالیٰ سے تو بہ استغفار کرنا کیونکہ قبل حق الله اور حق العباد دونو سے ہے۔ البعة اگر وہ شخص (مقنول) میاح الدم تھا، تو ہے گئا وہ بیس ہوا۔

بددعاسے ہلاکت کا حکم

ارشاد: اگر بدوعاء ہے کوئی ہلاک ہوا تو اگر وہ بددعاء کا اہل تھا تو سیجھ گتاہ نہیں ہوا اگر بددعا کا کل نہ تھا تو بددعاء کا گناہ ہوا جس ہے تو بدواستغفار لا زم ہے۔ کفار قاتل لا زم نہیں۔

تصرف حرام کی ایک قتم

اشاد: ایسا تصرف جس ہے دوسرے مخفس کی آ زادی سلب ہو جائے اور خواہ مخواہ صاحب تصرف کا کہنا مان لیے حرام ہے۔ دفتہ۔

اراده يقينى الوجود موتاب

ارشاد: اراده داختیارایی چرنبیس کهاس می شاید کی مختائش مو، و وتو بقیتی الوجود موتا ہے۔

انفاس عيسين سيسان ٢٦٠ سيسان

#### نحوست كى حقيقت اورتشويشات كونيد كاعلاج

ارشاد بخوست کی حقیقت بجزمعصیت کے اور پچھنیں۔اس لئے غیرمعاصی علامت نخوست ہو بی نہیں سکتے ، واقعات وحوادث وتشویشات کو نبید کا علاج صرف تو کل اور تفویض اور اپنی خیالی نجویزوں کا ترک کر دینا ہے، نہ کہ تدبیروں کا۔

حضرات انبیاء کےصالحین ہونے کے معنی

ارشاد: حفرات انبیا علیهم السلام میں فطرۃ ہی اخلاق غدمومہ نہیں ہوتے۔ جن کا نقاضہ درجہ عزم تک پہنچ سکے۔ وہ حضرات صالحین ہوتے ہیں۔ نہ کہ صلحیین بفتح الملام۔

#### مطالعه مواعظ كااثرباقي رہتاہے

ارشاد: مواعظ وغیرہ پڑھ کرا گرمضمون یاد بھی ندرہ جائے تو بھی پچھ ضررنہیں، کیونکہ اثر باتی رہتا ہے جس طرح بیتو یادئیں رہتا کہ میں نے کسی وقت کیا کھایا تھا۔ گران غذاؤں کا جواثر ہے یعنی قوت وہ باتی رہ جاتی ہے۔

#### عزبيت ورخصت كامحل

سوال: ایک دوست جن کے بچے میری نگرانی میں اپنے بچوں کے کھانے کے متعلق آئی رقم ویتے ہیں کہ یقیناً ان کا پچھ نیچ رہتا ہوگا۔ مگر اشتر اک میں حساب کا رکھنا سخت دشوار ہے اس لئے رخصت برعمل کیا، جس پر دہ دوست دل سے راضی ہیں۔

جواب: عزیمت اور رخصت کے دو در ہے وہاں ہوتے ہیں جہاں صاحب فن سیدو در ہے خود مقرر کروے۔ اور جب ان دوست کی طرف سے یہ تقسیم نہیں تو جس کو آپ رخصت سیجھتے ہیں وہ عزیمت ہی ہے۔ لیمنی جائز نہیں۔

## حبس للزائر مجاہدہ وطاعت ہے

ارشاد کسی کی دل جوئی کے لئے اپنے کومجوں کرنا مجاہدہ اور طاعت ہے خواہ امیر ہو یا غریب، مگر کیفیت دل جوئی کی ہرخص کی جدا ہے اُس (زائر) کی حالت وطبیعت و عادت کے تفاوت سے بینی امراء کی مجموعی حالت وطبیعت و عادت کی ایسی ہے کہ جب تک زیادہ توجہ ان کی طرف نہ کی جائے وہ خوش نہیں ہوتے ۔اورغر یا چھوڑی توجہ سے رامنی ہوجاتے ہیں۔اس لئے دونوں کی دلجوئی کے طریق میں ایسا تفاوت مذموم نہیں۔البتہ غرباء کو یا تو اٹھا بانہ جائے خود اٹھ جائے کسی بہانہ سے اور اگر اٹھانا ہی پڑے تو بہت نری سے ہٹلا بیود تت میرے آ رام کا ہے ،آپھی آ رام سیجئے ،وشل ذالک۔ جذب فضل کا طریق

ارشاد: اطلاع دا تیاع کاسلسله نه چهوژا جائے ۔ گویے انتظامی ہی سے مہی اسکے ساتھ دعا اور التجا کا بھی خاص اہتمام چاہئے ان شاءاللہ تعالیٰ فعنل ضرور ہوگا۔

بركت اعمال مسنونه

ارشاد: انتہائے سلوک کے بعد تو اعمال مسنونہ ہی میں نسبت احسان کی حاصل ہونے لگتی ہے۔اورخلا فیسنت وتجاب معلوم ہونے لگتا ہے۔

نجات وقرب فكريكيل برموعود ہےنه كمال بر

ارشاد ابراکال بجزانبیاء کوئی نبیس۔اوروه کاملین بھی اپنے کوکال نبیس بھتے ،سب کواپنے نقص نظر آئے ہیں ،خواہ وہ نقص حقیق ہو یااضائی اور نقص نظر آئے سے مغموم بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم جیسوں پروہ غم پڑجائے تو کسی طرح جانبر نبیس ہو سکتے ۔ پس کمال کی تو تو تع ہی جیموڑ نا واجب ہے ہاں سعی کمال کی تو تع جی جیموڑ نا واجب ہے ہاں سعی کمال کی تو تع جی بیک عرض فکر تحمیل پرموعود کمال کی تو تع بلک عزم واجب ہے، اور نجات بلک قرب بھی کمال پرموقوف نبیس، بلکہ محض فکر تحمیل پرموعود ہے وہ اللہ لا بسخلف المعاد بس ای فکر تحمیل میں عرضم ہوجائے تو انٹر تعالی کی بوئی فحت ہو وہ لذا موجود عدنی ما قال الموومی.

اندری رہ می تراش و می خراش ہے تا دم آخر دے فارغ مباش تادم آخر دے فارغ مباش تادم آخر دے آخر ہے ہو تاریخ مباش تادم آخر دے آخر بود ہی کہ عنایت با تو صاحب سر بود چھ کہ سیجھ چنانچہ شربھی ای تفکش میں مبتلا ہول ، گراس کومبارک مجھتا ہوں ، جس کا اثر سے کہ سیجھ نہیں سکتا کہ خوف کوغالب کہوں یارجا ، کو، گرمضطر ہوکراس دعا ، کی پناہ لیتا ہوں ، السلھ سے محسن لسبی واجعلنی لک.

عم دین سنت ہے

ارشاد: دين كي فكريش مغموم ربناعين سنت هـــكان رسول السله حسلس الله عليه وسلم دانم الفكوة طويل الحزن.

انفاس مميلي سيسل ٢٦٢ مقه اول

#### خلوت پسندی سنت ہے

ارشاد: فلوت پئدى بھى عين سنت ہے۔ في حديث الوحى حبب اليه صلى الله عليه وسلم الخلا.

# كاوش لايطاق نه جاہئے

ارشاد: جو بات باوجودا ہتمام کے مجھونہ آوے انسان اس کامکلف نہیں اس کے کاوش نہ کرے۔

## عهد بداران خلاف شرعی ہے تسامح کیوں کرلیا جائے

سوال بعض سرکاری عبد ایسے ہیں کدان سے تعلق رکھ کرشریعت کی پابندی تامکن ہے بعض حکام کو بھانی تک کا مداران کے تھم پر ہے جس میں اُن سے قانون شرکی کی رعایت بھینا تامکن ہے پس ایس ایس کے اور اس کے کوئک ایسے عبدوں سے بس ایس ایس کے اور اس کے کوئک ایسے عبدوں سے مسلمانوں کا دستبردار ہوجانا بھی بہت مسلمانی کے قلاف معلوم ہوتا ہے۔ کیا ایسوں سے اس باب میں چشم ہوتی کی جائے۔ گر جب خود ہی استفسار کریں تو بجراس کے کیا کہا جاسکتا ہے۔ کہ بال عالی ہمتی کا منطقا بالکا یاس عبدہ سے علیحدہ ہوجانا کوئک ۔ زندعالم سوز رابامصلحت بنی چدکار

ارشاد: چیتم پوشی اظهار حقیقت ہے کرنا اس کی تو کوئی وجینیں ،خصوصاً جب وہ خود استفسار کریں البتہ اگران پرحقیقت پہلے سے ظاہر و داجب نہیں لیکن اشتر اط میں تسامح کرنا اس طور پر کدا گرسب امراض ذائل نہوں پعض کا ہی زائل ہو جانا نئیست ہے مضا کقینیں ،

# ایمان حاصل پر جب تک اس کی ضدطاری نه مووه حاصل ہے

ارشاد: ایمان حاصل پر جب تک اس کی ضد طاری ند ہو وہ حاصل ہے ہر وقت اس اعتقاد کا استحضارشر طنبیں۔ جب وہ حاصل ہے تو اس کے سب لواز مات نجات وغیرہ اس پر مرتب ہوں گے۔ولیل اس کی بیہ ہے کہ کسی چیز ہے ذہن کا خانی ہونا مستزم اس چیز کی نفی ذات یا سفات کونبیں۔

#### سالک کے واجبات

ارشاد: سالک کے لئے بزرگوں کی اطاعت وادب اور نظم اور لباس میں سادگی اور ترک وضع اہلِ باطل کی ضروری ہے۔ ارشاد: صدیت میں ہے۔ من ادادان حبح فلیعجل جوج کا قصد کر لے اس کوجلدی کرنا چاہئے۔ ہمار ہے ائم تضرح کرتے ہیں کہ جج میں تا خیر کرنے ہے ایک دوسال تک تو محنا وصغیرہ کا محناہ ہوتا ہے اور اس کے بعداصرار میں داخل ہو کر گنا و کبیرہ ہوجاتا ہے گر جب جج کر لے گاتو بیتا خیر گناہ بھی معاف ہوجائے گا۔ کیونکہ اس میں گناہ اس لئے تھا کہ فوت کا خطرہ تھا۔

خطرهٔ حج اوراس كاعلاج

ارشاد: حضرت مولا تا محمد قاسم صاحب رحمته الله على قول ہے کہ جمر اسود کسوئی ہے۔ اس کے چھوے سے انسان کی اصلی حالت طاہر ہوجاتی ہے۔ اگر واقع فطر فن صالح ہے تو جج کے بعد اعمال شالح کا غلبہ اس بر ہوگا اورا گرفطر فن طالع ہے محض تقمع سے نیک بنا ہوا ہے تو جج کے بعد اعمال سینہ کا غلبہ ہوگا۔ اس خطر اس خطرہ کا علائ ہے ہے کہ حاجی زیانہ جج بیس اللہ تعالی ہے اپنے حاجی کی حاجی کی حاجی کی مائٹہ جج بیس اللہ تعالی ہے اپنے اعمال صالح کے شوق کی دعاء کرے اور جج کے بعد اعمال صالح کے شوق کی دعاء کرے اور جج کے بعد اعمال صالح کا خوب اہتمام کرے۔

نااہل کے عہدہ کوشلیم کرنا اس کی جاہ کی اعانت کرنا نا جائز ہے

ارشاد: جس انجمن کاسیکرٹری نا اہل ہواس میں شرکت کرناسیکرٹری کی جاہ بڑھانا ہے اور نا اہل کی جاہ بڑھانا اور اس کے عہدہ کوشلیم کرنا خود نا جائز ہے ، ہاں اگر کوئی اس واسطے شرکت کرے ایسے نا اہلوں کومعزول کرنے میں سعی کرے تو جائز ہے۔

عورت کی معافی کوقبول نه کرنا

ارشاد: غیرت کا مقتفناء یمی ہے کہ عورت کی معافی کو قبول نہ کرو۔ بلکہ تم اس کے ساتھ خود احسان کرو۔

اوسب مذريه

ارشاد: ایک اوب مدید کایہ ہے کہ اس طرح بیش کرے کہ مبدی الیہ کوگر انی نہ ہو۔ ای طرح ایک ادب رہے کہ مبدی کوگر انی نہ ہو۔

## آج کل کے ولولہ جمایت اسلام کا منشاء

ارشاد: آج کل جولوگون کو اسلامی در د ہے یا حمایت اسلام کا دلولہ ہے دہ محض قوم پرستی اور ہمدر دی قومی اور طلب جاہ ہے تاثق ہے طلب رضائے حق ہے تاثی نہیں ورنہ ، احکام کا انتباع ضرور ہوتا ہے۔

#### عبديت كىتعريف

امٹیاد عبدیت تواس کا نام ہے کہ احکام شرعیہ کا اتباع کرے۔ اور مصالح کی پر داہ نہ کرے۔ انجن کوکیائت ہے کہ راستہ میں ڈرائیور کے تھم رانے کے بعد نہ تھم رے۔ بلکہ اس کوڈرائیور کے تھم رانے کے بعد نوراً تھم رجانا جائے۔

## عدم رضائے حق کے ساتھ بقائے سلطنت مطلوب نہیں

ارشاد ہم کوتو رضائے تق مطلوب ہے بقائے سلطنت مطلوب نہیں۔ اگر قانونِ اسلام رائج کر سلطنت مطلوب نہیں۔ اگر قانونِ اسلام رائج کرنے سے سلطنت جاتی رہے گی ، بلا ہے جاتی رہے کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالی تو ہم ہے راضی رہیں گے۔ اور دومرا قانون جاری کرنے سے فرض کرلو، سلطنت باتی رہے گی مگر خدا تعالی ہم ہے نا راض ہوجا کمیں گے تو ایسی سلطنت تو فرعون کو بھی حاصل تھی۔

#### آ داب مهمان دميزيان

ارشاد: جس کے بیال مہمان ہواس کواسپنے معمولات کی پہلے ہی اطلاع کرد ہے دسترخوان پر بیٹے معمولات کی پہلے ہی اطلاع کرد ہے دسترخوان پر بیٹے ، بیٹے معمولات بیان کرتا ، تہذیہ بیٹے ، بیٹے معمولات بیان کرتا ، تہذیہ بیٹے دھلائے بلکہ اس کو آزاد چھوڑ دے کہ جس طرح چاہے کھائے (۳) میزیان کے ہاتھ شروع بیس پہلے دھلائے جا کیں اور کھانا بھی اول میزیان کے مسامنے رکھاجائے۔

امام شافعی رحمته الله علیه امام مالک رحمته الله علیه کے مہمان ہوئے تو امام مالک نے اپنے حادم اسے فرمایا کہ پہلے میرے ہاتھ دھلاؤ۔ اور میرے سامنے کھانا پہلے رکھو، کیونکہ مقصود مہمان کوراحت دینا ہوا در میمان کوراحت دینا ہے اور مہمان کوراحت اس میمان کے اور میمان کوراحت اس میمان کے بہلے میز بان ہاتھ دھوئے اور کھانا شروع کر دے اس میمان ہے تکلف ہوجا تا ہے۔

## جابل صوفی کی مثال

ارشاد: جائل صوفی کی مثال اگر چہوہ ترہے تگر جمنا کی بھنور کی مانند ہے کہ لوگوں کے ایمان کو غرق کرتا ہے ادر عالم خشک کی مثال جمنا کے ریت کی مانند ہے کہ کوخشک ہے تگر اس سے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا

فضيلت عكم

ارشاد: نصلت علم کا مشاء بہہ کہ وہ شرط کمل ہے کیونکہ عیادت بدونِ علم کے نہیں ہو گئی اور جوہوں ہے دہ عبادت کی محض صورت ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی ، باوجوہ اس کے لوگ علم کی طرف توجہ نہیں کرتے اگر کسی کو دین کی طرف توجہ کی تو فیق ہوتی ہے تو وہ مسجد بنوا تا ہے اور مسجد میں رقم لگا تا ہے مدارس کی امداذ نہیں کرتا ۔ چنانچہ لوگ مسجد میں تو تیل بہت دیتے ہیں محرطلہ کی خدمت نہیں کرتے ۔ حالا تک مسول النہ النہ کی خدمت نہیں کرتے ۔ حالا تک مسول النہ العالم علی العابد کفضلی علیٰ او ناکھ ،

بھلائی ہی پر ہمیشہ جےر ساجا ہے

ارشاد: فرمایا کتم بھلائی سے کوں باز نہیں آتے ہوجب وہ برائی سے باز نہیں آٹا مطلب میہ کہوہ تو برائی پر جماہوا ہے اور تم سے بھلائی پر بھی جمانہیں جاتا، حالانکہ بھلائی ایسی چیز ہے کہ اس پر ہمیشہ جمار ہناجا ہے۔

#### مريض كى اصلاح كااحسن طريقه

ارشاد مصلح اگرمریض کی بات کو مان کراصلاح کرے تو مریض کا دل بڑھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی گرانی کوشلیم کر کے گرانی کا علاج بتا ویا ہے۔ حالا تکہ نماز میں کوئی گرانی کی بات نہیں۔ انھا لیکبیر ہ الا علی المخاشعین اللہ ین المخ

# تعلق مع الله کی خاصیت

ارشاد بعنق مع الله کی خاصیت توبیہ۔

آل مم که تراشافت جال راچه کند یک فرزند و عیال دخا نمال راچه کند زانگه که ترا شافت جان بال راچه کند زانگه که یا فتم خراز ملک بنم شب یم من ملک بنم روز بیک جونی حرام

# فیض جازیہ میں مدرسہ کوتر جیج ہے

ارشاد: چونکہ خانقاہ کے اندر بعد میں برعات (مثلًا عرس، قوانی، گدی نشینی وغیرہ کا قصہ)
ہونے لگتی ہیں، اس لئے فیض جاربیہ کے لئے بجائے خانقاہ کے مدرسہ بنانا مناسب ہے جس میں اخلاق
اور تعلیم اور سلوک کا کام کیا جائے کہ دہی مدرسہ بھی ہوگا، وہی خانقاہ بھی ہوگی کیونکہ حقیقی مدرسہ وہ ہے جس
می علم کے ساتھ ممل کی بھی تعلیم اور تکہداشت ہو۔ بعض لوگ صرف تعلیم کی امداد کوصد قد جاربیہ کہتے ہیں یہ
غلط ہے، بلکہ مدرسہ کی تعلیم اور ظلباء کے کھانے پینے کیڑے کی امداد سب صدقات جاربیہ ہیں کیونکہ سب
نقلیم ہی کوامداد بہتی تھی۔

# قرآن مطب روحانی ہے

ارشاد: قر آن مطب روحانی ہے اور مطب میں ترتیب نسخہ جات ضروری نہیں ، قر آن کا طرز مصنفین کانہیں بلکہ معالمین کا ساطرز ہے۔

# دفع شبه لكلم اعضاءانسان

ارشاد: اگر کسی کوشیہ ہو کہ اعضاء غیر ذی شعور ہیں۔ان کوا عمال وافعال کی کیا خبراور دہ کس طرح بولیں سے تو سمجھ لو کہ فوٹو گراف بھی تو غیر شعور ہوتے ہیں ان میں آواز کیسے پیدا ہوجاتی ہے وہ کس \* طرح بولتا ہے ای منافی نے اعضاء انسانی میں بھی بید قامیت رکھی ہو کہ سارے اعمال اُن میں نطق کی قوت پیدا کر دیں سے تو فوٹو گراف کی طرف سب با توں کو ظاہر کر دیں سے قوفوٹو گراف کی طرف سب با توں کو ظاہر کر دیں ہے۔

# اعمال مؤثرية تا ثير فيقى نهيس

ارشاد: ہمارے اٹمال محض علامات میں سے ہیں ان کود کیے کرظنی طور پر بیا ندازہ ہوجاتا ہے کہ اس کونواز نامنظور ہے ادر دوسروں کونکالنامنظور ہے۔ باقی بیا عمال مؤثر بہتا ہیر تھتی ہر گرنہیں۔ اور قرآن میں جوجا بجا جزاء میں اس کامنوا یعلمون فرمایا ہے بیدہارا جی خوش کرنے کے لئے ہے۔ میں جوجا بجا جزاء میں کامنوا یعلمون فرمایا ہے بیدہارا جی خوش کرنے کے لئے ہے۔ سنگدل اور قوی دل کا فرق

ارشاد: تجربہ ہے کہ شجاع نعنی قوی ول ہمیشہ رحم دل ہوتا ہے۔ سنگد لی اکثر ہز دلوں میں ہوتی ہے۔ بس عور تیں مردوں سے زیادہ رحم دل نہیں بلکہ ضعیف القلب ہیں اور مرد سنگدل نہیں ہیں بلکہ قوی

انفاس تيسني

#### الدنيا سجن المؤمن

ارشاد: عارفین دنیا کوتیدهانہ بھتے ہیں اوران کو یہاں سے نگلتے ہوئے دہی خوتی ہوتی ہے جو جیل خانہ سے نگلتے ہوئے ہوتی ہے۔

عب کیا گر جھے عالم برای مقعود زنداں ہو ہے جی جی وحق بھی تو وہ ہوں لا مکال جس کا بیابال ہے خرم آل روز کزیں ویرال بردم ہے راحت جال طلعم و زیدے جانال بردم نذر کر دم کہ گوآید بسر این غم روز ہے ہے تا در میکدہ شادال و غزل خوال بردم مفلسا نیم آمدہ در کوئے تو ہے شیا للہ از جمال روئے تو دست و بر بازوئے تو دست کیٹنا جانب زنبیل ما ہے آفریں بردست و بر بازوئے تو عارف کے کہتا ہوں کہ محم بھی عارف کے لئے در حقیقت موت کا دن خوتی کا دن ہے بلکہ ترقی کرے کہتا ہوں کہ محم بھی

عارف کے سے ور سیعت موت ہ دن موہ جو جو تحقی مرتا ہائی معیبت کے دن کٹ مسلمان کے لئے خوشی کا دن ہے ، کیونکہ دیا معیبت کدہ ہے تو جو تحقی مرتا ہائی معیبت کے دن کٹ رہے ہیں ، اب آخرت میں جا کر داحت کا ملہ حاصل ہوگی ۔ اگر گنہگار مسلمان کو پچھ دن جہنم میں رہنا پڑے تو وہ بھی راحت ہے کیونکہ مسلمان کے لئے جہنم میں جانا ترکیہ ہے عذاب نہیں ہے۔ جیسے یہاں حمام کا دخول عظیف کے لئے ہوتا ہے کوائی میں بچھ تکلیف بھی ہوتی ہے ۔ یایوں سیجھ کے مسلما اور آپریشن میں کا دخول عظیف کے کہ مسلمان اور آپریشن میں کہ تو تا ہے کوائی میں بچھ تکلیف بھی ہوتی ہے ۔ یایوں سیجھ کے کہ مسلما اور آپریشن میں داخت ہیں ، مگر خوش بھی ہوتے ہیں کہ اس آپریشن کا انجام صحت و راحت ہوتا ہے اور یہ بچھ لے کہ اگر جہنم میں جانا بھی ہوا تو ترکیا ور آپریشن کے لئے جانا ہوگا جس کا انجام صحت و راحت اور عافیت ہے۔

اولاد کے مرنے پر عارف کے رونے اور راضی رہنے کی حکمت

ارشاد: عارف کے نزدیک اولاد کاریکھی حق ہے کہ اس کے مرنے پر رویا جائے اور اس کے ساتھ حق تعالیٰ کا بھی حق اور اس کے ساتھ حق تعالیٰ کا بھی حق اوا کرتارہے کہ دل میں راضی رہتا ہے، کیونگہ اس واقعہ کی تعکست اس پر منتشف ہو چکی ہے کہ اس سے میری تربیت منظو ہے کہ صفیع رحم فنان ہو بلکہ باقی رہے۔ فرات حق کی بھی کا الر

ارشاد: جس پر ذات بق کی جنگی ہوگی، وہ یقیناً سرایا احتیاج اور سرایا غلام بن کر کھانا کھائے گا،اس کے ہاتھ ہے اگر لقمہ کر پڑے گانو فور آہاتھ صاف کر کے کھائے گا۔اور ہرگز اس کو پڑا ہوانہ چھوڑے گا۔

# احكام شرعيه كي مصالح وحكم دريافت كرنے كاطريقة

ارشاد بشفق باپ اپ بچه کوشتین نبیل بتلایا کرتا، بلکه جس کام بین اس کی مصلحت دیکها ہے، اس کا امر کرتا ہے، چاہے بیٹا تھکست سمجھے یا نہ سمجھے، اورا گروہ سعادت مند ہے اور باپ کی احکام کی تعمیل کرنے لگا تو ممل کے بعداس کوخود ہی ان احکام کے مصالح وتھم معلوم ہوجا کمیں صحے۔ اس طرح احکام شمیل کرنے لگا تو ممل کے بعداس کوخود ہی ان احکام کے مصالح وتھم معلوم کرو، پھڑ ممل کرو، بلکہ مل شروع کر شرعیہ کی مصالح وتھم دریا فت کرنے کا بیاطر بیقہ نبیل کہ پہلے تکمشیں معلوم کرو، پھڑ ممل کرو، بلکہ مل شروع کر دو ممل کی جوجائے گا۔

احكام شرعيه طبعى تقاضه كےموافق

ارشاو: احکام شرعید عین نقاضائے طبعی کے موافق میں صرف حدود میں طبیعت منازعت رہنی ہے گئی ہے میں منازعت رہنی ہے کہ میں منازعت رہنی ہے کہ میں منازعت سے جائے کہ جائے کہ جرکام کے لئے حدود کا ہونا ضروری ہے۔ بدون حد کے کوئی شے مستحسن نہیں ۔خصوصاً جب کہ بید دیکھا جائے کہ حدود شرعیہ سے آھے ہلاکت ہے۔ یہبی سے معلوم ہوگا کہ احکام شرعیہ کی مخالفت کرنے والاخود اپنی طبیعت کے کہ احکام شرعیہ کی مخالفت کرنے والاخود اپنی طبیعت کے طلاف کام کررہا ہے اور اس سے بڑھ کرکیا ہے حلاوتی ہوگی کہ طبعی تقاضہ کومردہ کیا جائے اور بیاجمی معلوم ہوگا کہ مطبعی من کی زندگی شاہان ذندگی ہے کہ ان کا ہرکام طبیعت کے موافق ہے۔

ارشاد عشق میں بس اس کا ضابط تورہ جاتا ہے کہ شر گی حدود پررہے ہاتی سب رخصت۔ مضامین ملہم یہ کا ور و د جنگل میں

ارشاد:مضامین ملہمیہ کاورود جنگل میں زیادہ ہوتا ہے شہر میں کم ہوتا ہے شائداس کی وجہ بیہ ہے کہ وہاں قلب کوفراغ زیادہ ہوتا ہے۔ یا بیر کہ وہاں معاصی کاصد در کم ہوتا ہے۔ تجلیجات وانو ارات قابل التفات نہیں

ارشاد: کل ما خطر ببالک فہو ہالک و الله اجل من ذالک بنہارے دل میں جو پھی تحطرہ آئے (جس میں تجلیات وانوارات سب داخل ہیں )وہ سب فانی ہیں ادھرمشغول نہ ہو۔ رویہ بنت حق

ار شاد: حضور منافظة کو جومعراج میں رویت ہوئی ہے وہ رویت دنیامیں نیتھی بلکہ آخرے میں

انفاس عيسلي \_\_\_\_\_ حقه اول

تھی، کیونکہ عرش وساوات مکانِ آخرت ہے ہیں۔ ہاں قیامت میں البندادراک ہوگا، قلب کو بھی بھر کو بھی اور وہاں بھی تمہاری قابلیت کی وجہ ہے ادراک نہ ہوگا بلکہ جب وہ مرئی ہونا جیا ہیں گے، اس وقت قابلیت عطا کردیں گے

داد او را قابلیت شرط نیست 🖈 بلکه شرط قابلیت داد اوست مدعیان قوم کےنز دیک وقف علی الا ولا د کا منشا

ارشاد بعض مرعیان خیرخوای قوم کے مسئلہ وقف علی الاولاد کی تحریک پرمولانا محمہ بعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ،ایسا خیال حرام ہے بلکہ سلب ایمان کا اندیشہ ہے ، کیونکہ اس محق کے اس خیال کا خشا صرف ہیہ ہے کہ مسئلہ میراث کو جومنصوص قطعی ہے مضر قوم اور خلاف حکمت سمجھا جاتا ہے۔ جنانچ اس وقت خیرخواہان قوم نے اس مسئلہ کے ہاس کرنے کے لئے جن وجوہ کو پیش کیا تھا ان میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس طرح جا کہ ادھے بخرے ہونے ہے تحفوظ رہتی ہے اور میراث کا سمام جاری ہونے سے جا کہ اور میراث کا سمام جاری ہونے سے جا کہ اور کی اس طرح جا تھا ۔

#### مسئله ميراث كوخلاف حكمت فيجصنه كاراز

ارشاد:

چوں طمع خواہد زمن سلطان دیں ہے خاک ہر فرق قاعت بعد اذیں سیطان دیں ہے خاک ہر فرق قاعت بعد اذیں سیطارے دیا ہے خال کے خلاف حکمت کہتے ہیں کہاں سے جائداد کے کلا ہے ہوتے ہیں۔ اربے تھند وااگر حق تعالیٰ کو بی تقصود ہوکہ مسلمان زمینداد نہ بنیں اور ان کے پاس مال ودولت جمع نہ ہو۔ اور جہاں بچھ ہر مابیا ور جا کداد جمع ہوجائے اس کو کلا ہے کر کے متفرق کردیا جائے تا کہ مال ودولت کی کثر ت سے مسلمان آخرت سے عافل نہ ہوں ، تو تم اس کے جھے بخر ہونے سے بیانے تا کہ مال ودولت کی کثر ت سے مسلمان آخرت سے عافل نہ ہوں ، تو تم اس کے جھے بخر ہونے ہوئے ہے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ یوں بچھتے رہیں و الا خصور قالی تو بیر چا ہے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ یوں بچھتے رہیں و الا خصور قالی اور داس پر نظر کر کے دنیا کے ذیادہ جمع کرنے کی فکر نہ کریں۔

# شریعت نے مقصود اُمال جمع کرنے سے منع کیا ہے

ارٹاد: شریعت نے مقصورا مال جمع کرنے ہے منع کیا ہے اور اس کو سلمانوں کے لئے معنر بتلایا ہے الامن قبال هنگذا و هلکذا مگر جوادهرادهر تقسیم کرتار ہے۔علماء نے لکھا ہے کہ اطمینا ان قلب کے لئے بھی مال جمع کرنا جائز ہے، گر جواز ہے اس کا مطلب ومقصود ہونا ٹابت نہیں ہوتا اصل مقصود تو

انفاس میسی مسیدی به سند اول

آخرت کی طرف مسلمان کومتوجہ ہونا ہے آگر کسی کو بدون مال جمع کے اطمینان نہ ہوتا ہوتو اس وقت دین ہی اسلمان کومتوجہ ہونا ہے آگر کسی کو بدون اطمینان کے دین کا کام بھی نہیں ہوسکتا۔ اور کی مصلحت سے جمع مال کی اجازت دی گئی ہے۔ کیونکہ بدون اطمینان کے دین کا کام بھی نہیں ہوسکتا۔ اور جب جائیداو حسب میراث شرقی تقسیم ہو کر دی گھروں میں پہنچے گی تو دیں آ ومیوں کواطمینان نصیب ہوگا ، بعد بائیدات کے کہ اگر میاری جائیدادا یک ہی گھر میں رہتی تو صرف ہی گھر کواطمینان و دل جمی ہوئی لہذا مسئل میراث خلاف اس کے کہ اگر میاری جائیدادا یک ہی گھر میں رہتی تو صرف ہی گھرکی کواطمینان و دل جمی ہوئی لہذا مسئل میراث خلاف کی مسئل میراث خلاف کی سے ہرگز نہیں۔

تراويح ميں قرآن سنانا

ارشاد: تنها پڑھنے سے حفظ ہاتی نہیں رہتا کھی تر اور کے میں سنانے کو خاص دخل ہے حفظ میں۔ در چیر مرادبیت

ارشاد: جب طالب درجهٔ مرادیت پر پنجی جاتا ہے تو اگر فرض چھوڑ کر بھی سو جائے گا تو حق تعالیٰ اس کونبیں چھوڑتے ،نوراخواب میں تنبیہ کرتے ہیں دفت کے اندراندراس سے تماز پڑھوالیتے ہیں۔ اس طریق میں نفع کی شرط

ارشاد: نفع اس طریق میں اس طرح ہوتا ہے کہ لذت ونفع پر نظر نہ کرے بلکہ کام ہی کومقعمود سمجھے۔ میں تواہیے لوگوں سے جوذ کرمیں مزاند آنے کی شکامت کرتے ہیں کہدویتا ہوں کہ میاں مزاتو ندی میں ہے، یہاں مزاکہاں ، بیتولو ہے کے پینے ہیں ،اگرلو ہے کے چنے چبانا ہوتو آؤ ،اوراگر بیمنظور نہیں تو عشق کا نام ندلو

عاشقی جیست بگوبندؤ جانال بودن ﴿ دِل بدستِ وَگرے دادن وجیرال بودن صوفیہ کی اصطلاح میں فانی کوکا فراور باقی کومسلمان کہتے ہیں

ارثاد: فانی کوکافر کہتے ہیں یعنی کافر بالطاغوت صوفیہ کے زدیک ہرغیر حق طاغوت ہے جس
کو وہ صنم اور بت وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ بس کا فروہ ہے جوغیر حق سے نظر قطع کرچکا ہواوران کی
اصطلاح ہیں باتی کو سلمان کہتے ہیں۔ اور کفر داسلام فناو بقا کے ای معنی کو حضرت امیر خسر دُفر ماتے ہیں ہے
کافر مشتم مسلمانی مرادر کارنیست ﷺ ہردگیمن تارگشتہ حاجت زنار نیست

شریعت عقل وطبع دونوں کی رعایت کرتی ہے

ارشاد: شریعت عقل وطبع دونول کی رعامیت کرتی ہے۔مثلاً کسی چیز کے فوت ہونے ہے رنج

انفاس مميلي كسيل كليل مستداول

بہنچ تو عقل رنج کرنے ہے منع کرتی ہے کہ رنج کرنے وہ شے واپس نہیں آسکتی ، تو رنج نفنول ہے۔ اور طبیعت رنج کا تقاضا کرتی ہے۔ گرشر بعت کہتی ہے کہ حزن بھی ہو، گراس کوغالب نہ کرو، اس طرح عقل کا مقتضاء یہ ہے کہ فنائے دنیا ہے بھی غفلت نہ ہو گرطبیعت غفلت کو مقتضی ہے کیونکہ فنائے دنیا ہے بار بار رکھتے مساوات کی ہوجاتی ہے اس سے غفلت ہوجاتی ہے، گر رکھتے مساوات کی ہوجاتی ہے اس سے غفلت ہوجاتی ہے، گر رہیں جہ کہتی ہے کہ خفلت کا تو مضا کھنے بیس ، گرنداتی غفلت کہ احکام عقلیہ بالکل برباد ہوجا کمیں۔

#### ما عند كم ينفدو ما عند الله باق كمعنى

ار شاو : ما عند محم ینفدو ما عند الله باق الله تعالی فرمائے بیں کہ جوتمبارے پاک ہو وہ تو غیر کی چیز ہے بعض امانت چندروزہ ہے جوایک وقت میں تم سے چھین کی جائے گی یا موت کے بعد وارثوں کو بلے گی بور جو ہمارے پاس ہے ، واقع میں وہ تمہاری چیز ہے جو ہمیشہ تمہارے پاس ہے ، واقع میں وہ تمہاری چیز ہے جو ہمیشہ تمہارے پاس ہے ، واقع میں وہ تمہاری چیز ہے جو ہمیشہ تمہارے پاس ہے گی ۔

یا دموت کی علامت

ارشاد: موت کی بادیہ ہے کہ زیوروں کی کثرت سے نفرت ہوجائے، گھریش زیادہ سامان بھیرااورنا گوارمعلوم ہونے مجھے جیسے سفریس زیادہ اسباب برامعلوم ہوتا ہے۔

# اس طریق میں نا کا می بھی ھیقۂ کا میا بی ہے

ارشاد:

مرمرادت رامزاق شکراست جید بیمرادی نے مراد دلبراست است علی کے مرادی کے مراد دلبراست است علی کا کے مرادی کہنا بھی عامل کے ممان کے اعتبار سے دنیا میں ہے۔ اور وہاں آخرت میں تو اس کو بوی مراد لیے گی افسوس کہ ہم لوگ دنیا کے لئے ہر طرح کی تدبیروسعی کرتے ہیں، جہاں تا کا می سراسر خسارہ ہے اور آخرت کے لئے سمی ہیں کرتے جہاں تا کا می بھی کا ممانی ہے۔

#### عمل بدون حال کی مثال

ارشاد: بدون حال کے محض عمل قابل اطمینان نہیں عمل بلا حال کی ایسی مثال ہے جیسے ریل گاڑی کومزد در دھکیل کر لے جا میں اور حال کے ساتھ عمل کی ایسی مثال ہے جیسے انجن ریل گاڑی کو لے

جائے \_

انقاس ميني مساول

ĕ

# صنم روقلندرسز دار بمن نمائی که دراز ودور دیدم ره ورسم پارسائی طاعت بمنازعت افضل ہے ۔ طاعت بمنازعت افضل ہے ۔

ارشاد طاعت بلامنازعت سے طاعت بمنازعت افضل ہے، بوجہ بجابدہ کے اور بیرمنازعت بھی ابتداء ہی بیں ہوتی بلکدا حکام الہیا امور طبیعیہ بن بھی ابتداء ہی بیل ہوتی ہے۔ بعد رسوخ کے بیرمنازعت بھی باتی نہیں رہتی بلکدا حکام الہیا امور طبیعیہ بن جاتے ہیں، مگراللہ تعالی کا معاملہ بمی ہے کہ ابتدائے منازعت کا مقابلہ کرنے کے بعد تو اب منازعت ہی کا بیشہ ملتا ہے کیونکہ اس نے تو اپنی طرف سے مقاومت منازعت کے دوام کا قصد کر کے مل شروع کیا ہے۔ بھیشہ ملتا ہے کیونکہ اس نے تو اپنی طرف سے مقاومت منازعت کے دوام کا قصد کر کے مل شروع کیا ہے۔ چنانچہ ہرمسلمان جوروز ونماز کا پابند ہے اس کا ارادہ یمی ہے کہ بمیشہ نماز پڑھوں گا، ہمیشہ روز ورکھوںگا، خواہ قفس کو کتنا ہی گراں ہو۔

# احکام میں منازعت کی وجہ عدم محبت نہیں بلکہ ناز ہے

ارشاد: انسان کوفظر ہ خن تعالی ہے محبت ہوتی ہے اور مبتدی کوجواحکام میں منازعت ہوتی ہے میہ خلاف محبت نہیں۔ بلکداس کارازیہ ہے کہ محبت کی وجہ سے اس کوخن تعالی پر ناز ہے اور یول کہنا ہے کدایسے دھیم کریم نے میرے اوپر مصیبت کیول ڈالی۔ان کوتو مجھے آ رام دینا جا ہے۔

# غیر مقصود کومقصو د بالذات بنا ناعصیانِ باطنی ہے

ارشاد: کیفیات نفسانیه ذوق دشوق محمود تو بین ،نگر مقصود نبین ، اور غیر مقصود بالذات کومقصود بالذات بنالیهٔاعصیان باطنی اور بدعت باطیعه ہے۔

# کمال علم سے علم جہالت ہوتا ہے

ارشاد: جب کمال علم حاصل ہوتا ہے اس وفت معلوم ہوتا ہے کہ ہم جائل ہیں، چٹانچہ مولانا محبود الحسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ عمر بھر پڑھانے کا بیہ بیجہ نگافا کہ ہم جہل مرکب سے جہل بسط میں آگئے۔

## غيرمقلدول كحفاص امراض

ارشاد: غیرمقلدوں میں میردومرض زیادہ غالب ہیں ایک بدگمانی دوسرے بدز بانی اسی وجہ سے وہ انکہ اس وجہ سے وہ انکہ کو صدیث کا خالف بیجھتے ہیں۔ان کے نزدیک تاویل وقیاس کے معنی ہی خالفت صدیث ہیں۔گو وہ متندالی الدلیل ہی ہوں اوراگران ہی کے اصول کو مانا جائے تومین تسویک المصلورۃ متعمداً فقد

كفر اور لا صلوة لمن لم يقوء بام الكتاب الن صديثول بين كوئى تاويل شهوگي ـ اورسار عنى تارك صلوة بوي ـ اورسار عنى تارك صلوة كافر بهتوسب حقى كافر بوينعوذ بالله من هذا المجهل.

مشوره کی برکت

ارشاد: اگر براایتے جھوٹون ہے مشورہ کیا کرے تو انشاءاللہ غلطیوں ہے محفوظ رہے گا۔ چہ جائیکہ جھوٹااینے بڑوں ہے کرے، وہ تو بدرجہ اولی محفوظ ہوگا۔

# افعال مذمومه كامنشاجس قدرزیاده خبیث ہوگاای قدر افعال كاذم بر ه جائے گا

ارشاد: کفار میں ترک صلوق کا منطا کفر اور مسلمان میں اسکا منطاکس ہے اس کے ترک صلوق میں وہ کافرنیس ہوتا۔ ای طرح کفار میں عدم اطعام کا منطان کار جزاواجر ہے اور مسلمان میں بخل وطمعہ جیسا کہ افعال حسنہ کفار میں ہوئے ہیں محران کا منطا کیاں نہیں ، اس کے کوہ وہ نیا میں محروح ہیں اور دنیا ہی میں ان کوان پر اجر بھی مل جاتا ہے محرا خرت میں مقبول نہیں اور اگر وہی افعال مسلمان سے صادر ہوں تو میں اور اگر وہی افعال مسلمان سے صادر ہوں تو اور خرا اور شم میں میں مقبول نہیں اور اگر وہی افعال مسلمان سے صادر ہوں تو کر بلا اور شم میں کوئی میں مقبول نہیں مقبول نہیں میں کوئی میں وہ تو کر بلا اور شم کے مصداق ہیں کفعل بھی خروم اور منشا بھی ضبیت۔

ارضا خلق ایک مرض ہے

ارشاد: ارضائے خلق بھی ایک مرض ہے، کو کفرونفاق کے ساتھ ندرہو۔

#### مجامده كافائده اورضرورت

ارشاد: شیخ کی تقیدیق کے بعداس کی ضرورت رہتی ہے کیفس کا استحان کرتارہ ، بے فکراور مطلم کی نہ ہوجائے کیونکہ مجاہدہ وغیرہ سے نفس شائستاتو ہوجا تا ہے محرشائستہ ہوجائے کے بیمعن نہیں کہ بھی شرارت ہی نہ کر شائستہ ہوجائے کے بیمعن نہیں کہ بھی شرارت ہی نہ کرتا ہے۔ ہاں مجاہدہ کا فائدہ بیہ ہے کیفس کی شرارت ہی نہا ہے۔ کی شرارت کرتا ہے نہ اوراگر بھی شرارت کرتا ہے تو ذراسے اشارہ میں سیدھا ہوجا تا ہے۔ فنا ء کی حقیقت

ارشاد: فناء کی حقیقت صرف آئی ہے کہ اپنے ارادہ اور تجویز کوفنا کردے۔ یعنی اپنے ارادہ اور تجویز کو ارادہ وہ تن کے تابع کردے اور فنا ئے ارادہ کا فنا

 کر ہامقصود ہے جواللہ تعالی کو نابسند ہولیعنی جوارادہ کتی کے خلاف اور تجویز حق کے مزاحم ہو۔ شاکستہ عنوان کی تعلیم

ارشاد: شربیت نے بھی الفاظ کے ادب اور شائنگی کی بہت تعلیم دی ہے کہ ایسے الفاظ نہ کرو
جن میں ہے ادبی و گستاخی کا ابہا م بھی ہوتا ہو۔ چنا نچہ عبدی واقع کہنے کی ممانعت ہے اس کے بجائے قبا ک
و قباتی کہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ راعنا کہنے کی ممانعت ہے انظر تا کہنے کی تعلیم دی گئی ہے اور عقل کا مقتضاء
مجھی یہی ہے۔ مشلا کسی بادشاہ ہے جس نے خواب میں دیکھا تھا کہ میر سے کل وانت گر گئے ہیں ، معبر کا کہنا
کہ اس کا سارا خاندان آپ کے سامنے مرجائے گا۔ اس کا بتیجہ جیل خانہ جاتا ہوگا اور یجائے اس کے
دوسرے معبر کا) یہ کہنا کہ حضور کی عمراہ نے خاندان میں سے ذیادہ ہوگی ، موجب خلعت وانعام ہوگا۔
ادب ساع

ارشاد: یہ بات آداب ساع میں سے ہے کہ جس شعر پر کسی کو وجد ہوگا، اس کو کرر پڑھتے رہیں۔ جب تک کہ وجد کوسکون نہ ہو در نہ صاحب وجد کو بیض شدید ہو جاتا ہے، جس سے بعض دفعہ نوبت موت تک کی آجاتی ہے اور اس وجہ سے بیمجی آ داب میں سے ہے کہ جب صاحب وجد کھڑا ہوتو سب کھڑے ہوجاویں تا کہ موافقت سے اس کو بہط ہوا ورمخالفت سے قبض نہ ہو۔

ساع ہے موت کے اقتر ان کی وجہ

ارشاد: بعض وقت موت کا اقتر ان ساع ہے صرف ظاہری ہوتا ہے اور حقیقت میں سبب موت بسط نہیں ہوتا۔ بلکہ ضعنب قلب دغیرہ ہوتا ہے۔

موت کے وفت تفویض سے کام لینا کمال ہے

ارشاد: بعض الل محبت نے سائ میں موت آنے کی تمثال لئے کئی اس وفت محبت کو ہمجان ہو جاتا ہے ادر موت لذت کے ساتھ آتی ہے، لیکن جو حضرات محقق اور مقتدا ، ہیں وہ ہر پہلو پر نظر رکھتے ہیں اس لئے وہ اس کی تمنانہیں کرتے ، بلکہ ہمت سے کام لیتے ہیں اور خود کو کی صورت آبو ہزئییں کرتے۔ حضر است صحابہ سے مکا لمہ ومنا ظر ہ کا رنگ

تحقیق: حضرات صحابہ کے مکالمات ومناظرات کارنگ یمی تھا کہ تکرار حق واضح ہو جاتا تھا، بحث وتحیص کی ضرورت ندہوتی تھی چتانچے مناظرہ قال مرتدین اس کی دلیل ہے۔

انفاس مين ك حضه اول

# ذوق ومناسبت ایک نعمت ہے کیکن شرط مقبولیت نہیں

تحقیق: عبت طبیعہ کا دارومدارمناسبت یا طنی پر ہے اور مناسبت یا طنی کی اللہ تعالیٰ ہے ذیادہ ہے۔ کی کورسول اللہ اللہ ہے ہے کہ کا درومدارمناسبت یا طنی پر ہے اور مناسبت نہیں وہ تحف حشک لکڑی ہیں جیسے خجہ کی گران کو بھی ناقص نہ جھو، کیونکہ ذوق وشوقی شرط مقبولیت نہیں ہال نعمت ضرور ہے کیونکہ اس عمل میں مہولت ہوجاتی ہے جیسے حسن ظاہری نعمت تو ہے گرشرط مقبولیت نہیں ہال نعمت ضرور ہے کیونکہ اس عمل میں مہولت ہوجاتی ہے جیسے حسن ظاہری نعمت تو ہے گرشرط مقبولیت نہیں، سینے بدصورت کو بھی قرب حق ہوسکتا ہے، اسسان میں طرح ذوق و مناسبت ایک حسن باطنی ہے اگر کسی کو حاصل نہ ہوتو کوئی نقص نہیں کیونکہ قرب و باطنی ہے اگر کسی کو حاصل نہ ہوتو کوئی نقص نہیں کیونکہ قرب و رضا ہے جی کا مارا دیونہ وہ ناتھ نہیں بلکہ کا مل ہے۔ طرح بحالاتا ہوتو وہ ناتھ نہیں بلکہ کا مل ہے۔

طریق باطن کے کہتے ہیں؟

بتحقيق طريق باطن ذوق وشوق كانام نبيس بلكه مداومت ذكراورا طاعت احكام وملكات باطنه

مشکل توکل در ضا وشکر وغیره کانام ہے

دوام عمل داعیہ جذب الہی ہے ہوتا ہے

تحقیق: عادة اللہ یہ ہے کہ جب مسلمان کی کمل شرقی کا اہتمام کرتا ہے تو حق تعالی چند ہے محروی کا سبب ہو جاتا ہے، اللہ تعالی اپنے بندوں کا امتحان کیا کرتے ہیں کہ اس کوہم پر بھروسہ ہے یا اسباب پر نظرہ اس کے بعض دفعالی چیز ہم جے ہیں جس میں شبہ ہوجس کے متعلق اس کے دل میں کھٹک ہو، اب اگراس نے کھٹک کی وجہ ہے اس کووایس کردیا تو حق تعالی فتو حات کا دروازہ کھول دیتے ہیں ورنہ باب مسدود ہو جاتا ہے، اگر انسان نقتد مر پر نظرر کھے تو اس کے نزد کے جع کرۃ اور وایس کرۃ کیساں ہو جائے بلکہ خرج کرۃ اور وایس کرۃ کیاں ہو جائے بلکہ خرج کرۃ اور وایس کرۃ کی اسب میں کا سبب میں گا۔

دعوت قبول کرنے کی شرط

تحقیق شبہ کا مال بھی نہ لینا جا ہے خصوصاً جہاں دعوت قبول کرنے میں علم کی تو ہین و تذکیل . ہوتی ہو، وہاں تو ہرگز نہ جانا جا ہے۔

انفاس عيسل ٢٧٦ ----- حصّه اول

معيار صحت تاومل

تعقیق: اگر کسی رقم سے دل میں کھٹک ہوا در اول ہی سے بیزیت ہوکہ کی طرح بیل جائے اور
اس کا لیمنا جا کر ہوجائے اس کے بعد استفتاء کیا جائے تواب جا ہے کتے فتو ہے جواز کے آجا کی اس کو ہرگز تدلو، اور اگر اول سے بیزیت ہوکہ خدا کرے اس کا لیمنا جا کر نہ ہواس کے بعد استفتاء کیا جائے تو اب اگر فتو کی سے اجازت ہوجائے تو لے لو، یا کم از کم دونوں جانبین مساوی ہوں، نہ لینے کی نیت ہونہ واپس کرنے کی، بلکہ نیت یہ ہوکہ فتو کی جو ثابت ہوجائے گا، ویبا ہی کریں گے تب بھی لیمنا جا کر نے تاگر فتو کی سے احازت ہوجائے۔

حسمباح كاترك واجب ہے

تحقیق جس مباح سے فساوعوام کا ندیشہ ہواس مباح کا ترک داجب ہوجاتا ہے خصوصاً ایسا مباح جس کے کرنے سے دین پرحرف آتا ہو کسی طوا کف کی جائداد کو مدرسہ میں لیمنا ، گوکسی تاویل سے اس کا بہہ جائز ہو۔

# مدرسه کے چلانے میں صرف رضائے حق کو مقصور مجھو

تحقیق: آج کل ہمارے مدارس نے مخترع شمرات کو مطلوب سمجھ کر کہ ہمارا مدرسہ با روئق ہو،

اس میں پانچ موطلب ہوں، بچاس مدرس ہوں اور المی ممارت ہو، اور ہرسال اس میں سے استے طلباء

فارغ ہوں اور یہ باتیں بدون زیادہ رقم کے ہوئییں سکتیں تو اب ہروقت الن کی نظر آمدنی پردئتی ہا اور

جہاں سے چندہ آتا ہے رکھ لیا جاتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ حرام اور مشتبہ مال واپس کرنا شروع کردیں تو

اتنی آمدنی کس طرح ہوگی جواستے بڑے کارخانہ کو کافی ہو سکے، بس بھی جڑے، اس جڑکو اکھاڑ بھینکواور

شمرات پر ہرگر نظرنہ کرو، نہ زیادہ کام کو تقصور سمجھو، بلکہ رضائے حق کو تقصور سمجھو، مدرسدد ہے یا نہ رہے۔

#### الصوفى لا مذهب له كمعتى

تحقیق الصوفی لا مذهب له اس کاریمطلب بیس کرصونی لا مذهب بوتا به بلدمطلب بیس کرصونی لا مذهب بوتا به بلکه مطلب ریست کرخاط بوتا به اور برمسئله میں احقیاط کی جانب کواختیار کرتا ہے، ورع وتقوی ای کا نام ہے ہمارے فقہائے نے بھی اس کی تصرح کی ہے۔ رعایة السخدلاف و السخورج منه اولی مالم یو تحب محدودہ مذہبه کرافتان سے تکانامتحب ہے جب تک اپنے ندیب کے کسی مکروہ کا ارتکاب شہو۔

حنبهاول

# تاویل حق کی شناخت

تعقیق تا ویل حق وہ ہے جو ہے ساختہ قلب میں آجائے اور اس کے لئے کوشش نہ کی جائے اور کوشش کو جاری نہ رکھا جائے اور جس تاویل کے لئے کوشش کر نا اور اس کو جاری رکھنا پڑے وہ تاویل نہیں بلکہ تعلیل ہے یعنی دل کا بہلانا پھسلانا ہے۔

## اذن بطيّب نفس كي حقيقت

تحقیق: اذن بطیّب نفس کی حقیقت بہ ہے کہ دوسر ہے کوعدم اذن پر بھی قدرت ہواور تجر بہ بہ ہے کہ یہاں کے مرید پیر کے استیذ ان کے بعد عدم اذن پر قادر نہیں ہوتاءاس لئے بیاذن معتبر نہیں، پس آج کل اذن پر بھی بدون شہادت قلب عمل ندکیا جائے۔

#### امروشفاعت كادرجه

شخفیق: امروشفاعت کا درجہ بیہ ہے کہ امر کی اطاعت داجب ہے اور شفاعت میں قبول وعدم قبول کا اختیار ہے مثال اس کی قصہ مغیث و ہریر ہ ہے۔

# بعض دفعہ مشکوک رقم رکھ لینے سے رزق سے محرومی ہوجاتی ہے

تحقیق صاحبوا یا در کھوا بعض دفعہ ایک روپیہ ایسا رکھنا جس سے دل میں کھٹک تھی رزق کھے روز کے بعد اس کو طبعی بنادیتا ہے کہ دل میں ایک واعیہ ایسا پیدا ہوجاتا ہے جواس سے بالاضطرار کام کراتا رہتا ہے اور میری اس تحقیق سے کہ دوام عمل داعیہ جذب اللی سے ہوتا ہے جب و کبری بھی جز کئتی ہے۔ کہ جواگ نماز وذکر وغیرہ کے پابند ہیں وہ اس کو اپنا کمال شیجھیں بلکہ خدا تعالی کافعنل وا نعام سمجھیں کی جواگ نماز وذکر وغیرہ کے پابند ہیں وہ اس کو اپنا کمال شیجھیں بلکہ خدا تعالی کافعنل وا نعام سمجھیں کی خکہ بددن اس داعیہ کے ہمار سے ارادہ واختیار ہیں آئی تو تنہیں جودوا آبیا عمال صادر ہو کیس۔

# قلب کی اول ہی کھٹک پڑمل کرنا جا ہے

تحقیق قلب کابی قاعدہ ہے کہ اول دہلہ میں اس کو جس قدر کراہت ونفرت ہوتی ہے دوسری مرتبہ میں ولیک نفرت نہیں ہوتی ، اور راس میں جو کھٹک اول دہلہ میں پیدا ہوتی ہے اگر اس پڑمل نہ کیا گیا ملکہ اس کود بادیا گیا تو بھریہ کھٹک کمزور ہوجاتی ہے۔

# استخارہ کن امور میں مشروع ہے

تحقیق: استخاره ان امور میں مشر دع ہے جس کی دونوں جانبین ایا حت میں مساوی ہوں اور

جس تعلی کاحسن وقیج دلائل شرعید ہے تعیین ہوان میں استخارہ مشرد عنہیں۔ ۔ در کار دیم حاجت بھے استخارہ نیست ہم درشر ورحاجت بھے استخارہ نیست مند بیدوز جر بفقد رضر ورت ہونی جیا ہے

تحقیق: حنبیه وزجر بقدرِ ضرورت ہونی جاہئے تین بار تنبیہ کرنا تو قدرضرورت ہے بھی زیادہ ہے چنانچ بلعم باعور کے قصے میں تین دفعہ تک تواستخارہ میں تنبیہ ہوئی تھی چوتھی دفعہ میں تنبیہ نہوئی۔ الاثم ما حاک فی صدرک کاعمل

تحقیق: جب علماء کسی فعل کے جواز وعدم جواز میں اختلاف کریں اور کوئی است واجب اور ضروری نہ کیے تو ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اس کو ترک کر دے کیونکہ اختلاف ہے دل میں کھٹک ضرور پیدا ہوگی اور شریعت کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ الاثم ما حاک فی صدر ک کہ گناہ وہ ہے جس سے تہارے دل میں کھٹک پیدا ہو۔

تقم اجازت جزب البحر

تحقیق بعض لوگ نہایت اہتمام ہے حزب البحر کی اجازت لیتے پھرتے ہیں ، یہ بھی پیرجیوں کے ڈھکو سلے ہیں ، یہ اعمال مندوبات ہم سکر اب تو یہ سب قابل ترک دمنع ہیں کیونکہ لوگ غلوکر نے لگے ہیں اور حدہے آئے ہوئے نگے ہیں ، چنانچہ عام طور پر قلوب میں اعتقاداً حزب البحرکی البی وقعت ہے کہ ادعیہ ما تورہ کی وہ وقعت نہیں ۔

# جو کام کرورضائے حن کے ساتھ کرو

تحقیق ایک زباندی مدرسدد یوبند کے خلاف و یوبندی بڑی شورش تھی ،الل تصبه کا مطالبہ تھا کہ ایک مبرکا اضافہ ہماری مرضی کے موافق ہو، اور بعض اہل شوریٰ نے اس مطالبہ کے مان لینے کی تحریک بھی کی لیکن حفرت مولا تا گنگو تی نے فرمایا کہ ہم کو مدرسہ مقصد نہیں ، رضائے حق مقصو و ہاور تا الل کو ممبر بنا تا معصیت ہے جو خلاف رضائے حق ہاں لئے ہم اپنے اختیار سے ایسا نہ کریں گے ، کیونکہ اس پرہم سے مواخذہ یہ ہوگا ،اگر اہل شہر کے فقت سے مدرسہ بند ہوگیا تو اس کے جواب دہ قیامت میں وہ خود ہوں گے ، کیونکہ ان کے بی فعلی کا یہ تیجہ ہوگا ، ہم سے اس کا مواخذہ نہ ہوگا ۔ حضرت نے جس علم کی طرف اس تحریر میں اشارہ فرمایا ہے ، وہ بہت بڑا علم ہے ، جس کا عنوان یہ ہے کہ شمرات مقصود ہے صرف رضائے حق مقصود ہے سرف

انفاسعيني

رضائے حق مطلوب ہے،اگر رضائے حق کے ساتھ پیکام چلتے رہیں تو چلاؤ اور حسب ہمت اور طافت اس میں کام کرتے رہواور جو کام طافت ہے زیادہ ہواس کوالگ کرو۔

ثمرات مقصود نہیں صرف رضائے حق مقصود ہے

تحقیق: ای طرح اگر کوئی بچه بیمار ہوتو دوا دار و کرو گرثمر و متعین نه کرد که بیدا چھا ہی ہو جائے بلکہ معالج تحقیق نامی کی خدمت بلکہ معالج تحقی رضائے حق کے لئے کرد کہ اللہ تعالی نے اولا دکا بیری رکھا ہے کہ بیماری بیس ان کی خدمت کرد، علاج کرد یشرہ پر نظر نہ کرد۔ اسی طرح ذکر و شغل میں لکوتو رضائے حق پر نظر رکھو، لذت وشوق وغیرہ کومطلوب نہ جھو، اگر قبض ہوتو خوش رہو، بسط ہوتو خوش رہو، کیفیات نہ ہوں تو خوش رہو، کیفیات نے دون تو خوش رہو، کیفیات نے دون کیفیات نے دون تو خوش رہو، کیفیات نے دون کی دون کیفیات نے دون کی کی دون کی دون کی کی دون کی کی دون کی دون کی کی دون کی کی دون کی کی دون کی کی دون کی دون کی دون کی دون کی کی دون کی دون کی کی دون کی دون کی دون کی دون

زندہ کی عطائے تو وربکشی فدائے تو مائے ہو دلشدہ جتلائے تو ہر چے کئی رضائے تو ا ناخوش تو خوش بود برجان من ایک دل فدائے یار دل رنجان من اوقف علی الا ولا دکے گفر ہونے کی صورت

ارشاد: مئله میراث کوخلاف حکمت بچه کروقف علی لالادکرتا کفر ہے، شیطان ای واسطے تو کافر ہوا تھا، کداک نے حکم خداوندی کوخلاف حکمت بچھا تھا۔ حالا تکه مئله میراث میں بری راحت کی تعلیم ہے کہ تم مرنے کے بعد کی فکرنہ کرو، تم یاؤں بھیلا کرسور ہوہم تمہاری جائیدادوغیرہ کوا قارب میں خودمناسب طور پرتقیم کرویں گے چنانچہ آب ان کے موابساء کم لا تا درون ایھم افرب لکم تفعا: میں اس کی تھرتے ہے۔

نفع لا زم مقدم ہے نفع متعدی پر

ارشاد: نفع متعدی نفع لازم ہے انعشل ہے یہ قاعدہ اس مخص کے لئے ہے جو نفع لازم ہے فارغ ہو گیا ہوا اور نفع متعدی میں مشغول ہونا اس کے لئے نفع لازم میں خلل انداز نہ ہوتا ہو، جیسے پڑھانا،
ای واسطے افضل ہے جو پڑھنے ہے بوری طرح فارغ ہو چکا ہوا دراس کو اسا تذہ کہدیں کہ ابتم اس لائق ہوکہ دوسروں کو پڑھاؤ، نفع متعدی میں فضلیت ای واسطے ہے کہ وہ نفع لازم کا ذریعہ ہو ہے جس ہوکہ دوسروں کو پڑھاؤ، نفع متعدی میں فضلیت ای واسطے ہے کہ وہ نفع متعدی کے ترک کا تھم ہوا اللہ متعدی سے ترک کا تھم ہوا کی ہوئی متعدی ہے تھے کہ سوئی اور خلوت کا اجراح ہواں کی تربیت کرتا ہواس کو لازم ہوا کہ ایک وقت اپنے لئے کہ سوئی اور خلوت کا ضرور مقرر کرے ور ذنبست مع الشر معیف ہو جو جائے گی معلوم ہوا کہ اصل مقصود نفع لازم ہے اور خلوت کا ضرور مقرر کرے ور ذنبست مع الشر معیف ہو جائے گی معلوم ہوا کہ اصل مقصود نفع لازم ہے اور خلوت کا ضرور مقرر کرے ور ذنبست مع الشر ضعیف ہو جائے گی معلوم ہوا کہ اصل مقصود نفع لازم ہے اور

انفاس عيسل

نفع شعدی مقصود نہیں ، بلکہ مقسود کا ذریعہ ہے۔ تو حید و جو وی بیا تو حید حالی مطلوب نہیں

ارشاد: تو حید وجودی مطلوب کا کوئی ورجہ نہیں آئ 10 سال کے بعد بیہ بات معلوم ہوئی جس پہنیں ہے حد سر ور ہوں۔ ما مطور پرلوگ وحد ۃ الوجود کی حقیقت یہی بیجے ہیں کہ غیر تق کے وجود سے طبعی الرجمی نہ پیدا ہو، گریہ بات نہیں ہے بلکہ وحد ۃ الوجود (جس کوقو حید حالی بھی کہتے ہیں) کا اگر صرف بیہ کہ عقلاً متاثر نہ ہوا ور اس کی وجہ سے عقلاً فکر وسوج ہیں نہ پڑے ور نظیمی تاثر ضرور ہوتا ہے۔ سید تا رسول الشعاف ہے نہا وہ موحد کا مل کون ہوگا۔ گرطیعی تاثر آپ کو بھی ہوتا تھا۔ چنانچ اپنے صاحبز اوہ کے انتقال الشعاف ہے جس کوخود ان الفاظ ہے آپ تاب کہ میں نہ پڑے اللے اسے متاثر ہوئے جس کوخود ان الفاظ ہے آپ تاب کو بھی ہوتا تھا۔ چنانچ اپنے صاحبز اوہ کے انتقال سے متاثر ہوئے جس کوخود ان الفاظ ہے آپ تاب کو بھی ہوتا تھا۔ چنانچ اللہ اس اسو اھیسے متاثر ہوئے جس کوخود ان الفاظ ہے آپ تاب کا ہوتا ہوئر مایان بسیف و اقب میں دوران

مبتدى ومنتهى ومتوسط كافرق تاثر وعدم تاثرييس

ارشاد: اگر کسی کوشہ ہوکہ جب مبتدی کو بھی طبعی تاثر ہوتا ہے اور کامل کو بھی تو بھر دونوں میں فرق کیا ہوا اس کا جواب میں ہے کہ دونوں میں زمین وآسان کا فرق نے مبتدی کا تاثر تو ابیا ہے جیسے بچے کے ذرازخم ہوجائے اور اس میں سے خون نکل پڑے تو گھبرا کر روتا ہے کہ ہائے خون نکل آیا اور بھتا ہے کہ بس اب جان نکل جائے گی۔ اور متوسط کی ایمی حالت ہے جیسے کسی کو کلورا فارم سنگھا کر آپریشن کیا جائے ، دونشر کلنے سے ظاہر میں متاثر نہیں ہوتا ، اور ناواقف سمجھتا ہے کہ بڑا بہاور ہے اور منتمی کے دل کی جائے مثاثر ہوتا ہے ، تکلیف کا درافارم سنگھائے آپریشن کیا جائے ۔ اس کے منہ ہے آ وکلتی ہے اور نشر کلنے سے متاثر ہوتا ہے، تکلیف کا حساس ہوتا ہے کین فکروسوج نہیں ہوتی اور وہ اس سے گھبرا تا بھی نہیں۔ بلکہ دل سے راضی اور خوش خوش نشر کلورا قام ہے۔

تصوف کا ہرمخص اہل ہے

ارشاو: اس طریق کی استعداد اور مقصود تصوف کی قابلیت ہر مسلمان میں ہے کیونکہ تصوف کا مقصود اصلی ادائے مامور ہے کا ختیاری ہونا ضروری ہے اور ہرا مراختیاری کا ہر مخص الل ہے۔

## تصوف نام ہےمقامات کا

ارشاد: نفسوف لوٹنے پوٹنے کا نام نہیں ہے بلکہ مقامات کا نام نفسوف ہے اور مقامات بھی ملکات میں اخلاص ورضا تواضع وغیرہ ان کو حاصل کرواوران کی اضداور یا ء کبراعتراض وغیرہ ہے تکل جاؤ

انفاس مين مسداول

#### اسلامی شان وشوکت کے معنی

ارشاد: ایسے افعال کا بجالا تا جن میں عقل کودخل ندہویا کم ہویا شان تعبدی زیادہ ہو۔ موجب اطاعت زاکدہ اور علامات عبدیت کا ملہ ہے اور جس قدر ہماری عبدیت کا ظہور ہوگا حق تعالی کی عظمت کا اکمشاف زیادہ ہوگا، ہم پر بھی دوسرون پر بھی بھی اسلامی شان وشوکت ہے۔ اسلامی شان وشوکت توب فانہ اور سرخ جمنڈ ہے ہے نہیں بلکہ عبدیت کے اظہار ہے ہے کیونکہ اسلام کے معنی ہیں۔ گردن بہ طاعت نہادن۔ ظاہر ہے کہ اس معنی کی شان وشوکت تو بہی ہے کہ کمال عبدیت اور نہایت فنا کاظہور ہو۔ اور رہائی دونوں میں مشترک ہیں۔ ای لئے بید دونوں شعائرا سلام کہلاتے ہیں۔

حج وقربانی کی تعظیم کے معنی

ارشاد جج کی تعظیم تو میہ کے کرفٹ ونسوق وغیرہ سے اجتناب کیا جائے ، مید معنوی تعظیم ہے اور اضحیہ کی تعظیم دوطرح ہے صور فہ بھی معنی بھی معنوی تعظیم تو یہ ہے کہ اس میں اخلاص کا اہتمام کیا جائے اور صور کی تعظیم میں ہے کہ قربانی کا جانو ریہت احجماا ورعمہ ہ ہو۔

#### مكهومدينه كيحقيقت

ارشاد کمکی حقیقت بخلی الو بهیت اور مدیندگی حقیقت بخلی عبدیت ب اور عارف ہروقت ایئے اندر بخلی الو بیت اور بخلی عبدیت کا مشاہدہ کرتا ہے وہ جہاں بیٹھے گا مکہ ومدینداس کے ساتھ ہے مگر جو محقق ہے وہ صورت کو بھی ہاتھ ہے جانے نہیں ویتا بلکہ حتی الا مکان صورت ومعنی دونوں کے جع کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔

#### روح وصورت حج

ارشاد:روح جج وصول الحاللة ہے جس كى صورت بير جج بيت اللہ ہے۔ رمضمان كے اعمال برائے تحليد وتخليد ہيں

ارشاد: روزہ برائے تخلیہ زوائل ہے، کیونکہ روزہ سے بہیمیہ متکسر ہوتی ہے اور معاصی سے رکاوٹ ہوتی ہے اور دل میں رفت پیدا ہوتی ہے، صلوٰۃ و تراوی برائے تحلیہ ہے کیونکہ تکثیرِ صلوٰۃ سے انسان کے اندراخلاق حمیدہ پیدا ہوتے ہیں اور انویر طاعات زیادہ ہوتے ہیں اور قرآن کی حلاوت سے

بھی قلب میں نور پیدا ہوتا اور زنگ دور ہوتا ہے۔ وقو ف عرفات کی حقیقت

ارشاد بچای کانام ہے کہ 9/ ذی المجہ کی نصف النہار کے بعد • 1/ ذی المجہ کی ضیح تک کسی ایک منت میں ایک قدم عرفات منت میں ایک قدم عرفات کے اندر رکھ دے، بس اسی وقعیہ مذکورہ میں اگر کسی وقت بھی ایک قدم عرفات میں پڑگیا خواہ جا گئے ہوئے یا سوتے ہوئے ہوش یا بیہوشی میں تو حاجی بن محکے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وقوف عرفات کی حقیقت حاضری دربار شاہی ہے جب ہی تو اس میں اور پچھ شرط نہیں ،صرف ایک قدم د بال ڈال دیناشرط ہے۔

تحكمت ابقاءنوع انساني

ارشاد: ابقاءنوع انسان سے ظہور اساء وصفات ہاری تعالیٰ مطلوب ہے۔

اصل مقصودهمل بيئة ينجبين

ارشاد: با ابسواهیم قد صدقت الرؤیا اس بینی معلوم بواکها صل مقصود ممل به ایران کا اور در کرت بینی معلوم بواکه اصل مقصود ممل بر تب متی مقلود نبین میسالکین کے بہت کام کی بات ہے کیونکہ ابرا بیم علیه السلام کو تھم تھا ذرح کا ،اور ذرح کر تب مقبود نبیل کا بر تبرہ کا ترتب وقوع کہاں ہوا، صرف قصد ذرح اور سعی فی الذرح کا تحقق ہوا تھا کہ مگر اس کے تعل کا بل ہونے کی تقید بق کی گئے۔

مسلمان كأكمال

ارشاد: مسلمان کالیمی بڑا کمال ہے جاوجود بکد ذیج ہے اس کے دل میں رفت ہے اور جا توری صورت دیکھ کرول ہے جاتا ہے۔ پھر بھی وہ خاموش کھڑا ہو کرحق تعالیٰ سے علم کی تعمیل میں مشغول ہے۔ وضع کی پابندی علامت و جو د تکبیر کی ہے

ارشاد بعض نوگ جو وضع کے پابند ہیں ان کا دل بھی پائے بند ہوتا ہے کہ میدان عشق ہیں ترتی نہیں کرتا کیوجہان نوگوں میں تکبر ہے جو سدِ راہ ہے بعض نوگ وضع سوز ہوتے ہیں النا کا دل تکبر سے پاک ہوتا ہے بشرطیکیہ وضع سوز ہی ہوں ہشرع سوز ندہوں۔

شوخی ومتانت کی حقیقت

ارشاد: شوخی علامت ہے روح کے زندہ اور نفس کے مردہ ہونے کی ، اور مثانت علامت ہے

اتفاس عيسلي

نفس کے زندہ اور روح کے مردہ ہونے گی۔ عشاق کا درجہ قرب میں عمال سے زیادہ ہے

ارشاد: بادر کھے عشاق کا درجہ قرب میں تمال سے بر حا ہوا ہے کومناسب عمال کے زیادہ ہیں،اس کی الیم مثال ہے جیسے ایک تو ایا ز تھا اور ایک حسن میمندی تھا، اختیار ات حسن میمدی کے زیادہ ينج كيونكه وه وزير تقام ممرقرب سلطان ايا زكوزياه ه تقاب

عشق کے لئے امتیاز سدراہ ہے

ارشاد عشق کے لئے امتیاز سدراہ ہے امتیاز ہے شہرت ہوتی ہے اور شہرت بہت ی بلاؤل کا

پیش خیمہ ہے ۔ اشتہار علق برمحکم است جڑت بند ایں ازید آئین کے کم است • سر

احکام شرعید میں طبعی جذبات انسانی کی رعایت ہے

ارشاد: انتیاز طبی خاصه انسان کا ہے اور طبعی جذبات کو بالک فنا کرد سیجے تکلیف ہوتی ہے سوحق تعالی تکلیف دینانہیں جاہتے اور طبعی جذبات کی رعایت کر کے احکام شرعبہ مقرر فرمائے ہیں۔

حج وقربانی کی روح

ارشاد: قربانی کی غایت صرف خدا کے نام پر جان فدا کرنا ہے۔ پس روح قربانی کی نذرالی کشر ہای طرح جج کی روح و پواند شدن ہے۔

علم مكاشفه

ارشاد بعلم مكاشقة بعلم حكمست واسراركو كهتج بيس

علاج امياك بإرال

ارشاد:اصل علاج امساك باران كاوه بجس كومولا ناروي فرمات بير -

انما الله بير تبديل المزاج

بعنی پی حالت سے خفلت کوابابت الی اللہ سے بدلنا ،اصل علاج بدے بزی تمناہ یا صدقہ ے کا مہیں چانا کیونکہ صدقہ ایک مستحب فعل ہے ورمستحب سے مقدم واجبات کا ادا کرنا ہے ، پس تم نے جولوگوں کی موروثی زمین د بارکھی ہے،لڑ کیوں عورتوں کو میراث نہیں دیتے ،شریکوں کا حق مار رکھا ہے

حضيه أول

انفاس عيسلي

پہلےاس سے تو بہ کرواور موروثی وغیرہ کوچھوڑ دو، پھرستحبات کے در ہے ہونا۔ حیوا نات ، نباتات ،سب اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں

ارشاد کوئی زبان قال سے سوال کرتا ہے کوئی زبان حال ہے بقصد اور کوئی زبان حال سے بقصد اور کوئی زبان حال سے باتھد شریعت میں بھی زبان حال سے قصد اسوال کرنے کی ایک نظیر موجود ہے حدیث میں ہے مسند مسخلته القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیته افصل ما اعطی السائلین لینی بوخض قرآن میں اس درجہ مشغول ہو کہ اسے ذکرود عا کی بھی فرصت نہ ہو، یا دعاء کی طرف التفات نہ ہوتو حق تعالی اس کو سائلین سے زیادہ عطافر رائے ہیں، کیونکہ تلاوت میں مشغول ہونا یہ بھی سوال بزبان حال قصد اُ ہوا رائلی سب شائل ہیں، جماوات بھی اور طحد مین و مشکر میں بھی، کیونکہ سب کی حالت حدث و امکان بینارہی ہے کہ بیکی برخی ہوگہ و مشکر کی جی میں سب کا وجود و بقاء ہے چنانچہ برطی و مشکر کی جات بند حما ہے، بس پور ہوگا کہ وہ احتیاج ہیں، جس کے قبضے میں سب کا وجود و بقاء ہے چنانچہ برطی و مشکر کی حمالات کی مدافت طاہر ہوتی ہے، بہاں برس کا من فی السم و اور اگر اہلی شحق کا قول لیا جائے تو بھر تعلیب کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ان کی مذافت طاہر ہوتی ہے، بہاں برس کا مناف کی مقدات و نباتا ہے اور اگر اہلی شحقی کا قول لیا جائے تو بھر تعلیب کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ان کی مقال میں درجہ نہ ہو، جو اتحات و نباتا ہو تو کوئی اس درجہ نہ ہو، جو اتحات و نباتا ہو کے کائی ہو گر معرف جن کی کے ضرور کائی ہے چنانچہ جوانات و جمادات و بھادات ہوں بھادات ہوں

# خداسے سوال ضرور کرنا جا ہے

ارشاد: کسی سے سوال نہ کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے خزانے میں کمی ہویا اس میں شفقت ورقم نہ ہویا تخاوت نہ ہواور جس میں بیرسب با تمیں موجود ہوں کہ اس کے خزانے بھی بے انتہاء ہول شفقت ورقم نہ ہویا کالی ہو، سخاوت بھی اعلی درجہ کی ہواس سے سوال نہ کرنا تو برد افضب ہے، بس خدا تعالیٰ سے سوال خرد کرنا تو برد افضب ہے، بس خدا تعالیٰ سے سوال خرود کرنا جائے۔

## عبادت کوعنوان دعاء ہے تعبیر کرنے کا نکتہ

ارشاد قرآن میں جا بجاعبادت کوعنوانِ دعاء ہے تعبیر کیا گیا ہے جس میں بتلایا گیا ہے کہ تم جو جاری عبادت کرتے ہو، حقیقت میں ہم ہے مائلتے ہو، اس لئے نداءغیر اللہ حرام ہے کہ وہ عبادت کی فرد ہے اور عبادت غیرحرام ہے۔

انفاس عيسي حسراول

## سوال کی حقیقنت عبادت اور صورت دعاء ہے

ارشاد بسنله من فی السموات و الار ص میں معنی عبادت کو نیم بھر معنی عبادت کو نفظ سوال سے جوتعبیر کیا گیا ہے اس میں نکتہ یہ ہے کہ گلوق عبادت کر کے بچھ ہم پراحسان ہیں کرتی ، بلکہ اپنائی بھلا کرتی ہیں کہ صورت سوال پیدا کر کے بچھ ہم ہے لے لیتے ہیں ، دوسر ساس میں اس پر بھی تنبیہ ہے کہ عبادت کے اندرسوال کی شان ہونا جا ہے اور طاہر ہے کہ سوال میں صورت بھی عاجز اندہوتی ہے دل میں بھی تقاضہ اور طلب ہوتا ہے ، اور جس سے سوال کرتے ہیں اس کی طرف آئی تعییں بھی گئی ہوتی ہیں ، دل بھی ہم تن متوجہ ہوتا ہے ، اور جس سے سوال کرتے ہیں اس کی طرف آئی میں ہونا جا ہے ، یس اس سے تکمیل موتا ہے کہ درخواست کا کیا جواب ملے تو یہی شان عبادت میں ہونا جا ہے ، یس اس سے تکمیل عبادت کا طریقہ بھی معلوم ہوگیا کہ سوال کی حقیقت عبادت اور صورت دعا ہے۔

#### تشريعى سهولت كأبيان

ارشاد: تشریع میں دیکھنے کہ سب سے زیادہ ضروری ایمان ہے اس میں اس قدر مہولت ہے کہ عرجر میں ایک بارکامہ شریف کا عققاد کر لیمنا اور زبان سے کہدلینا کا فی ہے۔ البتہ کی وقت بھراس کی ضد کا اعتقاد و اظہار نہ ہوگو ہر وقت اس اعتقاد کا استحضار اور تکرارا ظہار کمل ایمان ہے جس سے درجات میں ترقی ہوگی، باقی نجات مطلقہ کو موقوف علیہ نہیں۔ بلکہ بعض کا قول سے ہے اور وہی صبحے بھی ہے کہ محض تصدیق بھی عنداللہ ایمان معتبر ہے گر باوجود قد رت کے عدم اظہار معصیت ہے جس کا گناہ ہوگا اور عند الناس بی خض احکام ظاہرہ میں کا فر ہوگا، یعنی نہ اس کے جنازہ کی نمازیں پڑھیں سے نہ سلمانوں کے قبرستان میں وفن کریں ہے، گر عنداللہ بی خص مؤمن ہے گو عاصی بھی ہے۔ لیکن ایمان عنداللہ کے لئے صرف تصد یق قبلی کافی نہیں، بلکہ بیشرط ہے کہ امارات تکذیب سے احتراز کیا جادے، مثلاً القاء صحف فی اطفاز درہ۔ ایذاء رسول ، مقاتلہ مسلمین وغیرہ۔

طريقة بحميل صوم

ارشاد:تکثیرِ ذکر بحالب صوم موجب کمال صوم ہے۔

#### مسلمانوں کےافلاں کی وجہ

ارشاد: کافرتو دنیا بی کو جانتا ہے۔ آخرت کوئیس مانتا اس لیئے وہ دنیا کا حریص نہ ہوتو اور کس چیز کا حریص ہو بخلاف مسلمان کے کہ دو آخرت کو بھی مانتا اس لئے وہ دنیا کا زیادہ حریص نہیں ہوتا ، اسی لئے مسلمانوں میں افلاس زیادہ ہے کیونکہ ان کوفکر کسب نہیں درنہ کیا مسلمان کو کمانا نہیں آتا ،

 ارشاد: ایمان کا خاصہ ہے کہ خوراک کو کم کردیتا ہے۔ حرص مال بھی کم ہوجاتی ہے۔ نیز محب دنیا کوسوختۂ کردیتا ہے۔

# ھاجی صاحب ؓ کے سلسلہ میں انتاع سنت زیادہ ہے

ارشاہ: اس زمانہ میں صوفیہ کے جس قدر سلامل ہیں قریب قریب سب بدعات میں ہتلا ہیں ۔ صرف حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہی ایسا ہے جو اتباع سنت کے ساتھ ممتاز ہے اور حاجی صاحب ؓ کے خدام میں جومبتد مین تھے، ان سے سلسلہ ہی نہیں چلا سے بھی اس کی دلیل ہے کہ وہ حاجی صاحب ؓ کے طریق پرنہ تھے۔ ورنہ ضرور فیض چلا۔

## سہولتِ تکوینی وتشریعی

ارشاد: جوامور تکویناً یا تشریعاً زیاده ضروری میں وہ سب سے زیادہ سہل میں، تکویناً مثلاً موا، یانی غذا اورتشریعاً جیسے ایمان، روزه نمازوغیرہ۔

# دین محمد کافیلی میں توراحت ہی راحت ہے

ارشاد: دین کے اختیار میں تو راحت ہی راحت ہے خصوصاً دین محمری میں گئے۔ کو کہ وہ سب اد بیان سے افتحال واکمل واکہل ہے اس میں تو دشواری ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے ترک میں رنج وکلفت ہے اور دیندار کو جو کلفت ہے تاریخ کا فقت ہے اور دیندار کو جو کلفت ہے تاریخ ہے تار

#### از محبت تلخبا شیریں بود معرفت اضطراری ایمان نہیں

ارشادید عوفونه محمایعوفون ابناء هم مین معرفت اضطراریکابیان ہے۔اورمعرفت اضطراریکابیان ہے۔اورمعرفت اضطرارید کی الین مثال ہے بیسے اضطرارید کی الین مثال ہے بیسے اضطرارید کی الین مثال ہے بیسے دھوپ کود کھے کر برخض اعتفاد ضیار مضطر ہے۔جس طرح اعتفاد تو حید میں برخض مضطر ہے، کوئی دہری ،کوئی طرح کوئی کا فرران ہے خالی ہیں اور میدا ترہے عہد انست کا محوز بان سے وجود صانع کا مشکر ہے ، مگر ول سے ان کو بھی اقرار ہے۔

### مرض معمولی بوجہ عدم اہتمام مہلک ہے

ارشاد: اگر کسی مرض کومعمونی سمجھ کرنال دیا جائے اوراس کاعلاج نہ کیا جائے۔ یا اہتمام سے نہ کیا جائے۔ یا اہتمام سے نہ کیا جائے ، تو وہ کی سختہ خطر تاک ہے ، کیونکہ وہ اندراندر جڑ بکڑ لے گا۔ پھرا خیر میں اہتمام و توجہ کرنے سے کیچھ فائدہ نہ ہوگا۔ زکام ، کھانسی اول معمولی درجہ کی ہوتی ہے پھر وہ می رفتہ رفتہ وقی اور سل کی صورت اختیار کرلیتی ہے۔ جب کہ معمولی سمجھ کرنال دیا جائے۔

#### آخرت کی رغبت کے وجوہ

ارشاد: ایک بات تو آخرت کی به قابل رغبت ہے کہ اس کی طلب بے کارٹیس جاتی۔ بنکہ تمرہ ضرور مرتب ہوتا ہے۔ بخلاف و نیا کے کہ وہاں اس کا وعدہ نہیں ، پھر بہ کہ طالب آخرت کو طلب سے زیادہ مناہے۔ چنا نچا ایک من کا دس گناہ تو ایک مقرر ہے مسن جاء بالمحسنة فله عشر مناہے۔ چنا نچا ایک من کا دس گناہ تو ایک مقرر ہے مسن جاء بالمحسنة فله عشر امنالها اور بعضوں کو سات سوگنا بھی سلے گا جیسا کہ اس آیت ہیں ہے کہ مشل حبة انبست سبع مسنابل فی کل سنبلة ما قحبة پھراس پر بھی بس نہیں بلکہ دوسری جگہ ارشاد ہے فیصناعفه اضعافاً کئیرة .

### جنت كي وسعت وتنعم

ارشاد: جنت میں اتن وسعت ہے کہ سب سے اونیٰ مسلمان کو بھی دنیا ہے دس گنار قبہ جنت میں ملے گا۔ نیز وہاں خدام اور اسباب تعم بھی کثرت سے ملے گا کہ تمام مکان پر ہوگا، جن سے جی بالکل گھبرائے گانہیں بلکہ جی خوب گئے گا۔

## مبائغہ فی الاعمال موجب تقلیلِ عمل ہے

ارشاد صوفیہ نے خوب سمجھا ہے دہ کہتے ہیں کہ جہاں رسول التعلق نے تھیر ممل ہے کیا ہے۔ کیا ہے منع کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں رسول التعلق نے تھیر ممل ہے منع کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں رسول التعلق نے کوئکہ اس مبالغہ کا انجام تقلیل ممل سے ممانعت ہے کیونکہ اس مبالغہ کا انجام تقلیل ممل ہی ہے اور بعض صوفیہ ہے جوخو د تکثیر عمل اور مجاہدات کثیرہ مقول ہیں تو اس کا رازیہ ہے کہ ان کے لئے عمل صالح طبیعت ثانیہ اور غذا بن گیا تھا جس کی تعثیر موجب ملال اور تقلیل نتھی۔

#### طلب آخرت کی حقیقت

ارشاد :طلب آخرت کی حقیقت بدید کرآخرت کا دهیان اور دهن رے۔ اور بیکوئی مشکل

بات نہیں۔ اور اس کے حصول کا سل طریقہ یہ ہے کہ صحبت اہل اللہ اختیار کرو، گاہے گاہے اُن سے ملتے رہوان کے پاس بیضو، ان کی ہاتمی سنو، ان سے تعلق رکھو، اور اگر بیمیسر نہ ہوتو تذکر کا اولیاء اللہ اس کے قائم مقام ہے۔ س

كثرت يفحك

ارشاد:ایا کم و کشر فرالصحک فانه یمیت الفلب جستاجائز ہے،کیکن اس کی کثرت دل کومردہ کردیتی ہے۔

ول زگفتن بم روور بدن 🖈 گرچه گفتارش درعدن

توجدالي اللداصل مقصود ب

ارشاد ہمارے حضرات اپی طرف ہیٹ یہی قصد رکھتے ہیں کہ توجہ الی اللہ سب نیادہ ہو۔ اور کوئی شے اس سے دیادہ ہو۔ اور کوئی شے اس سے سے توجہ للہ ہو۔ اور کوئی شے اس سے سے توجہ للہ ہو اور بات ہے توجہ للہ ہو کے توجہ کو ارہ ہے تصدا غیر کی طرف متوجہ ہو، عاشق کا مزاج تو یہ ہوتا ہے کہ دہ ایک دم ہمی محبوب سے غافل ہونے کو گوارہ نہیں کرسکنا، اپی طرف سے ہردم ادھر ہی متوجہ رہتا ہے، خواہ محبوب متوجہ ہویا نہ ہو۔

ملنے کا اور نہ ملنے کا مختار آپ ہے ہے ہے پرتم کوچاہئے کہ تک ودولگی رہے اندریں رہ می تراش وی خراش ہے تادم آخردے فارغ مباش

می تراش می خراش دھیان اور دھن بی کا ترجمہ ہے۔

بنظمیٰ بھی ایک قتم کا دوام ہے قابل ترکنہیں

ارشاد:اگرکوئی ایسابدانتظام ہوجس سے نباقکتے کام نہ ہوتا ہو کبھی تو توجہ الی اللہ زیادہ ہوتی ہو، سمجی کچھ بھی نہیں ہوتا ،معمولات بھی پابندی ہے نہیں ہوتے ،تو وہ بھی گھبرائے نہیں کیونکہ حضرت استاد اسالی سے نفیدوں سرمخضے مرب

علیہ الرحمة نے فرمایا ہے کہ مخص کا دوام جدا ہے۔

دوست دارد دوست این تنگفتگی 🌣 کوشش بے بمود ہ بداز خفتگی .

(لیمی رک کلی ہے کوشش ہے ہودہ ہی اجھی)

الله تعالى ي تعلق كس طرح ركهنا حاسية

ارشاد: بدنظمی اورعدم دوام ذکرتو کیا اگر گناه بھی ہوجائے تو جب بھی بیانہ مجھو کہ مزبود ہو مکئے

الفاكالميسئ

بلکہ پھر بھی اللہ تعالیٰ ہی کولیٹواور سمجھوکہ گناہ کا علاج بھی وہی کرسکتے ہیں۔ حضرت موکی علیہ السلام پر ایک بار وحی آئی کہ اے موکی میر امحبوب بندہ دہ ہے جو مجھ سے ایساتعلق رکھے جیسا بچہ مال سے رکھتا ہے، پوچھا، الٰہی بیعلق کیسا ہوتا ہے فر مایا کہ بچہ کو ماں مارتی ہے اور بچہ پھر بھی اسی کو فینٹا ہے، پس گناہ کر کے بھی اس کونہ حجوز و بلکہ ان ہی سے لیٹو۔

#### دهیان اوردهن کی ضرورت

ارشاد: افسوس کرموام تو کیاعلاء میں بھی نماز روز ہتو ہے گر دھیان اور دھن اور اللہ تعالیٰ ہے تعلق ان ہے لوگوں کا لگنا، کیفنا، مجبت میں گھلنا یہیں ہے اور بدون اس کے کام نہیں چتنا کیونکہ بدون اس کے نماز روز ہر پر استقامت خطرہ میں رہتی ہے، ہروقت نفس سے منازعت رہتی ہے اور ظاہر ہے کہ منازعت کے ساتھ اول تو کام ہی خود دبثوار ہوتا ہے پھراس پردوام کی امید نہیں، اور تعلق مع اللہ کے ساتھ منازعت نفس ختم ہوجاتی ہے اور دوام عمل کی امید عالب قرب بدیقین ہوجاتی ہے۔

صنمار وفلندرسردار بمن نمائی ها که دراز ودور دیدم ره ورسم پارسائی (رسم پارسائی سے مراوز بدختک ہے اور رہ قلندر سے مراوطر بن عشق ہے)

دین بزرگول کی نظرے پیدا ہوتا ہے

ارشاد: الل عشق میں امراض قلب تکبروریا وغیر ونیس ہوتا، کیونکہ عشق سب کو جلا مجمو تک کرفنا کردیتا ہے اور زاہدانِ خشک میں تکبر وعجب وریاء وغیر و بہت ہوتا ہے، اس کے صحب عشاق کی ضرورت

ندکتابوں سے ندوعظوں سے ندزر سے بیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے بیدا ایک قاعدہ فقہید

ارشاد: کسی مصلحت کے فوت ہونے یا کسی مفسدہ کے پیدا ہونے کے احتال ہے مباح و مستحب کونا جائز کہنے کا ہر کسی کوئی نہیں بلکہ یہ منصب خاص حضرات مجتمدین کا ہے مثلاً حطیم کوخانہ کعبہ کے اندرداخل کرنامستحب تھالیکن اس مفسدہ کی وجہ سے جوام کوخیال ہوگا کہ کیسے نبی ہیں کہ کعبہ کومنہدم کرکے اس کی ہے حرمتی کرتے ہیں ،اس مستحبے ترک کو گوارا فر بایا ،اس طرح حضرت نصنب کے نکاح میں اس مفسدہ کا احتمال تھا کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ اپنی حتمنی (زید بن حارث کی بیوی سے نکاح کرتے ہیں لیکن حضور مساحلے کو تھا دیا گیا کہ آ ب زینب ہیں کہ اپنی حتمنوں میں افغین کے طعن کی پرواہ نہ کریں۔

انقاس عيسل

## شخصی حکومت کی تائید

### توحيد كى بركت

ارشاد: موحد کوابیااظمینان ہوتا ہے کہ جبیبا بچہ کاں کی گود بیں اظمینان ہوتا ہے، بچہ ہاں کی گود بیں اظمینان ہوتا ہے، بچہ ہاں کی گود بیں۔ گود میں جاکر یافکل بے فکر ہوجا تا ہے کہ بس اب کئی کا خوف نہیں۔ افتر ام گفر، گفر ہے۔ اور لڑو م کفر، گفرنہیں۔ ارشاد: التزام کفر، گفرہ ہے، لڑوم کفر، گفرنہیں۔ امتاع نفس کی علامت

ارشاد: عارف کوموت کااشتیاق ہوتا ہے مگروہ ڈیٹلیں نہیں مارا کرتا ااور ڈیٹلیں مار ناا تا عائفس کی علامت ہے۔ دینی کمال

ارشاد: دین کا کمال تو بیہ ہے کہ جہاں خدا کے وہاں خوشی ہے جان دو، در ندا بی جان کو آ رام

\_ ,,

انفاس نيسني

### عقل کا کام اتناہے جتنامشاطہ کا

ارشاد عقل کا کام اتناہے جتنا مشاطہ کا گام ہے کہ وہ دولہادلہن میں وصال کر اتی ہے اور ولہن کو بناسنوار کر تیار کر دیتی ہے گر وصال کے بعد الگ ہو جاتی ہے، اب آگر جھا کئے تا کے توجوتے کھائے گی اس طرح وصال کے ابتدائی مرسطے تک توعقل ساتھ رہتی ہے گر جب وصال شردع ہوگیا تو اس کے بعد عقل بے کارہے ، اب عشق ہی تنہارہ جاتا ہے۔

درستكئ انتظام كاطريقنه

ارشاد: آ زادی مطلق ہے مجھی انتظام نہیں ہوسکتا، ندونیا کا، ندوین کا بلکہ تابعیت اور متبوعیت ہی ہے ہمیشدانتظام درست ہوتا ہے۔

### ز وال سلطنت مغلیه کا سبب اکبرے

ارشاد: سلطنت کا زوال عالمنگیر نے نہیں ہوا بلکہ اکبر نے اس کوزائل کیا ہے، اس نے غیر قوموں کوسلطنت میں دخیل کار بنا کران کے ہاتھوں میں سلطنت کی ہاگ دے دی۔ سما دگی کی تعلیم

ارشاد: امتیازی شان نه بنانا چاہئے ،ای لئے ہمارے برزگ نه عما پہنتے ہیں نہ چوند نه صدری کداس سے خوانخواہ آ دمی دوسروں سے ممتاز معلوم ہوتا ہے۔ہم نے اپنے اکابر کوصدری پہننے کا عادی تیس دیکھا، بیرداج عموم ولزوم کے ساتھ آ ج کل ہی نکلا ہے اور اس کو بھی لوگوں نے علاء کا خاص امتیازی شعار بنالیا ہے۔

### دين کي عزت پرسارامال قربان

ارشاد: والله لا کھوں اور کروڑوں رو پیدیھی ملتے ہوں گر دین کی عزت اس کے لیتے سے کم ہوتی ہوتو ایسے رو پہیہ پرلعنت بھیجنی جا ہے اور مانگنا تو در کنار۔

### خلوت کی ضرورت ہرسالک کو ہے

ارشاد: ہرسالک کے لئے ایک وقت خلوت کا ہونا ضروری ہے جس میں وہ بکسوئی کے ساتھ ذکر وقکر میں مشغول ہو، حضور بھائے سے زیادہ کون ہوگا ، آپ نے بھی اپنے لئے ایک وقت خلوت کا مقرر کر رکھا تھا۔ چنا نچہ آپ بھائے رات کو جب سب سوجا تے تھے اٹھ کرنماز وغیرہ میں مشغول ہونے تھے۔ جن

انفاس عيسل

لوكون كاوقت خلوت كے كئے محصوص نبيس بوتا، رفتہ رفتہ ان كا قلب انوار سے بالكل خالى بوجا تا ہے۔ الجليس الصالح خير من الموحدة كے معنی

ارشاد: اس ایک کواپنا بزرگ بنالواور جم کواس کے پاس رہو، اوراس کے پاس بھی زیادہ
آ مدورفت نہ کرو بلکہ ایک دفعہ بہت سارہ لو پھرائے گھر چیٹھو، برس میں ایک دفعہ پھرٹل لیما، اور ہرمہینہ بھی
اس کے پاس نہ جاؤ ۔ اس مشورہ کارازیہ ہے کہ جلیس صالح سے ملنا صلاح کے لئے مقصود ہے تو جب تک
اس اختلاط سے صلاح حاصل ہواس وقت تک اس سے ملنا وحدت ہے بہتر ہے اگر بھی بزرگوں کی
زیارت سے صلاح حاصل نہ ہو بلکہ فساد بڑھنے گئے تواس وقت اختلاط صالح سے بھی منع کردیا جائے گا۔
زیارت سے صلاح حاصل نہ ہو بلکہ فساد بڑھنے گئے تواس وقت اختلاط صالح سے بھی منع کردیا جائے گا۔
مثل زیارت نام کو ہواور مقصود سیروسیا حت ہو یا عمدہ کھانے کا ملنا ہوا ورراد میں خلل پڑتا ہو تو این سنرکی وجہ
سے معذور سی بھتی وفعہ بزرگوں کی
بعض حالت و کیلئے ہے قلب میں انگار بیدا ہو جاتا ہے جو سخت و بال کا باعث ہے جس سے بعض دفعہ بوس مالت و کیلئے ہے۔
ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے۔

تعزيت كاطريقه

ارشاد: تعزیت میں ان خاص خاص عزیزوں کو جانا جائے جن سے دارتوں کو آسلی ہو، باتی اوگوں کو خط سے تعزیت کرنی جاہئے۔

حضورهايلته كي مثال

ارثاد حضوتاً الله بشرتو بين مجرا يسي بياك بزرگ نے كہا ہے كہ بىشىر كالبىشىر بىل ھو كاليا قوت بين الحجر

تاخير مقصود حكمت

ارشاد: حکمت کا مقتلها دیمی ہے کے مقصود جلدی عطانہ کیا جائے اور علوم میں شیئا فشتیا ترا کد ہوتا رہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ستنقر پر پہنچنے کی قدر زیادہ ای کو ہوتی ہے جس کوسفر میں زیادہ تکلیف ہوتی

ىست برانداز ۇرنچ سفر

ئىك شير<sub>ى</sub>نى ولذات مقر

انقاس عيئ

## اطاعت کی بھی ایک حدیے

ارشاد:اطاعت کی بھی ایک حدے جب اس میں تجاوز ہو جائے تو وہ اطاعت باتی نہیں رہتی اس کے فقہاء نے فرمایا کہ جو محص گیہوں کے ایک دانہ کی تشہیر کرے اس کو تعزیر کی جائے کیونکہ اس کا تشہیر کا منشاء غلوفی الورع والتو کی ہے۔

## احداث فی الدین واحداث للدین کی شرح

ارشاد: احداث فی الدین اور شے ہے اور احداث للدین اور شے ہے۔ لیعنی ایک تو ہے محرمہ ہے اور ایک ہے محرمہ ہے اور ایک ہے محرمہ ہے اور ایک ہے محرمت ہے کہ نئی بات کو دین میں داخل کیا جائے۔ جیسے مولود فاتخہ وغیرہ بیتو بدعت محرمہ ہے اور ایک بیا صورت ہے کہ نئی بات وین کی حفاظت کے لئے ایجاد کی جائے، جیسے ہرزمانہ میں نئے نئے اسلی کی ایجاد ۔ کیونکہ پرانے اسلی آئے کل کارآ مدنہیں یا دین کی حفاظت کے لئے مدارس وغیرہ قائم کرتا ہے بدعت نہیں۔ کیونکہ ان کودین میں داخل کرتے ہے دوین نیس بنا دیا گیا،

#### ابل الله كي راحت كاراز

ارشاد: الل الله كسى تلوق سے توقع نہيں رکھتے نہ كوئى تجويز اپنے لئے قائم كرتے ہيں ہى راز ہان كے كمال راحت والحمينان كا۔ چنانچ حضرت مولانا كتكوى رحمته الله عليہ نے اپنے خدام كواس امركى وصيت كى تھى كہ اگر داحت والم بينان كا۔ چنانچ حضرت مولانا كتكوى رحمته الله عليہ نے اپنے خدام كواس امركى وصيت كى تھى كہ اگر داحت وا ہے ہوتو تخلوق سے توقع كوقط كر دو حتى كہ مجھ سے كوئى اميد نہ ركھو، تاكه اگر نفع يا ارشاد ميں كچھكوتانى اوركى موتو تم كورنج نہو۔

### ابل الله كاشتياق كي وجه

ارشاد: تعلقات ماسوی الله کا انقطاع کلی موت ہے ہوتا ہے اس لئے اہل اللہ جوتو حید خالص کے عاشق ہیں وہ تو موت کے مشاق ہیں کوئی طبعاً مشاق کوئی عقلاً مشاق۔

## محل جواز انتقال دليل للمنا ظر

ارشاد مناظر کوایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف انتقال جائز نہیں ورند مناظر ہم مجھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ بیانتقال اپنی مصلحت ہے ممنوع ہے اور اگریخا طب کی مصلحت سے ہوتو جائز ہے، جبکہ بلادت فہم کی وجہ سے دلیل اول کونہ مجھ سکے جیسا کہ ابراہیم علیدائسلام اور نمر ودکا واقعہ۔

تباکی مقصود و بکا بالقلب ہے

ارشاہ : جاکی مے مقصور بکا ہالقلب ہے اور اس کے لئے تیا کی اس لئے اختیار کیا گیا ہے کہ ظاہر کا اثر باطن پر بھی ہوتا ہے۔

ہریہ محبت سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے

ارشاد: جب كوئى شخص محبت سے مدیدلاتا ہے تواس كوكھا كرقلب ميں تور پيدا ہوتا ہے۔

كاملين كواستعال نعم ندكر نعماء جنت ہے

ارشاد: كاملين اس كئے بھی تعنیں کھاتے ہیں تا كہ نعماء جنت ہروفت ما ور ہیں۔

ترك لذائذ كأحكم

ارشاد: ترک لذائذ مطلقاً رہانیت نہیں بلکہ جواس کوعبادت سمجھے وہ راہب ہے، اور اگر عبادت نہ سمجھے بلکہ علاج سمجھ کرترک کردے وہ راہب نہیں۔

" دروغ مصلحت آميز بهازراتي فتنها نگيز"

ارشاد: "دردغ مصلحت آمیز بداز رائی فتندانگیز" بدعام نبیل ہے کہ ہر مصلحت میں جھوٹ بول دیا کر ہے بلکہ جس دردغ میں دورے کا ضررت ہوا ورا پنایا کسی اور کا اس سے ضرر دفع ہوتا ہوں بیٹے نے اس کو صلحت سے تعبیر کیا ہے، مثلا ایک شخص سور دیے قرض لینے آیا گریہ تجربہ بیس کہ بیشی کہ بیشی معاملہ کا کیسا ہے تو جمیں اس گمان کرنے میں بچھ ہرئ نہیں کہ نہ معلوم بیشی دیندار ہے یا ناو ہندہ اگر ہم جھوٹ بھی بول ویں کہ رو بید ہمارے یا سندہ اگر جم جھوٹ بھی گناہ تدہوگا کیونکہ شخص این کو ضرر سے بچار ہا ہے دوسرے بول ویں کہ رو بید ہمارے یا سندیں ہے تو بھی گناہ تدہوگا کیونکہ شخص این کو ضرر سے بچار ہا ہے دوسرے کو ضرر نہیں دے رہا ہے رہا تہیں ہوتا۔

منافع مغصوب میں گناہ کی ادائیگی کی صورت

ارشاد: منافع مفصوب پرضان لازم نہیں آتالیکن گناہ ہوگا اور گناہ کی ادائیگی کی صورت یہی ہے کہ اس کا بدل اداکرے۔

دوسرے کا مال تلف کرنا اپناہی مال تلف کرنا ہے

ارشاد: جب کسی کامال ملف کرد ہے تو تمہارا مال ملف ہوگا،خواہ دنیا میں یا آخرت میں ،اس معنی کوجھی دوسرے کامال ملف کرنا اپنائی مال ملف کرنا ہے۔

انفاس ميسي مسيد اول معداول

#### رشوت كو بقانهيس

ارشاد:رشوت دالے ہزاروں جمع کر لیتے ہیں تکرایک دو پشت کے بعد پچھ بھی نہیں رہتا۔ برکت کی حقیقت

ارشاد: ہر چیزایک خاص کام کے لئے موضوع ہوتی ہے اس کا اور کام میں آٹا تو ہر کت ہے، اور اگر اس کام میں آٹا تو ہر کت ہے، اور اگر اس کام میں نہ آئے تو ہے ہے کہا کیں اور اگر اس کام میں نہ آئے تو ہے ہر کتی ہے۔ مثلاً روپیاس واسطے ہے کہ اس کے ذریعے ہے کہا کیں پہنیں ، دنیا کی راحت حاصل ہو، تو اگر وہ کھانے پہنے کے کام آئے اور اسپنے تن کو لگے تو ہر کت ہے اور اگر اس کام میں نہ لگے بلکہ فضول اڑجائے تو ہے ہر کتی ہے۔

جوش کی حالت کا چندہ نا جائز ہے

ارشاد: ایسے جوش کی حالت میں جس میں آ دمی مغلوب انتقل ہوجائے اور بعد میں بچھتائے تو خود چندہ بی لیمانا جائز ہے۔ جوش سے جب کوئی وے تو مت لو، جب ہوش درست ہوجائے اس وقت لو۔

## آرام سےرہو، مگر حدسے نه تکلومختلف فیدمسائل میں وسعت دو

ارشاد: حضرت طاجی صاحب رحمته الله علیه فر مایا کرتے تھے کہ ہم اوگ عاشقان احدانی ہیں بعنی ہم اوگوں کو جو خدا تعانی ہے جبت ہے وہ ان کے احسانات کی دجہ ہے اس واسطے ہمارے حضرت کا مسلک میہ ہے کہ جہالی تک ہو سکے آ رام سے رہو گر صد شے نکلو ،اس لئے مختلف فیہ مسائل میں وسعت دینی مسلک میہ ہے کہ جہالی تک ہو سکے آ رام سے رہو گر صد شے نکلو ،اس لئے مختلف فیہ مسائل میں وسعت دینی جائے۔
جائے ۔اس طرح آ ایک تو شریعت سے مجبت ہوگی دو سرے جو اس سے مشقع ہوگا آ رام سے رہے گا۔
تنقیبیم ترکہ فو را میا ہے ہے۔

ارشاد میری رائے ہے کہ ترکہ مرتے ہی تقلیم ہوجائے۔ بعد میں بڑے تھے پھیل جاتے

## ز مین بڑی قدر کی چیز ہے

ارشاد: زمین بڑی قدر کی چیز ہے اس سے عزت وجاہ کی خفاظت ہوتی ہے۔ اس لئے جا کداد کے متعلق حضوط اللہ کے کا کہ اور کے کہ اس کے جا کداد کے متعلق حضوط کے کا ارشاد ہے کہ نہ ہوتو لومت اور ہوتو دومت ، سیامرمشاہد ہے کہ جس کے پاس جا کداد ہوتی ہے اس کی عزت تو جا کداد ہے ہوتی ہے وہ اگر جا کداد ہے وہ اگر جا کداد ہے وہ اگر جا کداد ہے گاس کی دو عزت ہر گزندر ہے گی۔

انفاس عيبلي

اس لئے اس کور کھنے کے واسطے فرمایا ، میہاں تک کہ اگر کسی مصلحت سے فروخت کرے تو پھر دوسری فور آ نے لے اور جس کے پاس جا کداد نہ ہوتو اس کی جوعزت ہوگی وہ ویسے ہی ہوگی ، پھر جا کداو فرپید کر کے کیوں جھکڑے میں بڑے۔

## قیامت کے دن زمین کی روٹی کی لذہ کی وجہ

ارتشاد: زیمن میں اناربھی ہیں انہ ہمی ہیں۔ انگوربھی کھٹائی بھی مٹھائی ؛ ہمی ،سب چیزیں زمین کے اندرموجود ہیں ہرطرح کا مادہ اس میں رکھاہے، بیدو بی مادہ ہے جوان رنگ برنگ صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ قیامت کے روز اپنی قدرت کی مثین سے حق تعالی تمام فضلہ کوالگ کردیں ہے بس اس ہے جو روئی تیار ہوگی فاہر ہے کہ اس میں ہراروں حتم کے تو مزے اور ہزاروں حتم کی خوشہو کیں ہوگی ، لہذا اس میں ہزاروں حتم کے تو مزے اور ہزاروں حتم کی خوشہو کیں ہوگی ، لہذا اس میں ہراروں حتم کے تو مزے اور ہزاروں حتم کی خوشہو کیں ہوگی ، لہذا اس

## دين كى عزت ہروفت ملحوظ ركھنا جاہئے

ارشاد: میراتی یوں چاہتا ہے کسی کا حسان رکھ کر مال ندلیا جائے۔ ہمارے برزگ کا قد ہب سے سے کہائی کسی ہات ہے وین کی عزت میں ذرہ برابر فقور ند آئے جو بات کی جاتی ہے اس میں یہ نیت ہوتی ہے کہ دین کی عزت ہرطرح محفوظ رہے۔

## اعزه کے ساتھ سلوک نقذی جا ہے

ارشاد: اعزہ؛ کے ساتھ سلوک کرنا جاہے تو نقد دیدے، کھانے وغیرہ کا قصہ نہ پھیلائے ،اس میں بڑی خرابیاں پیش آتی ہیں۔

## اسلامی اصول پر چلنے سے ذلت نہیں ہوتی۔

ارشاد: حقوق مالیه کی حفاظت نهایت ضروری ہے،اسلامی اصول پر جلنے ہے بہمی ذلت نہیں ہوتی۔

## معرفتِ اللي كي لذت

ارشاد: معرفت الی لذیذشنے ہے کہ عارفین کے نزد یک جنت اور حوروں میں بھی وہ مزہ آئیمیں، چنانچے حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کو بچپن میں مرجانا اور خطرات سے محفوظ ہو ہا پسند ہے یا ہا لغ جوکر خطرہ میں پڑتا پسند ہے۔ فرمایا مجھے بالغ ہوکر خطرہ میں پڑتا پسند ہے، بچپن کی موت پسند نہیں، کیونکہ

بلوغ کے بعد معرفت حق عز وجل زیادہ ہوتی ہے جو بچپن میں نہیں ہوتی۔ ملا تک وانسان کی عمیادت کا فرق

ارشاد: ملائکہ کوعبادت میں لذت حاصل ہے اور انسان عام طور پر لذت سے خالی ہیں تگر تو اب زیادہ انسان ہی کو ہے بیجہ بوجہ مجاہرہ ومزاحت وخطرات کے۔

تعديهمرض كيمتعلق تين قول

ارشاد: تعدید میں تین قول جیں۔ (۱) بدون تن کا مرض لگتا ہے بیاتو کفروزندقہ ہے (۲) مشیت میں ہے گئتا ہے۔ گرمشیت وحکم البی ضروری ہے بیقول قلط و باطل ہے گوکفرنہیں۔ (۳) مشیت ہے لگتا ہے اور مشیت ضرورنہیں ،اگر مشیت ہوگی تو مرض نہیں گئے۔ اس میں زیادہ معذورنہیں ،اگر کوئی اس کا قائل ہوجائے تو مخبائش ہے، گرا حادیث سے جہ ہے طاہرا ترجیح ای کو ہے کہ تعدید کوئی شے نہیں اورا کیک کا قائل ہوجائے تو مخبائش ہے، گرا حادیث سے جہ ہے اس میں دوسرے کونہیں لگتا۔

مرض دوسرے کونہیں لگتا۔

ابتاع سنت کے معنی

ارشاد: حضور النظام کا ما مرز و عادت وہ ہے جو عالب و مستر ہو، اس کا اتباع کرنا اتباع سنت ہے۔ اتفاقی واقعات کے اتباع کا نام اتباع سنت ہیں جمر یہاں ایک بات اہل علم کے بیجھنے کی ہے وہ یہ کہ بعض وفصور تاعمل قلیل ہوتا ہے لیکن معنی کثیر و غالب جسے تر اور حیم علی تو تین رات ہوا ہے اور خشیت افتر انس کی وجہ ہے ترک زیاوہ ہوا، لیکن بیترک عارض سے تعااور عمل اصل ، پس اس کورائے کہیں گے اور تراوی کو سنت کہیں گے اور ترک عارض سے تعااور عمل اصل ، پس اس کورائے کہیں گے اور تراوی کو سنت کہیں گے اور عمل صحابہ ہوتا ہے ، اور بھی غائبہ مقصود بت سے معلوم ہوتا ہے ، اور بھی غائبہ مقصود بت سے معلوم ہوتا ہے ، اور بھی غائبہ مقصود بت سے معلوم ہوتا ہے ، اور بھی غائبہ مقصود بت سے معلوم ہوتا ہے ، اور بھی غائبہ مقصود بت سے معلوم ہوتا ہے ، اور بھی غائبہ مقصود بت سے معلوم ہوتا ہے ، اور بھی غائبہ مقصود بت سے معلوم ہوتا ہے ، اور بھی خائبہ مقصود بت سے معلوم ہوتا ہے ، اور بھی خائبہ مقام کی نظیر کا تی ہے۔

عمر بحرطلب ہی میں لگار ہے اپنے کوفارغ اور کامل نہ مجھ لے

ارشاد: حضرت مولانا گنگوئی کاارشاد ہے کہ جس کوتمام عمر کام کر سے ساری عمر بیل میہ بات حاصل ہوجائے کہ جھے کو حاصل ہوگیا، مبارک ہے وہ مختص جو عمر بھرای ادھیر بن جی رقار ہے کہ میری حالت اچھی ہے یا گری۔ صاحبو اطلب می مطلوب ہے پس عمر محرطلب میں بی رہو، وصول مطلوب نہیں ، کیونکہ وہ تمہارے اختیار میں نہیں جس نے اپنے کو فارغ و کائل بجھ لیا اور اپنی حالت پر مطمئن و بے فکر ہوگیا وہ بر باد ہوا، گیا گذرا ہوا، گراس کے ساتھ بیجی سجھے کہ اس وقت جو پچھ

حتدادل

میری عالت ہے جیسی کی تھی ہے ہیں۔ بلا بودے اگر ایں ہم نہ بودے تاکی تواضع وشکر دونوں جع ہوجا کیں۔ حضو صلاحت کے اتاع کے معنی

ارشاد: حضور النظام ہیں وہ تمہارے اندر بھی اصل ودائی ہوں کہ ذیادہ غلبہ اور ظہوران تی کا ہواور جوصفات وافعال حضور میں ہے کے لئے عارضی ہن وہ تمہارے اندر بھی عارضی ہوں۔

مہذب سزاؤں میں قتل سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے

ارشاد: دلیل عقلی کامقتضایہ ہے کہ تل میں مرنے والوں میں کم تکلیف ہوتی ہےاوران مہذب سزاؤں میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ:

موت نام ہے زہوق روح لینی جان نکلنے کا اور جس طریق میں جان نکلنے کا راستہ پیدا کیا جائے بھینا اس میں ہوئت سے جان نکلے گی اور جن صورتوں میں گھونٹ کریاد با کر جان نکائی جائے گی اس میں سخت نکلیف سے جان نکلے گی ۔ چنانچہ پھانی میں تڑ ہے کی وجہ سے زبان باہرنکل آتی ہے اور صورت میں سخت نکلیف سے جان نکلے گی ۔ چنانچہ پھانی میں تڑ ہے کی وجہ سے زبان باہرنکل آتی ہے اور صورت میں سخت نکلیف سے جان میں اتی رعایت تو ہے کہ بھیا تک منظر پیش نہیں ہوتا ۔ لیکن واقع میں قتل سے زیادہ میں تکلیف ہوتی ہے۔

## ذبح حيوان رحم كےخلاف نہيں ، ذبح حيوان وانسان كا فرق

ارشاد: فرج حیوان رقم کے خلاف نہیں بلک ان کے حق میں اپنی موت مرنے ہے ذہوح ہوکر مرجانا بہتر ہے، کیونکہ خود مرنے میں قبل دفرج کی موت سے زیادہ تکلیف ہے رہایہ سوال کہ پھر انسان کو بھی فرخ کر دیاجا کرے تاکہ آسانی سے بہلے ذرج کرنا تو دیاجہ کہ دیاجہ کہ حالت یاس سے پہلے ذرج کرنا تو دیدہ و دانستہ آل کرتا ہے اور حالت یاس کا بیتہ چل نہیں سکتا، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ مرنے کے قریب ہو صحتے تھے پھر ایجھے ہو گئے ۔ اور پیشبہ آگر حیوانات میں کیا جائے کہ ان کی تو یاس کا بھی انظار نہیں کیا جاتا، جواب سے ہے کہ انسان اور بہائم میں فرق ہے، وہ یہ کہ انسان کا ابتاء تو اب سے ہے کہ انسان اور بہائم میں فرق ہے، وہ یہ کہ انسان کو بیدا کیا گیا اور خلق عالم ہے وہی مقصود ہے، کونکہ خلق عالم ہے وہی مقصود ہے چنا تی ای گیا اور خلق عالم ہے دی مقصود ہے جنا تی ان کے ذرح کی اجاز سے دی گئی اس بناء پر کہ ذریح ہو جانے میں ان کو جانور کا ابتناء مقصود نہیں اس کے ان کے ذرح کی اجاز سے دی گئی اس بناء پر کہ ذریح ہو جانے میں ان کو جانور کا ابتناء مقصود نہیں اس کے ان کے ذرح کی اجاز سے دی گئی اس بناء پر کہ ذریح ہو جانے میں ان کو جانور کا ابتناء مقصود نہیں اس کے ان کے ذرح کی اجاز سے دی گئی اس بناء پر کہ ذریح ہو جانے میں ان کو جانور کا ابتناء مقصود نہیں اس کے ان کے ذرح کی اجاز سے دی گئی اس بناء پر کہ ذریح ہو جانے میں ان کو

راحت ہے،اور ذرج کے بعدان کا گوشت وغیرہ بقاءانسان میں مفید ہے جس کا ابقاء مطلوب ہے اور ہونگ مرنے کیلئے جیموڑ دیا جائے تو مردہ بموکراس کے گوشت وغیرہ میں سمیت کا اثر پھیل جائے گا،اور اس کا استعمال انسان کی صحت کے لئے مفتر ہموگا۔ تو بقاءانسان کا دسیلہ ندسنے گا۔اور قصاص و جہاد میں چونکہ افغاء بعض افراد بغرض ابقاء جمیع الناس ہے،اس لئے وہال قبل انسان کی اجازت وی گئی۔

#### شربعت مقديبه ہے راحت موت انسان کا سامان

ارشاد تقریر یالا ہے تو بیلازم آتا ہے کہ چونکہ انسان کا ابقاء مقصود ہے اس کے تل میں راحت موت کی رعابیت نہیں کی گئی اس کا جواب بیہ ہے کہ شریعت مقدسہ نے انسان کی راحت موت کا دوسر اسامان بتلایا۔(۱) شہادت : جہاد جس میں زہوق روح کی شہید کو تکلیف نہیں ہوتی۔(۲) موت کے وقت الدالہ الله کی تقین اور سور وکیٹین کی تلاوت فی نے الله ما قالیوا فی تسمیل المنزع (۳) تعلق مع الله کا غالب کرنا اس حالت میں شدت نزع ہے بھی تکلیف نہیں ہوتی۔

### عالم کے چیرہ کی طرف دیکھناعباوت ہے

ارشاد: عالم کے چیرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا مطلب گھور نا و تکمانہیں ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ بھی بھی اس کے چیرہ کی طرف دیکھ لیا جائے اوراس طرح دیکھا جائے کہ اس کو خبر بھی نہ ہوکہ مجھے کوئی تک رہا ہے، کیونکہ واس سے اس کو تکلیف ہوگی ، دل پرگرانی ہوگی۔

## مسلمانو لوعذاب جهنم كااحساس كم هوگا

ارشاد: على مسلمانوں کو بشارت دیتا ہوں کدان کو عذاب جہنم کا احساس کفار ہے ہمت کم ہوگا۔ جس کی حقیقت مسلم کی ایک صدیت میں ان لفظوں میں بیان کی گئی ہے۔ احساتیہ ہم الله احاقة کہتی تعالیٰ ان کو جہنم میں ایک قسم کی موت دیدیں گے، حدیث میں اتنا تو ہے، شخ ابن عربی نے اس کی تغییر کی ہے کہ مونین کو جہنم میں ایک مدت کے لئے بلکی ہی نیندا جائے گی، حدیث المنوم اخ المموت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے احاقة بڑھانے ہے معلوم ہوتا ہے کدا کی خاص قسم کی موت مزاد ہے جوموت کے قسل مثابہ ہے کین حقیق موت مراد نہیں۔ شخ عربی نے اس کے بعد بیزم ایا ہے کداس نیند کی حالت میں دہ یوں خواب دیکھے گا کہ میں جنت میں ہوں اور چوروں کے پاس ہول، مگرمسلمان اس سے بی قربوجا میں کہ بس بی جہنم میں جاکر مزے سے سوجا میں گے ہوئی کہ آگر تھوڑی دیرکوجا گربی گئے تو تانی باد تا جائے گا۔ بس بی جہنم میں جاکر مزے سے سوجا میں گے ہوئیکہ آگر تھوڑی دیرکوجا گربی گئے تو تانی باد آجا سے گا۔

حضيه اول

## بندہ کی مصالح کی رعایت حق تعالیٰ اس سے زیادہ فر ماتے ہیں

ارشاد: بخداحق تعالی سے زیادہ بندہ کی مصالح کی زعایت کوئی تبیس کرسکتا۔خود بندہ بھی اپنے مصالح کی زعایت کوئی تبیس کرسکتا۔خود بندہ بھی اپنے مصالح کی رعایت فرمائے بیں گرید کہ وہ تم کو بھی بنا المصالح کی عایت فرمائے بیں گرید کہ وہ تم کو بھی بنا ادبیات مصالح کی رعایت فرمائے بیں گرید کہ وعسمی ان مسلم کی کیا ضرورت ہے اور اجمالاً بنلا بھی دیا۔ عسمی ان مسکم شیعیاً و هو حیسر لکم و عسمی ان مسلم انتہا۔ تعسم انتہاء انتہاء

## حق تعالیٰ کےاستغناء کے عنیٰ

ارشاد جن تعالیٰ کے استغناء کے بیمعی نہیں کہ ان میں رحم نہیں بلکہ بیمعنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کے مختاج اور کسی مصد عاجز نہیں ، اس قدرت عدم ، احتیاج پر نظر کر کے انبیاء علیہم السلام لرزاں وٹر سال رہتے ہیں۔

#### عارف راہمت نباشد کے معنی

ارشاد:خواجه عبیدالله احرار دهمته الله علیه کامقوله ہے که "عارف راہمت نباشد" لیعنی عارف توجه خبیس کرسکتا ،اس کوغیرحق کی طرف اس قدر میسوئی نہیں ہوسکتی کہ خدا کو بھی بھول جائے۔

#### اطاعت سيمحبوبيت عامه كيمعني

ارشاد:اطاعت کی خاصیت ہے کہ اس سے بندہ خدا کامحبوب ہوجاتا ہے، پھرمخلوق کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔اوراس میں اعتبار ان لوگوں کا ہے جن کوکوئی غرض اس شخص ہے وابستہ نہونہ نفع کی نہ ضرر کی۔

### نفس يرجر مانه كرنے كاطريقه

ارشاد نفس پرجر ماندکرنے کا دستوراعمل بیرہ ونا جائے کہ اتنا ' ہوکہ ند بہت گراں ہو جس کا دیناوشوار ہوندا تنا کم ہوکہ یالکل گرال نہ ہو۔

### حفاظت دین کے لئے پچھ پس انداز کرنا

ارشاد: دین کی حفاظت کے لئے آج کل میضرور ہے کہ مسلمان اپنے بیس کچھ رقم جمع رکھے۔ نذرمقید کی مذمت

ارشاد: نذرمطلق خاص عیادت ہے مثلاً میرکہا کہ میں اللہ کیسلے روز ہ کی نذرکرتا ہوں، اور نذر

ا منا ان عيسنى السيستان السيستان المستحداول

مقیدوُ علق مذموم ہے۔ جیسے یوں کے کہ میرا بیارا چھا ہو جائے توا تناصد قد کروں گا۔ پر دہ پرایک اعتر اض کا جواب

ارشاد: عورتوں کا دنیا ہے بے خبر ہونا ہی کمال ہے، بیاعتراض کہ عورتیں پروہ بی کی وجہ سے بہت ہے منافع علمیہ وعملیہ ہے محروم رہ جاتی ہیں ان کا جواب میہ ہے کہ پروہ کی وجہ سے جونقائص رہ جاتے ہیں ان کی اصلاح تر سان ہے اور پر دہ دری ہیں جومفاسلہ ہیں ان کی اصلاح بہت دشوار ہے۔

عورتوں کوعلوم زائد پڑھانا

ارشاد:عورتوں کی اصلاح صرف علوم دینیات پراکتفا کرنے ہی میں ہےعلوم زائد پڑھانے میںان کی سلامتی ہیں۔

شریعت پیمل کرنے میں ہرطرح کی راحت ہے

آرشاد: حضورتا الله العقام ما لع مسالح ومضار کی دعایت فرما کرائی جامع مانع تعلیم ہم کو فرمائی جس میں مصرت کا نام ونشان نہیں بلکہ داحت ہی راحت ہے بس مسلمان اگرشر لیعت کی تعلیم پرموہمو چلیس تو ہمہ تن راحت میں رہیں ،روحانی راحت میں بھی جسمانی راحت میں بھی۔

الل ترقی کی بے چینی کاراز

ارشاد: امریکہ کے سائنس دانوں کا مقولہ ہے کہ ہم نے کو بہت ترتی کرئی ہے مربحر ہم ہم کو جین ماصل نہیں ہواجس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بھی کی ہاور حصول راحت کا طریق نہیں جو ہم نے افقیار کررکھا ہے اور مضمون تحقیق ہے کیونکہ داحت نصیب ہوتی ہے سکون قلب ہے۔ اور سکون ضد حرکت ہا اور کھا ہے اور یہ شمون تحقیق ہے کیونکہ داحت نصیب ہوتی ہے سکون قلب ہے۔ اور سکون ضد حرکت ہاں کی ترتی کہ می جاند ہیں جاند کی فکر کرتے ہیں بھی مرتئ میں ان کی ترتی کا کوئی منتی نہیں تو ایسے خص کوراحت کہاں ، راحت تو اس کو ہے جس کا بقصود متعین ہوں مرف اہل ندا ہم میں ہے صرف اہل اسلام کو کیونکر دوسر سے فدا ہم میں مصود سے مرف اہل اسلام کو کیونکر دوسر سے فدا ہم میں مقصود متعین نہیں گواس کے زد کیک غاید المقصود معبود ہے مگر چونکہ وہ کامل موصوفیس ۔ اس لئے ان محمود ہا ہم مقصود ہو دیا ہم تھو دیا ہم موصوفیس۔ اس لئے ان

مثنوی میں تا تیرتعلق مع اللہ ہے

ارشاد: واتعی مثنوی متبرک کلام ہے اس کی برکت سے اللہ تعالی کے ساتھ تعلق ضرور ہوجا تا

حضيراول

ہادر مثنوی میں بیاڑ ہے تو کلام اللہ میں کیا اثر ہوگائی کوخود مجھ لیا جائے۔ قوالی کا اثر

ارشاد: قوالی میں جواٹر ہوتا ہے، اس کا اٹر محض نفسانی قوت پر ہوتا ہے۔ روح پر اٹر نہیں ہوتا، الا ماشاءاللہ۔

#### اسلام كاخاصه

ارشاد: ایک امریکن نومسلم کامقولہ ہے کہ اسلام سے میرے دل کو وہ چین حاصل ہوا جو کسی بادشاہ کو بھی نومسلم کامقولہ ہے کہ اسلام سے میرے دل کو وہ چین حاصل ہوا جو کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں۔ اب میں ہول اور میرا خدا ہے، و نیا کی ہر چیز میری نظر میں خار ہے اور یوں جی چاہتا ہے کہ ایک گوشہ میں الگ پڑار ہوا ور اپنے خدا سے لولگائے رہوں۔ اس لئے زیاد و خلوت میں رہتا ہول۔

## شریعت میں تمام مصالح دمضار کی رعایت ہے

ارشاد: شریعت نے ہم کوالی تعلیم دی ہے جس میں تمام مصالح ومضاری رعایت ہے اس لئے ہمیں تجربہ کر کے تفوکریں کھا کے مصالح ومضار معلوم کرنے کی سچھ ضرورت نہیں، بلکہ صرف اس کی ضرورت ہے کہ شریعت کی تعلیم حاصل کرلیں پھر ہمیں تہذیب و تعدن میں کسی تسم کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ قرآن ن رونمائے حق ہے

ارشاد: جود نیامیں اللہ تعالیٰ کود کھنا جاہے وہ قر آن میں خدا کود کھے، واقعی قر آن رونمائے حق ہے، یعنی اسکے ذریعے حق تعالیٰ کی صفات کمال کا مشاہرہ ہوتا ہے۔

### جنت میں بول وبراز نہ ہونے کی وجہ

ارشاد: جنت کی غذامیں چونکہ تقل مطلق نہیں سب غذا ہی غذا ہے اس لیے وہاں بول و براز کی حاجت نہ ہوگی۔

### تقليد بورپ كاميضه

ارثاد:افسوس ہے کہ تقلید یورپ کالوگوں کواس قدر ہیضہ ہوا ہے کہاسباب راحت بھی ان کی جس تقلیدترک کردیتے ہیں ۔اوراسباب زینت بھی \_ تخصيل علم دين كاطريقه اورعورتوں كى تعليم كاطريقه

ارشاد حسول علم دین کے لئے توجہ سے سننا اور دوسر سے کا زبانی تقریر کرما کافی ہوتے آتا ہی کروکہ اردو میں جورسائل احکام شرعیہ کے تھیے گئے ہیں ایک وقت مقرر کر کے اپنی مستورات کو وہ رسائل پابندی سے سنادیا کرو۔ زنانہ اسکولوں کے ذریعے سے یا زنانہ مدارس کے ذریعہ سے تعلیم دنیا ہم قاتل ہے عورتوں کو گھر میں رکھ کرتعلیم دو۔ گوار دو تی میں ہو۔ رہالکھنا تو بینہ واجب ہے نہ حرام ہے اس کولڑ کیول کی جائے۔ دیکھ کرتجو برزکیا جائے جس لڑکی میں جھینے اور حیا ،اورشرم ہواس کوسکھلاؤ ورنہ نہ سکھلاؤ۔

عقلاء حقیقت میں وہ ہیں جوعلم عمل کے جامع ہیں

ارشاد جن تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کلوق کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا بینی ابئی خاص عنایت وفقل ہے، اس کو اور اس کلوق کو کیسے برابر کر دون جس کو میں نے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے۔اس معلوم ہوا کہ انسان ملائکہ سے نوعاً افغنل ہے۔

اہل سے نااہل اگر منادعت کرے تو کام اس پر چھوڑ دے

ارشاد: اہل کے سامنے اگر کوئی تا اہل دمویٰ کرنے گئے تو اس کو چاہئے کہ اس سے منازعت نہ کرے بلکہ اپنا کام چیوڑ کر اس کے سپر دکر دے۔ اورتم بیانہ مجھو کہ نا اہل پر کام چیوڑ دینے ہے دین کا کام رک جائے گا۔ اس لئے تم بے قکر ہیٹھے رہو۔ اللہ تعالی خود اس نا اہل کو نکال دے گا۔

انفاس عيسلى

### اعمال شرعيه مين مالا بطاق تكليف برا داشت كرنے كى ضرورت نہيں

ارشاد: بیاری میں الیی تکلیف برداشت کرنا کہ جارآ دمی اس کو لیے جا کرمسجد میں بھلائیں میں تو پسندنہیں کرتا۔ ہاں اگر دوسروں کو بالکل مشقت نہ ہویا ( تنخواہ دیتا ہو ) اور اس کوخود بھی مشقت نہ ہو۔ نہ مجب وشہرت کا اندیشہ ہوتو مضا لکھنہیں ۔

### جس وفت جس حالت كاجومقتضا بهواس كوبية تكلف ظامر كردينا حياسية

ارشاد: کا ندهلہ میں دو بھائی تھے ایک عالم دوسرے درویش۔ ایک دفعہ عالم صاحب بیار
ہوئے تو وہ تکلیف میں اللہ اللہ کررہے تھے۔ درویش بھائی ان کی عیادت کو شختو کہا کہ بھائی صاحب آہ
آہ کر وہ تو اچھے ہو گئا کہ بخر وضعف ظاہر ہو۔ حالا نکہ ظاہر میں اللہ اللہ کرنا افضل تھا، مگراس میں اپنی قوت
کا اظہارتھا کہ ہم بیار ہو کر بھی ذکر کے بابند ہیں اس لئے شخے نے کہا آہ وآہ کرو، کیونکہ حق تعالی نے بیاری
اس لئے دی ہے تاکہ تہارا بخر وضعف ظاہر ہواس کے ظاہر ہونے کے بعد وہ جلدی اس کو دور کردیں گے
غرض ہمیں تو بی نداق بسند ہے کہ جس وقت جس حالت کا جو مقتصنا ہواس کو ہے تکلف ظاہر کیا جائے۔
ناکا می کی صور ست میں بور الجرآخر ست میں ملے گا

ارشاد: حدیث بین ہے کہ جس غزوہ میں نفیمت مل جائے اور سیح سالم آ جائے تو دوثلت اجر بہبریل گیا، اور جس میں جان کا بھی نقصان ہواور مال بھی پچھ نہ ملے تو اس کا پوراا جرآ خرت میں جمع رہا تو بٹلاؤیہ بات خوشی کی ہے یا نہیں، حدیث ہے اور بزرگوں کے کشف ہے بھی معلوم ہوا کہ جس عمل کا شمرہ پچھ یہاں مل جاتا ہے تو اجرآ خرت میں کی ہوجاتی ہے، اس لئے یہاں اگر ناکامی ہوتو زیادہ خوش ہونا چاہئے کہ پوراا جرجمع ہے۔

حق تعالی خود وصال ہے مشرف کرنے کوحیلہ ڈھونڈتے ہیں

ارشاد: حق تعالی تواپنے وصال ہے شرف کرنے کے لئے بہانہ ڈھونڈتے ہیں فاسقوں کو بھی ذرای بات پرسشرف بوصال کردیتے ہیں تو عاشقوں کوتو کیسے محروم کردیں ہے؟ رحمت حق بہانمی جوید

مؤودہ کے جہم میں جانے کی حکمت

ارشاد: المواندة والممؤدة كلاهما في النار \_ يهال مودّوه كاجهم بيل جاناقصوركي بناير

نہیں ہے، بلکہ وائدہ کے عذاب روحانی کے لئے جاوے گی تا کہ اس کو دیکھ کر ماں کی حسرت ہڑھے کہ میں نے اس کے ساتھ کیسی ہے دھی کا برتاؤ کیا تھا جس کی وجہ ہے آج بین عذاب اور رسوائی ہورہی ہے تو وائدہ کو عذاب جسمانی بھی ہوگا۔ عذاب روحانی بھی ،اورموؤدہ کا جہنم میں ہوتا اس کے معذب ہونے کوسٹز منہیں ہے۔ جسے ذبانیے جہنم دوزخ میں موجود ہیں حمرمعذب نہیں۔ کفرکی حکمت میں

ارشاد: کفراس حیثیت سے کو گلون کہ ت ہے اس میں بھی میکمتیں ہیں۔ مثلاً یہ کواس سے صفت فہر وجلال واسم معظم کا ظہور ہوتا ہے مثلاً اس سے یہ کدایمان وموثین کی رفعت فلاہر ہوتی ہے، کیونکہ دنیا اصداد بی سے اشیا وکا ظہور کا بل ہوتا ہے، مثلاً یہ کداس سے کار خاند دنیا کی روئی اور ترقی ہوتی ہے کیونکہ دنیا میں پوری ترقی کا فربی کرسکتا ہے جس کو آخرت کی بچھ گرنہیں، مسلمان چونکہ آخرت کی فکر میں رہتا ہو و دنیا میں پوری طرح منہمک نہیں ہوسکتا۔ اور کفر میں اس حیثیت سے کہ کموب للعبد ہے کوئی حکمت نہیں، دنیا میں کو وی کہ جو تھی کو کر رہا ہے اس کے اپنے کفر سے کیا نفع ہے بچھ بھی نہیں، بلکہ اس کا تو ضرر بی ضرر ہے کو اس کے خراص اس کا تو سر رہی طر رہے کو اس کے خراص کا فرع ہوگا۔

سالك كوفصل عن أتخلق كاابتمام ضروري ب

ارشاد الوگوں کو دصل کی تو پیجھ فکر ہے کو بے اصول ہی ، لیکن فصل عن ابطلق کا تو مطلق اہتمام نہیں حالانکدرسول النّفافی کے تک کو تکم ہے و تبت ل المیسه تبتیلا یعنی محکوق سے کامل طور پر منقطع ہوکر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، ظاہر ہے کہ کامل توجہ بدونِ تقلیل تعلقات کے ہرگز نہیں ہوسکتا۔

سالک کو کمال کی ہوس رہزن ہے

ارشاً وااعمال تو و بی کرے جو مامور بہ ہیں ایساا خفانہ کرے کہ اعمال خلاف شرع اعتیار کرنے نگے، باقی احوال ہیں جو حال مل جائے اس پر راضی رہے کمال کی ہوس نہ کرے یہ بھی بڑا رہزن ہے کہ سالک کمال کی ہوس کرنے نگے۔

#### ابل الله كي تقليل غذا كاراز

ارشاد: اصلی غذا اور اصلی دوا فرحت دنشاط ہے۔خواہ دواسے ہویا کسی اور چیز ہے ہوسو ذاکریک ذکر اللہ سے بے حدنشاط وفرحت حاصل ہوتی ہے۔اس لئے دہ ان کوغذا اور دوا کام دے جاتا ہے،اصل قوت کی چیز فرحت ہے بھی تمام غذاؤل کی جڑ ہے اور بھی بعض دفعہ خود بھی غذا کا کام دیتی ہے،

انفاس ممين سيس حقيه اول

ور نہ اقل درجہ بیتو ضروری ہے کہ بدون اس کے کوئی غذا غذا نبیس بنتی یہی وجہ ہے بزرگان دین کے تقلیل غذا کی کیونکہ ان حضرات کوذکر اللہ ہے ایسانشاط ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی مفرح یا قوتی اورخمیر ہ ایسانشا ۃ نہیں پیدا کرسکتا ،اس لئے وہ ایک باوام برجالیس دن تک کفایت کر سکتے ہیں۔

## سالک کی استفامت کامدار محض لطف حق پر ہے

ارشاد: اب جولوگ اپنی ثابت قدمی پر نازاں ہیں وہ گریبان میں منے ڈال کر دیکھیں کہ یہ ثابت قدمی اوراستقلال اور پابندی او قات اور ضبط معمولات کس کی بدولت ہے پیمش خدا کالطف ہے کہ انہوں نے آپ کے دل میں تقاضا پیدا کر دیا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوسکتا ، ایک تزکا ہمارے ہاتھ میں ہوا اور آندھی میں ثابت قدم رہے اوراس ثبات پر نازال ہوتواس کی حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔

## رحیم وشفیق کے قبصنہ میں رہنا ہی مفید ہے

ارشاد: دوسرے کے قبضے میں ہونا جب معنرے جب کہ قبضہ والا رضم وشفیق نہ ہو۔ اگر قابض رحیم وشفیق ہوتو پھر دوسرے ہی کے قبضے میں رہنا مفیدے۔

#### آثارمعاصي وطاعات

ارشاد بہمی گناہ کی وجہ سے دوسری طاعات بند ہوجاتی ہے ایسے بی طاعات میں بیاڑ ہے کہ ان کی وجہ سے دوسری طاعات ہونے گئی ہیں۔ بلکہ اس کا اثر اولا دھی بھی پنچتا ہے۔ باپ کی طاعات سے اولا دکو بھی جاتی ہے۔ باپ کی طاعات سے اولا دکو بھی طاعات کی توفیق ہونے گئی ہے مگر گناہ کا اثر اولا دھی نہیں بہنچتا۔ ہاں دینوی تکلیف پچھ بھی جاتی ہا ولا دکو بھی طاعات کی توفیق ہونے گئاہ مقدر (بتقدیر ہے۔ طاعات کا بیا اثر ہے کہ ان کی برکت سے گناہ کا سلسلہ بند ہوجا تا ہے بلکہ بعض دفعہ گناہ مقدر (بتقدیر معلق) بھی ٹل جا تا ہے۔

### قبوليت عبادت كي علامت

ارشاد: حضرت حابی صاحبؒ نے فرمایا کہ اگر ایک حاضری میں باوشاہ ناراض ہوجائے تو کیا دوسری بار وہ در بار میں گھنے دے گاہر گزنہیں بس جب تم ایک مرتبہ نماز کے لئے مسجد میں آ گئے اس کے بعد پھر تو فیق ہوگئی توسمجھ لوکہ پہلی نماز مقبول ہوگئی اور تم مقبول ہوئے۔

## حق تعالی ذرائع کومقصود بنا کرتعلیم دیتے ہیں

ارشاد: الله تعالى كى تعليم كاطريقه يى بكد درائع بى كومقصود بنا كرسكسلات بين تاكه

انفأس كليسنى \_\_\_\_\_ حصّه اول

خاطب ذراید کا بوراا ہتمام کرے تو نتیجداس پرخود مرتب ہوجائے گا۔ یکی اصول صوفیہ نے قربین سیکھا ہے چنانچہ طالبین کو یکی تعلیم کرتے ہیں کہ تقصود عمل ہے، وصول مطلوب نہیں، کیونکہ عمل اختیاری ہے اور وصول غیرا تقلیاری ہے تو تم عمل کے مکلف ہوائی کو تقصود سمجھ کر بجالاتے رہو، اس پر وصول خود مرتب ہو جائے گا۔

. حافظاجیر کے قرآن سے الم تر کیف تر اوت کمیں افضل ہے

ار شاد: جوحافظ اجرت کے کرقر آن سنائے اس کے پیچھے تر اور کی ند پڑھیں اس سے افضل میہ

ہے کہ الم ترکیف تر اور کی تھ لی جائے۔

قرآن وصوم کی شفاعت

ارشاد قرآن وصوم دونوں قیامت میں روزہ داروں کے شفاعت کریں ہے،قرآن کیے گا خدا دند میں نے اس کو نیند ہے اور آ رام ہے روکا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول کیجئے اور دوزہ کے گاکہ میں نے اس کو کھانے پینے اور شہوت پورا کرنے ہے روکا تھا، میری شفاعت کو قبول کیجئے۔ صدقہ فطر حقوق و آ داب صوم کی کوتا ہی کا کھارہ ہے

ارشاد: روزه کے حقوق اور آ داب میں جو کچھ کوتا ہی ہوجاتی ہے،صدقہ قطراس کا کفارہ ہوجاتا

ضعیف ایمان کے نور کی قوت

ارشاد: بعض عارفین کا قول ہے کہ ضعیف ایمان کا نور بھی اگر ظاہر ہوجائے تو زمین وآسامان سب کو جھیا لیے۔

والدین کواین راحت سے محبت ہوتی ہے

ارشاد: والدین کابیددمولی غلط ہے کہ ہم کواولا دہے جمت ہے۔ بلکہ باپ کواپنی راحت سے محبت ہے۔ بلکہ باپ کواپنی راحت سے محبت ہے، ور نہاولا دیے نقصان پر روتا ہے، نقع پر کیوں روتا ہے۔ مثلاً معصوم بچہ کا مرجانا خود بچہ کے لئے تو نافع ہے کوئکہ بالغ ہو کرنہ معلوم جنتی ہوتا یا دوزخی اور اب تو بلاشبہ جنتی ہے مگر والدین روتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مال باپ کواپنی راحت سے محبت ہے ہیں۔

حضهاول

انفاس میسیٰ <del>\_\_\_\_\_\_</del>

#### ميثاق الست كالمقصود

ارشاد: میثاق الست ہے مقصودیہ تھا کہ وجودصا نع اور تو حیدصائح کامضمون طبائع میں مرکوز ہو جائے۔کیفیت تعلیم کامحفوظ ہونامقصود نہ تھا۔

اصل چیز عمل ہے

ارشاد:حفرت جنیدگوکی نے خواب میں دیکھاپوچھا کدآپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا،فر مایا کہ ساری عبادتیں اوراسلوو نکات واشارات ایک کام نہ آئے بس دہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں جوآ دھی رات میں بڑھ لیا کرتے تھے کام آئئیں معلوم ہوا کہ اصل چیڑمل ہے۔

علم اعتباری حقیقت اور دوسرے فرقوں کی غلطیاں

ارشاد علم اعتبار کی حقیقت سے کو ایک مشبہ کود وسرے مشبہ سے داختے کیا جائے تابت ندگیا جائے بلکہ مشبہ تابت بدلیل آخر ہادر بینہ کون اغلی ہے تواہ مجاز سرسل ہوخواہ استعارہ ، کیونکہ بجاز میں موضوع لئے سرموضوع لئے مراد نہ ہونے ہے اور بیبال نہ موضوع لئے سرموضوع لئے مراد نہ ہوتا ہے ۔ اور بیبال نہ موضوع لئے کے غیر ہونے کا کوئی قریبہ ہوتے بند غیر موضوع لئر ادب اور نہ بیکنا بیش وافل ہے کیونکہ کتابیہ میں معنیٰ موضوع لئے متر وک نہیں مدلول آسم کی دی موضوع لئے ہوتا ہے مگر مقصود اس کالازم میں معنیٰ موضوع لئے متر وک نہیں مدلول آسمیٰ میں مدلول آسمیٰ میں مردول واختی متر وک نہیں مدلول کلام وہی ہے مجر مقصود طویل القامتہ ہے ، کیونکہ طویل انجاد کے لئے طویل القامتہ لازم ہے اور اعتبار میں وہ معنیٰ نہ مقصود ہے نہ مدلول کلام ہے لیس بیا عتبار کو قبال احتراب میں اس لئے وہ تھم منسوب الی القیاس ہوتا ہے ، بیبال یہ بھی نہیں مرف مقیس مقیس میں تشابہ ہے اور اس مشا بہت کو تکم منسوب الی القیاس ہوتا ہے ، بیبال یہ بھی نہیں مرف مقیس مقیس میں تشابہ ہے اور اس مشا بہت کو تکم منسوب الی القیاس ہوتا ہے ، بیبال یہ بھی نہیں عرف مقیس مقیس میں تشابہ ہے اور اس مشا بہت کو تکم منسوب الی القیاس ہوتا ہے ، بیبال یہ بھی نہیں عرف مقیس مقیس میں تشابہ ہے اور اس مشا بہت کو تکم منسوب الی القیاس ہوتا ہے ، بیبال یہ بھی نہیں مرف مقیس مقیس میں تشابہ ہے اور اس مشا بہت کو تکم منسوب الی القیاس ہوتا ہے ، بیبال یہ بھی نہیں مرف مقیس مقیس میں تشابہ ہے اور اس مشا بہت کو تکم میں کوئی اثر نہیں نگلتے کونکہ وہ معانی منتو لہ کے نہیں منظولہ سے کہ منظولہ تابہ کوئی سے مشکر ہیں اور جہلاصوفیہ خود ان کے مدلولیت کے مشکر ہیں اور جہلا صوفیہ خود ان کے مدلولیت کے مشکر ہیں اور جہلا صوفیہ خود ان کے مدلولیت کے مشکر ہیں اور جہلا صوفیہ خود ان کے مدلولیت کے مشکر ہیں اور جہلا صوفیہ خود ان کے مدلولیت کے مشکر ہیں ان میں مشکر ہیں ان مقسود معانی سیاسیہ ہی کو تیجھتے ہیں ان سیاسیہ می کوئی سیاسیہ کی کوئی سیاسیہ کی کوئی وی کوئی سیاسیہ کی کوئی ہوئی کی سیاسیہ کی کوئی سیاسیہ کی کوئی ہوئی کی سیاسیہ کی کوئی ہوئی ہیں اور جملا کی سیاسیہ کی کوئی ہوئی کی کوئی ہیں کوئی سیاسیہ کی کی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی ہیں کوئی ہوئی کی کو

سيرالى للدوسير فى الله كے عنی

ارشاد :تعلق مع الله کے دو در ہے ہیں۔ایک سیرالی اللہ بیتو محدود ہےا یک سیر فی اللہ بیغیر

انفاس عيسنى \_\_\_\_\_\_ حصّه اول

محدود ہے۔ سرالی اللہ یہ ہے کہ نفس کے امراض کا علاج شروع کیا یہاں تک کدام اض سے شفا ہوگی اور ذکر وشغل سے تعمیر شروع کی۔ یہاں تک کہ وہ انوار ذکر سے معمور ہوگیا لیعنی تخلید و تحلید کے واحد جان گئے مواقع مرتفع کر دیے معالجہ امراض سے واقف ہو گئے نفس کی اصلاح ہوگئی اخلاق رفیلہ ذائل ہو گئے اور اخلاق حمیدہ سے انوار ذکر سے قلب آ راستہ ہوگیا اٹھال صالحہ کی رغبت طبیعت ثانیہ بن گئی، اٹھال و عبادات میں مہولت ہوگئی است و تعلق مع اللہ حاصل ہوگیا تو میرانی اللہ شم ہوگئی اس کے بعد فی اللہ شروع عبادات میں مہولت ہوگئی است و صفات کا حسب استعداد انکشاف ہونے لگا تعلق سابق میں ترتی ہوئی۔ امرار و حالات کے درود ہونے گئے یہ غیر محدود ہو وہ تعلق ہے جس کی نسبت کہا گیا ہے

بحراسيت بح عشق كه يجش كناره نيست انتجاجز انيكه جال بسيارند جاره نيست

## نكاح سے كيا كياسبق حاصل مونا جاہئے

ارشاد: (۱) نکاح کاجواڑ زوجہ پر ہوتا ہے اس ہے ہم کو بھی سبق لینا چاہیے کہ خدا ہے تعلق رکھنے والوں کو یگانہ وآشنا سمجھوا ور جواس ہے بے تعلق ہواس کو بے گانہ و نہ آشنا سمجھو، خدا کے دوستوں کو اپنا دوست اور اس کے دشمنوں کو اپنادشن سمجھو۔

(۲) اس کا تصور کیا کرو کہ جیسے میاں بیوی میں شکر رنگی کے بعد بہت جلد صفائی ہو جاتی ہے بول بی تن تعالٰ سے تعلق کے بعد اگر پچھ کوتا ہی ہو جائے تو بعد تو نبدو معذرت کے وہ تعلق ویسا ہی بحال کر دیں ھے۔

(۳) بیوی کے تعلق میں ایک بات رہے کہ بعض دفع میاں کو بیوی کی جہالت اور ناوانی ہے گلیف بھی ہوتو اس کے ہرامتخان پر تحل کیا جاتا ہے، اور اس کے ہرامتخان پر تحل کیا جاتا ہے، اور اس کے نازونخ وں کو برواشت کیا جاتا ہے بھریہ کیا غضب کرحق تعالیٰ کے امتحانات کا تحل نہ کیا جا گائے گئے ہوئے اگر بھی وہ بھار کردیں یا مال کا نقصان کردیں یا کسی عزیز کوموت دے دیں تو اس پر نا گواری فاہر کی جاتی ہے۔

(٣) أيك تكوى راز نكاح كايد به كه بنده كاكال بدب كه ومظهراتم حق تعالى كابن جائد سويدون نكاح كي يمظهر الم حق تعالى كابن جائد سويدون نكاح كي يمظهر يت التم نبيس بوتى يكونك حق تعالى كى ايك شان يهمى به كه اذا اداد هسنيداً فانما يقول له كن فيكون كده وجب كى چيزكوبنا تا چا جي تين تواس سه كهد ية بين "بوجا" وه فوراً بوجاتى به بين الله تعالى بدون احتياج اسباب كمض اداده بى سه جس چيزكوچا بيته بين بيدا كردية

ا نغاس عيسيٰ

یں اور اس شان کا ظہور بندہ میں نکاح ہی ہے ہوتا ہے۔ کہ بیجے کے پیدا ہونے میں بندہ بھی زیادہ اسباب کے اہتمام کامختاج نہیں، بے مشقت ایک فعل کیا اور اگر کوئی عارض نہ ہوا تو حمل رو گیا، بچہ بن گیا، گودا قع میں یہاں بھی اسباب ہوتے ہیں گروہ اسباب ایسے نہیں ہیں جن کی تلاش وفکر کی ضرورت ہو۔ حرام چیز ول سے حقیقی شفا ہوتی ہی نہیں

ارشاد: جن چیزول کوشر بعت نے حرام کیا ہے۔ ان میں ضرری غالب ہے کوکسی خاص وقت میں ضرر کا ظہور نہ ہولیں حرام ہے جوشفا ہوتی ہے وہ حقیقت میں شفائی نہیں بلکہ وہ ایک مرض کو وقع کرتی ہے اور دوسرے امراض جسم میں پیدا کرتی ہے۔

بے ساختگی و آزادی کلام دلیل ہے قرآن کے کلام اللہ ہونے کی

ارشاد:قرآن کریم کے کلام ہونے کی بڑی دلیل ہے ہے کہ وہ بے ساختہ کلام ہے کسی تکلف کی اس میں پائٹ ہے کہ وہ بے ساختہ کلام ہے کسی تکلف کی اس میں پابند ئی نہیں ، نہ قافیہ کی نہ بچع کی۔اوراس میں ایک خاص بات ہے کہ اس کوو کھے کر بیہ علوم ہوتا ہے کہ اس کے متکلم برکسی کا بھی اثر نہیں ہے ، آزادی کے ساتھ جو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے کہدیتا ہے۔ اولا د کا ایک حق اولا د کا ایک حق

ارشاد: اولا دکاریجی حق ہے کہ اس کے انتقال پر مفارقت کارنج وصد مدخلا ہر کیا جائے۔ محبت اولا دواز وج کی حکمت تسهیل ادائے حقوق تر ہے اس پر اجر ملنا کمال لطف ہے

ارشاد: ہمارے اندر محبت اولا دواز وج کی تعکمت تسہیل ادائے حقوق ہے پھراس تعکمت کے بعد کیال عمارت ہے اندر محبت اولا دی تربیت، اور شوہر بیوی کے ساتھ الفت اپنے فطری جد کیال عمارت ہیں ہے کہ باوجود بیکہ والدین اولا دی تربیت، اور شوہر بیوی کے ساتھ الفت اپنے فطری جذی ہے ہے بچور ہوکر کرتا ہے بھراس پراس کوثو اب بھی ملتا ہے، چنا نچہ صدیث میں ہے کہ بیوی کے مند میں جوا یک لقمہ شوہر دکھ دے تو یہ بھی صدقہ ہے اس برثو اب ملتا ہے۔

والدین کی خدمت وتربیت اولا د کی قدر حق تعالی فر ماتے ہیں لیکن اولا دیے قدری سے تھکراتی ہے

ارشاد: الله تعالی با وجود یکه انسان کے جذبات کوسب سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ تو والدین کی خدمت وتربیت کی اتن قدر فرماتے ہیں کہ ایک ایک لقمہ پران کو اجردیتے ہیں حالا نکہ اس ہے خدا کو پچھ نفع.

انفائراتيسى

نہیں پہنچااولا دجس کو والدین کے اس جذبہ ہے پورانفع پہنچتا ہے ہیہ کہہ کراس کوٹھکرا دیتی ہے'' کہ والدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا جو کچھ کیاا ہے جذبے ہے مجبور ہوکر کیا۔''

## جابل كوعدم افطارصوم جائز براجر ملے گا

ارشاد: جس حالت بیں افطار صوم جائز ہواور کوئی جابل روز ہندتو ڑے اور ہلاک ہوجائے۔تو گنبگار نہ ہوگا۔ بلکہ افطار نہ کرنے پر اجر ملے گا۔ کیونکہ وہ تو افطار کومنوع سمجھ کرروز ہ پراصرار کرر ہا ہے۔ و انسا الاعسال بالنیات بیاور بات ہے کہ اس کوجہل عن الاحکام کا گناہ ہو۔

### ذ کروصیت کے تقذیم علی الدین کاراز

ارشاد: آیة المواریت میں وصیت کے ذکر کو دین سے مقدم کیا ہے حالا تکہ بالا جماع وین کا ادا کرنا وصیت سے مقدم ہے، علماء نے اس میں یہی وجہ بیان کی ہے اللہ تعالی نے تقذیم وصیت میں ہم کو متنبہ کیا ہے کہ جس حق کوصا حب حق زور کے ساتھ وصول نہ کر سکے اس کا مطالبہ سب سے پہلے ہم کریں متنبہ کیا ہے کہ جس کو کھن اس وجہ سے کہتم رع ہے اور موصیٰ لا کے بعض او قات اس کی خبر بھی نہیں ہوتی یا اس میں تو سنہیں ہوتی اس واسطے وہ مطالبہ بیس کرسکتا۔ اور خبر وقوت بھی ہوت بھی وہ مطالبہ سے شرماتا ہے۔ کہوگئیں ہوتی ہوت بھی وہ مطالبہ سے شرماتا ہے۔ کہوگئیں ہوتی ہوت بھی وہ مطالبہ سے شرماتا ہے۔ کہوگئیں کے میاں بچھ تم نے ویا تھا جو تقاضا کرتے ہو محض معمولی بات بچھ کرمت نا لنا بلکہ نفاذ کا پورا اہتمام کرتا۔

## میاں بیوی کی بےلطفی کاراز

ارشاد: میاں بیوی کی الیمی زندگی میں تبجی لعلف نہیں کہ چاردن ہنس بول لئے اور دیں دن کولڑ جھڑ لئے ، لعلف زندگی کا جب ہی ہے کہ جانبین سے ایک دوسرے کے حقوق کی پوری رعایت ہو۔ بیو بول کے حقوق کے وجوہ ترجیح

ارشاد: (۱) بیوی کے بغیر گھر کا انظام نہیں ہوسکتا اور انظام بہت بڑی قدر کی چیز ہے، اگر

بیوی کچھ بھی گھر کے کام نہ کر بے صرف انظام اور دکھی بھال ہی رکھے توبیا تنابزا کام ہے جس کی دنیا بیل

بردی بردی تخواجیں ہوتی جیں اور نشخلم کی بردی قدر ومنزلت کی جاتی ہے۔ (۲) خصوصاً بجول کو بردی محنت سے

پرورش کرتی ہیں۔ بیدوہ کام ہے کہ تخواہ دار ماما بھی بیوی کے برابری نہیں کر سکتی۔ (۳) ہندوستان کی
عورتیں خصوصاً ہمارے اطراف کی عورتیں تو واقعی جنت کی حوریں ہیں جن کی شان میں عربالی عاشقات

الازواج آیا ہے چنانچے مردوں پر فعا ہیں کہ مردوں کی ایڈ ائیں ہر طرح سبتی ہیں۔ اور مبر کرتی ہیں۔ (۳)

حضداول

ان حوروں میں ایک صفت اور بھی ہے بینی قاصرات الطرف چنانچہ ان کواپنے شوہر کے سواکسی کی طرف میلا اِن بیس ہوتا ادراگران کوکسی غیر کا میلان اپنی طرف معلوم ہوجائے تو اس ہے بخت نفرت ہو جاتی ہے۔ میال اُکی بھی تہذیب ہے۔

#### حقوق اولاد

ارشاد (۱) والدین اولا د حاصل کرنے کے لئے نثر بیف عورت تجویز کرے۔ (۲) اور جب اولا دیبیدا ہوان کے نام اجھے رکھے۔ (۳) اور جب ان کے ہوش درست ہوجا کمیں ان کوتہذیب اور تعلیم دے۔

#### نكاح كى حكمت

ارشاد: ایک اجنبی مرد کے سامنے ایک اجنبی عورت کا اس طرح بے ججاب ہو جا تا اور اسکے ساتھ مرد کا بے ججاب ہو جا تا تقریبا دو کید بالکل ہیں ہے گرعقل کی اس تجویز پر عمل کیا جا تا تو زیادہ فنند بر پا ہوتا کہ اب تو ایک ہی اجنبی مردوعورت بے جہاب ہور ہے تھے، پھر نہ معلوم کتنے مرداجنبی عورتوں کے ساتھ بے ججاب ہوتے ہیں ، اور کتنی عورتیں اجنبی مردوں کے ساتھ بے جباب ہوتیں کیونکہ نفس میں جو ساتھ بے جباب ہوتے ہیں اگر ان کے پورے ہونے کے لئے ایک کل بھی تجویز نہ کیا جائے تو پھر انسان اپنے مقاضے پیدا ہوتے ہیں اگر ان کے پورے ہونے کے لئے ایک کل بھی تجویز نہ کیا جائے تو پھر انسان اپنے مقاضے کو جرجگہ پورا کرے گا اور اس کی بے حیائی کا عیب نمایاں ہو جائے گا۔ ان عواقب پر نظر کر کے مشریعت ماوید نے نکاح تجویز کیا ، اس نقاضے کے پورا ہونے کائن محدود و شعین ہو کرفتن نہ برجے۔

#### وجوه تشبيهه مرد وعورت بلباس

ارشاد: هن لباس لکم وانتم لباس لهن (۱) لباس میں ایک وصف اشتمال ہے چونکہ زوجین میں تعلق وتو اصل کے وقت اشتمال یکدگر ہوتا ہے۔ اس لئے ہرایک کولباس سے تشییبہہ دی گئی، گر شارع کا مقصود اس تشییبہہ سے محض اس اشتمال حسی کی طرف اشارہ کر تانہیں بلکہ شدت تعلق کی طرف اشارہ کے کہ بیداللہ تعالی کی رحمت ہے کہ میاں لی بی کے درمیان ایساتعلق پیدا کر دیتے ہیں ۔ کہ اس سے زیادہ کوئی تعلق دنیا میں نہیں ہوتا۔

(۲) لباس میں ایک وصف ستر ہے بینی لباس میں ستر کی شان ہے ای طرح عورت مرد کے لئے ساتر (عیوب) ہے اور مردعورت کے لئے ساتر (عیوب) اس طرح کہ تقاضائے نفس ایک کا دوسرے سے بورا ہوجاتا ہے ،اور دوسری جگہ بے حیائی کاعیب نمایاں نبیں ہوتا۔

انفاس عيني \_\_\_\_\_ حضه ادل

(۳) لباس میں ایک وصف اعانت حاجت ہے یعنی جیسے بدون کیڑے کے انسان سے صبر نہیں ہوسکتا۔ اس طرح بدون نکاح کے مردعورت کو صبر نہیں آسکتا، کوئی نقاضائے نفس بی کی وجہ سے نہیں بلکہ اعانت وغیرہ میں عورت اپنے خاوند کی مختاج ہے، اور خدمت وراحت رسانی میں مردعورت کامختاج ہے۔

(۳) ایک وصف لباس پی زینت ہے، یعنی جس طرح نباس زینت ہے ای طرح زوجین میں عورت سے مرد کی زینت تو یہ کہ ہوئی بجوں میں عورت سے مرد کی زینت تو یہ کہ ہوئی بجوں والا آ دی لوگوں کی نظر بیس معزز ہوتا ہے۔ اگر کس سے قرض مائی تو اس کوقر خس ل جاتا ہے، کیونکہ سب جاتے ہیں کہ اس آ گے بیچھے اور بھی آ دی ہیں یہ کہا جاسکتا ہے۔ اور قرض میر اوصول ہوسکتا ہے، دوسرے یہ کہوگ ہوں والے کوسائڈ نہیں سیجھے ، اور جس کے ہوئی نہ ہواس سے اپنی مورتوں پر سب کو قطرہ ہوتا ہے، اور مرد سے ورت کی عزت یہ ہے کہ لوگ اس کے اور کسی قشم کا شہر ہیں کرتے ، میال جا ہے پاس رہے ہوں ہے، ور ہری کے بھو ہرہی ہے۔ ورت کی عزت یہ ہوں گے ہوں گے ، شوہر ہی کے سیجھے جا تیں گے۔

(۵)لباس کے معنی کہمی عذاب دضرر کے بھی آئے ہیں جیسے فاذا قصم الله لباس المجوع و المحوف اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں میں فتنہ داخرار کی بھی شان ہے، چنانچے حضوطان نے فرمایا کہ میں ای امت کے لئے عورتوں سے زیادہ خطرتاک فتنہ کو کی نہیں سمجھتا۔

پردہ میں بے بردگی فتند کی وجہ ہے

ارشاد: برده میں بچھ بے پردگی ہوتی ہے تب فتند ہوتا ہے، در ندکوئی دجہ فتند ہیں۔ بروہ کے تاکد کی وجہ

ارشاد: غیرت مندحیا دار طبیعت کاخود بینقاضا ہے کہ عورتوں کو پردہ میں رکھا جائے کوئی غیور آدی اس کو گوارانہیں کرسکتا کہ اس کی بیوی کوتمام مخلوق کطے مندد کیجے اور شریعت نے فطریات کا خاص اہتمام ہیں کیا اس قاعدہ کا منفقا یہ تھا کہ شریعت پردہ کے احکام سے بحث نہ کرے الیکن چربھی شارع کا اس سے بحث نہ کرے الیکن چربھی شارع کا اس سے بحث کرنادلیل اس کی شفقت اور پردہ کے تا کیدی ہے۔

مردوں کے تابع ہونے کی وجہ

ارشاد: عورتی فطرانا اور قانو نامرووں کے تابع ہیں۔ اور مردمجت کی وجدے تابع ہوجاتے

*- با* 

حضداول

## اختصاص محبت مرد کی عورت کے ساتھ پردہ کی بناء پر ہے

ارشاد: اور بید مسئله عقلی ہے کہ بیتا بعت (مردکی) محبت کے بقاء تک ہے، اور محبت کی بقاء پر دہ کی بقاء پر دہ کی بقاء پر دہ کی بقاء پر دگی ہوئے ہوئے ہے، چٹانچہ ایک بور پین مورت نے لکھا ہے کہ مورتوں کے لئے جو بے پر دگی کی کوشش کی جاتی ہے بیٹورتوں کے لئے مخت معتم ہے، کیونکہ اس وقت تو مردوں کو عورتوں کی راحت رسانی کا بورا اہتمام ہوتی ہے اور محبت کا منشاہ اختصاص ہے، مشاہدہ ہے کہ جو چیز عام ہوتی ہے اس ہے تو ی تعلق نہیں ہوتا ، اور بیا خصاص پر دہ ہے تا تم ہے، ہیں محبت کی بناء پر دہ ہے۔

### جوازمتبع عورات بضر ورت

ار شاد: بضر ورت تبتع عورات جائز ہے، اس کے مصلح کو واقعات مرید وریافت کرنا جائز

## اسلام کوذلت سے بچانا واجب ہے

ارشاد: اسلام کوذلت ہے بچانے کے لئے کہ عدالت والے کہیں گے کہ تو بہ تو بہ اسلام چوری اور بے ایمان سکھا تا ہے۔ چوقی ویدو۔اور جاریمیے کی بجت نہ کرو۔

## طاعون کل مسلمانوں کے لئے نعمت وشہادت ہے

ارشاد: طاعون عامه مسلمین کے لئے نعمت وشہادت ہے۔اور کفار اور بعض الل معصیت کے لئے تیم ہے۔ لئے تیم ہے۔

## اعمال شرعيه كے مجامدہ ہونے كاراز

ارشاد:انگال شرعیہ جتنے بھی ہیں سب مجاہدہ ہیں دین کا ہر کام مجاہدہ ہے کیونکہ بجاہدہ کہتے ہیں خلاف نفس کواور دین کا ہر کا نفس کی اصل حالت کے اعتبار سے نفس کے خلاف ہے،اس کاراز ہیہے کہ دین میں تقیید ہے اور تقیید نفس کوگران ہے۔

#### طاعون کامزہ مبتلا ہے پوچھو

ارشاد: جولوگ طاعون میں مبتلا ہو کر مرچکے ہیں ان سے ان کی قدر پوچھو، وہ جانے ہیں کہ یہ بڑے مزے کی چیز ہے، ہم خواہ کو اہ ایس گھبراتے ہیں۔ سے من

## طاعون میں بھا گناسو تدبیرہے

انفاس عيسي من الفاس ميسيل الفاس من العلم المناس الفاس من العلم المناس الفاس المناس الم

ارشاد: طاعون میں بھا گنا دراصل مذیبر ہی نہیں بلکہ سوء مذیبر ہے کیونکہ بھا گنا جیسے ضعف قلب ہے ناخی ہے ای طرح دوضعف کا خشاء بھی ہے بعنی بھا گئے والا اس نعل ہے ضعف کو اپنے قلب پر عالم کر لیڑا ہے ، کمیں قاعدہ سے ایسے امراض ضعیف القب پرسب سے پہلے قبضہ کرتے ہیں تو بھا گئے والے نے تواسی وقت اپنے او پر طاعون کو قبضہ دے دیا ، اگر دہ یہاں نہیں مرا تو دوسری جگہ جا کر مرے گا۔ ای طرح دوسری جگہ جا کر مرے گا۔ ای طرح دوسری جگہ بھی یہ بھا گئے والے طاعون کی جیلا تے ہیں ، منہ بطریق عدد کی بلکہ ای قاعدے کہ یہ وہاں جا کرقوب میں وہم پیدا کرد ہے ہیں تو دوسری لیستی کے لوگ ان بھا گئے والوں سے یول کہتے ہیں کہ خدا خیر کر رہے کہیں جماری بستی میں بھی طاعون نہ ہوجائے جس سے ان میں بھی قبول طاعون کا مادہ بیدا کہ وہا تا ہے۔

#### مسلمان اور کا فر کے مرنے کے وقت کی حالت

اشاد:مسلمان جب مرنے لگتا ہے تو فرشتے اس کورضوان وکرامت کی بشارت سناتے ہیں اس وقت وہ حق تعالیٰ کی لقاء کا مشتاق ہو جاتا ہے۔اور کا فر کوعذاب کی دھمکی ویتے ہیں وہ اس وقت خدا کے پاس جانے گھیرا تا ہے اور کراہت کرتا ہے۔

### طاعون کامرنے والاقتیل سیف کے برابرشہید ہے

ارشاد: طاعون کامرنے والاقتیل سیف کے برابر شہید ہے کیونکہ قیامت میں ویکھا جائے گا کہان کے زخم بالکل شہداء کے زخم کے مشابہ ہوئے۔ لو ند لون دم والویح دیح مسک علاوہ اس کے جو بات مجاہدات اختیار یہ سے برسوں میں حاصل ہوتی ہے وہ ان مجاہدات اضطرار ہیں۔ ایک دن میں حاصل ہوجاتی ہے۔

## خير الصدقة جهدالمقل وماكان عن ظهر غنى كالطيق

ارشاد: خیسر الصدقته جهد المفل یعنی بهترصدقه تنگدست کاصدقه هیه- کیونکه جمع بین الها به تین بهترصد قد تنگدست کاصدقه هیه- کیونکه جمع بین الها به تین بهاورایک دوسری حدیث بیل جواس کے خلاف آیا ہے ، خیسر الصدفت ما کان عن ظهر غذری یعنی بهتر صدقه وه ہے جس کے بعدا ہے یاسٹی باتی رہے سو تینی بہتر صدقه وه ہے جس کے بعدا ہے یاسٹی باتی رہے سو تینی دونوں حدیث کی بول ہے کہ اول تو اقویا کے لئے ہے۔

#### مشاہرہ کا ملہ رہیہ ہے کہ علماً وعملاً استحضار رہے ۔

ارشاد: اس طريق كاخلاصه دوي چيزي ايك مجابده، ايك مشامده، اول وسيله عداني مقصور

حضداول

ہے گرمشاہدہ کے معنی رویت کے نہیں ہیں، بلکہ یہ اصطلاحی لفظ ہے، جس کے معنی ہیں کہ حق تعالیٰ کی طرف توجہ خاص علما بھی عملاً بھی عالب رہے، ورنہ وہ مشاہدہ علمی جو علی ہے خالی ہے بالکل ناقص ہے، اور محف ایک مشق کا درجہ ہے جو کا فرکو بھی چندروز میں حاصل ہو علی ہے اس کا نام نسبت و مشاہدہ نہیں بلکہ نسبت اس تعلق کا نام ہے، جو محبت مع اللہ کی وجہ ہے جذر قلب میں پوستہ ہو جائے جس کے لیے عمل نسبت اس تعلق کا نام ہے، جو محبت مع اللہ کی وجہ ہے جذر قلب میں پوستہ ہو جائے جس کے لیے عمل استحضار بالاحکام لازم ہے اور جو تعلق بدون عمل کے ہو وہ محبت سے خالی ہے، اپس مشاہدہ کا ملہ یہ ہے کہ علماً استحضار رہے ، یعنی اس کے مقتضاء برعمل بھی ہو۔

### ایمان کامل کی شناخت

ارشاد: ایمان اوریقین کے مختلف درجے ہیں جس درجہ کا ایمان اوریقین ہوجاتا ہے اتا ہی مل جس اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے تو جب کی کوئل تعالیٰ کی رویت و معیت کا عمل استحضار نہیں ہوا تو اس درجہ بیس اس کو ایمان حاصل نہیں ہے، اس کو جس ایک مثال سے واضح کرتا ہوں وہ یہ کہ ایک طبیب کے پاس دو مریض گئے اور دونوں کو اس کی نسبت بیا عتقاد ہے کہ بیٹن کی الله طبیب ہے دونوں نے اپنی نبش دکھائی، اور طبیب نے دونوں کو اس کی نسبت بیا عتقاد ہے کہ بیٹن کا مل طبیب ہے دونوں نے اپنی نبش دکھائی، اور طبیب نے دونوں کو اس کی نسبت بیا عقاد ہے کہ بیٹن کی الور استعال کر کے صحب تیا ہوگیا، اور دوسرے نے دونوں کو نسخہ کی تو نسخہ برعمل کیا اور استعال کر کے صحب تیا ہوگیا، اور دوسرے نسخہ برعمل نہیں کیا تو بہلے کا یقین کا مل ہے، کیونکہ اس نے یقین کے مقتضاء برعمل کیا ہے اور دوسرے کا ناتھ ہے، اس یقین کا مل ہے حاصل کرنے کا طریقہ موا اس کے پیچئیں کہ اس کے مقتضاء پر مسلک کرے مثل کرا رائے ہوکر ملکہ بن جائے گا۔

# علمی استحضار کے لئے ممل بالا حکام لازم ہے

ارشاد: اگرعلما استحضار کامل ہوتو عملاً غیب ہونا محال ہے۔ اور ملکۂ یاد داشت والوں کو جو استحضار ہوتا ہے وہ محض تصور ہےغلبہ استحضار نہیں۔

## حضرت ليحي وحضرت عيسى عليهاالسلام كافيصله

ارشاد: حضرت یکی علیہ السلام پرختیت کا بہت غلبہ تھا اور زیادہ وقت رونے میں گذرتا تھا یہاں تک کدروتے رونے رخساروں کا گوشت کل کر گر پڑا تھا۔ کیونکہ آنسوؤں میں ایک قتم کا تیزاب ہے اس لئے آپ کی والدہ روئی کے بھائے رخساروں پر چپکا دیا کرتم تا کہ بدنما داغ نہ معلوم ہوں ، ایک مرتبہ حضرت میں علیہ السلام نے فرمایا کہ 'اے بچکی تم اتناروتے ہوگویا تم کوخدا تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی مرتبہ حضرت میں علیہ السلام نے فرمایا کہ 'اے بچکی تم اتناروتے ہوگویا تم کوخدا تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی نہیں ، حضرت حق کی طرف سے فیصلہ صادر ہوا ، وی نازل ہوئی کہ اے بچکی خلوت میں تو تم ایسے ہی رہو

انفاس عيسىٰ ------ هشه اول

جیسے اب ہو، اور کلوق کے سامنے ویسے دہوجیتے ہیں علیہ السلام ہیں یعنی ہنتے اور جسم کرتے رہا کرو، بندول کے سامنے زیادہ رویا نہ کر دکھیں جارے بندول کا دل نہ ٹوٹ جائے ، اور مایوس نہ ہوجادیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دحی آئی کہ اے عیسیٰ جارے بندول کے سامنے تو تم ویسے ہی رہوجیسے اب تک ہواور غلوت میں ویسے رہوجیسے کچیٰ علیہ انسلام ہیں۔ نیجی خلوت میں جارے عذاب کو یا دکر کے رویا کرو۔ انتاع حکمت حضو والیسے کی فطرت وطبیعت تھی

ارشاد:حفور میناند کے طبیعت ہے ہمی بعض کام کرتے تھے گروہ طبیعت بالکل تکمت کے موافق تقمی اورخودا تیاع حکمت آپ کی فطرت وطبیعت بن گئاتی۔ انسان کوو نیا میں بھیجنے کی ضرورت

ارشاد: ترقی قرب مقصود کے لئے محض روح کافی نہیں ورنہ ہم عالم ارواح ہی ہیں رہتے دنیا میں کیوں آتے ، کیا نعوذ باللہ حق تعالی تمہارے بدخواہ ہیں جوخواہ تو اہ راحت سے نکال کرتم کو کلفت میں بھیجا نہیں! بلکہ اس میں رازی ہے کہ جو درجہ قرب کا مقعود تھا وہ اعمال خاصہ صلوق وصوم دغیرہ پر موقوف تھا اس کئے عالم ارداح میں رہ کرتم کو حاصل نہ ہوسکتا تھا اس کئے روح کی ترقی کے لئے جسم کی ضرورت ہوئی اورد نیا میں بھیجے مجے۔

صوت امرد، وعورت كانتكم

ارشاد: امر داورعورت کی آوازیلاقصدیمی کان میں پڑے تو کا تول کو بند کر لے۔

مولو یوں کا برتاؤ شریعت کے ساتھ

ارشاد : مولو يول كوشر يعت كى حفاظت كے سامنے اسپ بدنا مى كى بھى بروا دہيں جائے۔

تشبه كامسئله

ارشاد: ایک مخص دکان پر یا دسترخوان پرشراب کی می پوتلمیں بحرکرد کھے گوان میں بانی ہی ہو شراب ندہو، وہ مجرم ہے اور شرعاً گنهگار ہے۔ کیونکہ اس نے شراب خوروں کے ساتھ تھیہ کیا۔ مخفق کے کلام کی خصوصیت

ارشاد ہمحق کے کلام کی خاصیت ہے کہ اس کی بات نہ بھتے پرتوسب اس کے دشمن ہوجاتے ہیں اور سمجھنے کے بعد سب اس ہے راضی ہوجاتے ہیں۔

انقاس عين سنه اول

## امل مولود كومطلقا براسمجصاا حصاببين

ارشاد: اصل میں تخصیص اعتقادی ناجائز ہے۔اور تخصیص عملی بیجہ تشہہ کے ناجائز ہے۔ مگر تخصیص اعتقادی کے برابرنہیں ،تو اگر کوئی فخص محض تخصیص عملی میں مبتلا ہواوراس کااعتقاد درست ہواس سے ندا کھتا جا ہے اور جو دونوں میں مبتلا ہواس کے اعتقاد کی اصلاح کرنی جا ہے۔ پرمولودخواں سے فور آ بد گمان نه ہونا چاہے ممکن ہے کہ اس کا اعتقاد درست ہواور محبت رسول کی وجہ سے تخصیص عملی میں مبتلا ہو جس میں کسی قدر معذور ہواس لئے اہل مولود کومطلقاً برا سجھنا اجھانہیں۔

## قنوت صبح كيانماز مين سنت دائمه نهين

ارشاد: میں آج کل نوازل کی وجہ ہے ہے کی نماز میں قنوت پڑھتا ہوں مگر بعض دفعہ نہیں پڑھتا كيونكه حنفيه كے نزديك قنوت صبح كى نماز ميں سنت دائم نہيں \_

قيام مولد كأحكم

ارشاد:اگر کسی ایسیے مولد میں پھنس جادیں جہاں قیام ہوتا ہوتو اس مجلس میں مجمع کی مخالفت نہ كريں بلكہ قيام كرليا كريں كيونكُ ايسے مجمع ميں ايك دوكا قيام نہ كرنا موجب فساد ہے، ہاں جہاں ہرطرح ا پنااختیار ہود ہال تمام قیو د کوحذ ف کر دیا جادے کیونکہ ایسے موقع میں خاموش رہنا گناہ ہے۔

### لوح محفوظ كي تظير

ارشاد: لوح محفوظ کی نظیر تو خود اپنا د ماغ ہے کہ ذراہے د ماغ میں اس قدر ہے شار واقعات و مضامین محفوظ رہتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ تھوڑے ہے جسم میں جتنے چاہے واقعات محفوظ کرویں ہی دیا ندسری کامسلمانوں ہے بیسوال کرنا بالکل لغواور بنی برحمافت وجہل ہے کہ بیر جومسلمان کہتے ہیں کہ لوح محفوط میں اول خلقت سے قیامت تک کے واقعات لکھے ہوئے ہیں اور واقعات آولا تعداد ولاَحصى ہیں تو وہ کتاب تو بہت بردی ہوگی بھروہ کہاں رکھی جاتی ہوگی۔

# ہم لوگوں کا حضور اللہ کے زمانہ نہ ہونا بھی رحمت ہے

ارشاد: ہم لوگوں کا حضور منافظ کے زمانے میں نہ ہوتا اور اب ہوتا بھی نعمت ہے کیونکہ ہم لوگ اگراس وفت بھی ہوتے تو ایسے ہی ہوتے جیسے اب ہیں اور اب جماری حالت بیہ ہے کہ جمارے اندر تحبر ہے اور انتاع علاء ہے اعراض ہے تو اس وقت حضو علیہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ایمان ہی نصیب نہ ہوتا،

انفال تمييلي

کیونکہ عادت مانوفہ یک لخت ترک کردینا ہڑی ہمت کی بات ہے۔ علماء کا استیصال تمام عالم کا استیصال ہے

ارشاد: جولوگ علماء کے استیصال کی فکر میں ہیں وہ خود مسلمانوں کے بلکہ تمام عالم کے استیصال کی فکر میں ہیں وہ خود مسلمانوں کے بلکہ تمام عالم کے استیصال کی فکر میں ہیں، کیونکہ بقاء عالم علماء کی وجہ ہے جس کی ولیل میہ ہے کہ حدیث میں ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض الله الله.

عالم بدمل برجهى اعتراض كاحق نهيس

ا المستحد المرشاد : عالم بدهمل بهمي ہو جب بھي تم كواس پر اعتراض كاحق نہيں كيونكدوہ مدعى علم كا ہے نہ كہ عمل كا ،طبيب اگر بدير ہيز ہوتو مريض كا كيا نقصان ہے۔

مادري وغير مادري زبان كافرق

ارشاد: قاعدہ یہ ہے کہ زبان دال کواٹی مادری زبان میں گفتگو سنتے ہوئے اول اکتفات معالی کی طرف ہوتا ہے اور الفاظ کی طرف بعد میں اکتفات ہوتا ہے اور غیر مادری زبان میں اول اکتفات الفاظ کی طرف ہوتا ہے تا نیامعانی کی طرف۔

وحدت الوجود كي حقيقت

ارشاد: وحدة الوجودتوبيب كما پئي سنتي كومڻا كرخدا كى سنتى كامشابده كرلے ندبير كه خدا كى بستى كومنا كرا پئي ستى كامشا ہدہ كرے۔

لز وم صوم شہوت کا علاج ہے نہ کہ طلق صوم

ارشاه: روزه میں ابتداء شہوت کا غلبہ ہوتا ہے کیونکہ اس طبیعت میں لطافت بیدا ہوتی ہے اور لطافت ہے شہوت بڑھتی ہے گرزیادہ روزہ رکھنے ہے پھرشہوت کم ہوجاتی ہے اور حدیث میں لزوم صوم کوعلاج فرمایا ہے نہ کہ مطلق صوم کواور لزوم تقضی ہے اپنیا دو تکرار کو کیونکہ قاعدہ سے کہ جیسے زیادہ کثافت طبع ہے شہوت کم ہوجاتی ہے ای طرح زیادہ لطافت ہے تھی کم ہوجاتی ہے۔

تعزیت کرنے کا طریقہ

ارشاد: بھائی جوہونا تھاوہ تو ہو گیا،اب رونے دھونے سے مردہ تو زندہ ہونے سے رہانہاس کا اس میں بچھنع تم وہ کا م کروکہاس کو بھی نفع ہواور تم کو بھی وہ بیرکہ قر آن لے کر بیٹھ جاؤ اور پڑھ پڑھ کراس کو

حضه اول

بخشونفلیں پڑھواوراس کا نواب اس کو بخشو، اللہ اللہ کرداوراس کا نواب اس کو پہنچاؤ اِس کے لئے دعائے مغفرت کرواور بیسوچوکہ و وجنت ہیں گیاجہاں یہاں سے زیاد ہ راحت ہے اور پچھ دنوں ہیں ہم بھی وہاں پہنچ کراس سے ل لیوس گے۔

## مسلمانوں کے فلاح وترقی کا طریقة ممل بالشریعت ہے

ارشاد: دنیا کے فلاح کا طریقہ بھی بہی ہے کہ اعمال شرعیہ کا اہتمام کیا جاد ہے، بیضروری نہیں چیز کے پاک کرنے کا طریقہ کا فریقہ کا طریقہ الگ ہے، بیضروری نہیں کہ جوطریق ایک تو م کونافع ہووہ سب کونافع ہو، اگر ہم مان بھی لیس کہ بیتہ ابیر ہم کو بھی نافع ہیں تو ایسے نفع کو لے کر ہم کیا کریں گے۔ ساتھ خدا کا غضب بھی ملا ہوا ہے اس لئے مسلمانوں کو وہ تی تہ ابیر اختیار کریا جا ہے جوشر ایعت کے موافق ہوں، یوں نفع تو شراب و تماریس بھی ہے، لیکن نص ہے۔ و انسمہ ماکسوں میں نفعہ ما

## تذبير کرومگرعلماءے پوچھ کر

ارشاد:علاء کا کام بیہ ہے کہ جو تدبیرتم کرنا جا ہواول علاء سے استفتاء کرلوبیہ جائز بھی ہے بائبیں وہ اس کے متعلق تھم شری بتلا دیں گےتم اس پڑمل کرو، تمام متمدن اقوام کا یکی طریقہ ہے کہ ان کاعملی محکمہ الگ ہوتا ہے علمی تحکمہ الگ ہوتا ہے۔

## خدا کا وجودفطری ہےاوراس کی دلیل

ارشاد: خدا کا وجود ایسا فطری ہے کہ طوفان کے دفت اضطراری طور پر ملحد کو بھی اس کا قائل ہوتا پڑتا ہے اور کا فرومشرک موحد ہو جاتا ہے اس وفت سارے و بوتا ،مہا دیووغیرہ سے دل سے نکل جاتے ہیں اور خدا ہی خدارہ جاتا ہے ،مسلمانوں کو تو ہدواتا ہت الی انڈنصیب ہوتی ہے۔

## آخرت کے مکان وز مان دونوں کی خاصیت دنیا ہے الگ ہے

ارشاد: بینے زمان آخرت میں بیفاعیت ہے کہ اس وقت محل رویت پیدا ہوجائے گا ایسے ہی مکان آخرت میں بھی بیفاصیت ہے کہ جو دہاں بینی جائے اس میں قمل رویت بیدا ہوجاتا ہے گووہ حیات دینو یہ بی سے ملبس ہو، آخرت کے مکان وزیان ورنوں کی خاصیت دنیا ہے الگ ہے۔

#### جنتیوں کواول زمین کا جو ہر کھلا یا جائے گا

ارشاد حق نعائی اینے مقبول بندوں کواول زمین کا جو ہر کھلائیں گے تا کہ جنت میں جانے سے پہلے دنیا کی ہرشم کی لذائد کا مزہ ان کومعلوم ہوجاوے بھر جنت کی نعمتوں کو چکھ کراندازہ کریں کہ بید نیا کی لذتیں ان کے سامنے کیا ہیں۔ پچھ بھی نیس۔

بوڑھا چراغ سحر ہے تو جوان چراغے شام

ارشاد: بوڑھےاور جوان سب سے سب جراغ ہی کے مثل ہیں تکرکوئی چراغ شام ہےاورکوئی جراغ سحر،خطرہ سے کوئی بھی خالی ہیں۔

بهم كواييخ فنا كااستحضارتبيس

ارشاد محوہم کوفنا ہونے کاعقیدہ تو ہے لیکن اس دفت اس کا استحضار نہیں ، اگر ہے بھی زیانۃ مستقبل بعید میں ہے۔

#### حرکت زمانی ومکانی کاخاصه

ارشاد: حرکت کی دو قسمیں ہیں ایک حرکت مکانی اور ایک زمانی ۔ تو یہاں پرحرکت مکانی اور ایک زمانی ۔ تو یہاں پرحرکت مکانی اور انتقال این تو بے شک نہیں ہے کیونکہ ظاہراً ہم ویکھتے ہیں کہ آخرت میں پہنچنے کے واسطے اللہ پاک نے کوئی زید نہیں بنایا جس پر چڑھ کرہم آخرت میں جلے جا نہیں ۔ نیکن یہاں پرحرکت زمانی محقق ہے یعنی اگر چہ ہم ساکن محض ہیں، لیکن زمانہ حرکت کررہا ہے وہ حرکت کرتے کرتے ایک ایسی آخری ساعت پر پہنچ جائے گا کہ جس کے بعد ہم آخرت میں ہول سے یہی حرکت زمانی ہے جو بعد خارج از اختیار و کسب ہونے کے سب تغافل بنتی ہے جس ساعت سے دنیا میں کوئی قدم رکھتا ہے ای وقت سے اس کی عمر میں ہر ہرساعت محسوب ہونے گئی ہے جو رساعت سے دنیا میں کوئی قدم رکھتا ہے ای وقت سے اس کی عمر میں ہر ہرساعت محسوب ہونے گئی ہے اور اسی قدر عرکا حصہ کھنے لگتا ہے جیسے برف ہوتا ہے کہ اس کو جس قدر رکھا جا و سے ای قدر وہ برا بر محملی رہتی ہے۔

### حيلة نفس كي مثال

ارشاد بنفس نے عجیب مہانہ تراش رکھاہے، جب اے کہاجا تا ہے کہ سودمت لوتو کہتا ہے کہ ہندوستان دارالحرب ہے اور وارالحرب میں سود لیما بعض علماء کے غرب میں جائز وحلال ہے اور جب کہو کہ ذکو قد دوتو کہتا ہے کہ بھائی جارا سارا مال حرام ہے ،سودی ہے اور غیر کاحق ہے۔اور حق غیر میں زکو ق

حضيهاول

کہاں بفس کی مثال بالکل شتر مرغ کی ہے۔

چول شتر مرنعے شناس ایں نفس را نے برد بار د نه برد بر جوا گر بہر محویش مجویداشترم در منی بارش مجوید طائرم

ریل میں اگراشارے سے نماز پڑھے تواحتیا طاد ہرالیوے

ارشاد: ریل میں جس طرح ہے ممکن ہونماز ضرور پڑھ لے لیکن اس قسم کی نماز جس میں رکوع اور تجدہ کے بجائے ہجوم کی وجہ سے اشارہ کیا ہو،اس کا اعادہ علی سبیل الاحتیاط ضرور کر لیتا جا ہے۔

مواقع رخصت میں رخصت ہی حکم اصلی ہے

ارشاد: رخصت وعزیمت جبدا ہے موقع پر ہوں اجریس برابر ہیں یہ بخت غلطی ہے کہ بعض علماء رخصت کواصل تھم شرکی نہیں سیجے نیز اس کومو جب اجرقابل خیال کرتے ہیں ۔ حضرت والافر ماتے ہیں کد اپنا تو یہ خیال ہے کہ خواص کو بھی مواقع رخصت پر بہ نبست عزیمیت کے رخصت ہی پرعمل کرنا اولی ہے اور انسب ہے اس وجہ سے کہ خواص کے طرز عمل کو عام اپنے واسطے نقشہ عمل سیجھے ہیں تو جبکہ خواص ایسے مواقع رخصت ہیں عزیمیت پر عمل کریں گے تو عوام مواقع رخصت پر عمل کرنے کی تعلیم کریں گے تو عوام سیجھیں گے کہ اصل تھم شرعیت کا بھی ہے جس کو عہ لوگ کرتے ہیں اور یہ بمل احکام بوجہ بہولت وآسانی سیجھیں گے کہ اصل تھم شرعیت کا بھی ہے جس کو عہ لوگ کرتے ہیں اور یہ بمل احکام بوجہ بہولت وآسانی سے جس کو تعلیم فرماتے ہیں ۔ حالا تکہ مواقع رخصت ہی رحمل کیا ہے اور سیار کو بھی اس پر عمل کرنے ہیں رخصت ہی رحمل کیا ہے اور صحابہ کو بھی اس پر عمل کرنے میں وخصت ہی تعمل ہی کا حسان بیش نظر ہوتا ہے اور ہررگ و بے و ہرسانس سے شکر ہی شکر اور خدا و ندو تعالی کا اور این تعالی کا حسان بیش نظر ہوتا ہے اور ہررگ و بے و ہرسانس سے شکر ہی شکر خدا و ندو تعالی کا اور این تعالی کا حسان بیش نظر ہوتا ہے اور ہررگ و بے و ہرسانس سے شکر ہی شکر خدا و ندو تعالی کا اور اس شکر سے جن تعالی کی بحبت بردھتی ہے۔

اصل سرورونور حقيق كى تعريف

ارشاد: اصل سروروہ ہے جوانسان کو صدود شرعیہ میں رہ کڑنمل کرنے سے حاصل ہوادراس پر فرحت بخش اثر پیدا ہووہ ہی ہے نو رحقیق جس کومجت اللی ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔

عمل بالسنته كے معنی

ارشادعمل بالسنته كمعنى ميه بين كه حضور عليقة كي علم كى مخالفت نه بوء باتى عمل مين بورى

انفان عيمي سيس حصه اول عليمان

مطابقت کی عادات و معمولات کو بعینها اوا کیا جائے لازم نہیں ، مثلاً حضور ملک بلاچینے ہوئے جو کے آئے کی روٹی کھاتے تھے تو بیلازم نہیں کہ ہم بھی بے چینے جو کی روٹی کھاویں۔ ماا تا علیہ واصحائی کے معنی

ارثاد: ما اناعلیہ واصحابی ما کے تحت میں دوشم کے امور داخل ہیں ، ایک فعلی یعنی جس پر تعامل آ تخضرت آلیک کا اور صحابی را ہے اور ایک قولی یعنی جس پر عمل تو آ ب تعلیق کا ثابت نہیں لیکن ان کی اجازت صراحة آ ب تعلیق نے دی ہے یا کسی کلیہ کے تحت میں داخل ہیں ، بشر طیکہ کوئی دلیل شرع حرمت کی موجود نہ ہو ہی اس اصل پر ہندوستانی جو تہ تو اجازت کے تحت میں آ سکتا ہے ، بخواف آگریزی جو تہ کے کہ اس میں تھیں ہا لکھا رعلت حرمت موجود ہے۔

صحيح الاعتقادوه ہےجس کےاعتقاد کااثرعمل میں بھی ظاہر ہو

ارشاد: اگر چدمسکله قدران مسائل میں سے بین کاعلم مقصود بالذات ہے اور جن کاعلم جزو
ایمان ہے نیکن ساتھ بی ساتھ اس سے بحیل صبر کا بھی مقصود ہو تانص سے ثابت ہے جوا یک عمل ہے پس
علوم مقصودہ فی حدد اتہا بھی تتمیم اعمال میں مؤثر ہیں اور ان کی تعلیم سے احمال ح اعمال بھی مقصود ہے ، پس
دراصل سی الاعتقاد وہ ہے جس کے اعتقاد کا اثر عمل میں بھی ظاہر بوور ندوہ تاقعی الاعتقاد ہے اور اصل معنی
میں سی الاعتقاد نہیں۔

کنه ذات ہے ناوقفیت نقص بشرنہیں

ارشاد: اگرہم ایک ذات قد وس بعید عن الاوراک غائب عن النظر غیر محدود الاوصاف کے ادارک سے جاہل و ناواقف ہیں تو کونسا ہماری شان میں بدنماواغ لگ جائے گا۔ ووام تحت المشینة کی تفسیر

ارشاد الا ما مساء ربک جو خالدین فیها کے بعد فرمایا ہے اس سے مراددوام تحت المشیقہ ہے مطلب بیر کہیں خالدین فیها کے معنون دوام سے بیرتہ بھنا کہ ہم اب مسادی واجب کے ہوکر ممکنیت کے بیرا ہن سے حارج ہو سے نہیں بلکہ تم ممکن ہی ہواور ہم واجب ہی ہیں، دوام اگر چہ تمہار سے حصد میں آ گیا، لیکن بیتم ہمارا دوام تو داخل تحت المشیق یعنی ہمار سے ارادہ پر موقوف ہے کہ جب تک ہم چاہیں کان پکڑ کر نکال با ہر کریں، کو نکالیس سے نہیں، مگر تک ہم جاہیں کان پکڑ کر نکال با ہر کریں، کو نکالیس سے نہیں، مگر بیمی تحت المشیقة ہے، بخلاف ہمارے دوام سے کہ ہمارا دوام مستقل بالذات ہے کسی کی مشیت پر

#### موقوف نیس کوئی احمال اس دوام کے فنا ہونے کانہیں ہے۔ مسکلہ نقتر سر کا انکشاف آخرت میں بھی نہ ہوگا

ارشاد: عرفاءنے کہاہے کہ مسئلہ قدر کا انکشاف آخرت میں بھی نہ ہوگا، جیسا کہ یہاں نہیں ہوا، اس دجہ سے کہ بیرمسئلہ بھی راجع ہے ادراک کنہ ذات وصفات کی طرف اور ذات دصفات کاعلم پالکنہ نہ دنیا ہیں ہوسکتا ہے نہ آخرت میں۔

تا كدحق كي وجه

ارشاد: تا كدح كى يجربهى عظمت صاحب حق ہے بھى حاجت صاحب حق \_

## عزت بالذات وعزت بالعرض

ارشاد: عزت بالذات تویتا مہااللہ ہی کے لئے اور عزت بواسطہ رسول اور مومنین کے لئے بھی ہے ،غرض دونوں میں بالذات اور ہالعرض کا فرق ہے۔

#### حق العباد و مقدم على حق الله كامطلب

## صوفی کوکوئی جاہل کہدے تو وہ خوش ہوتے ہیں

ارشاد: صوفی کوکوئی جاال کہدے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھنا ہوا میں رجوع خلائق ہے بچا ور نہ لوگ ہجوم کر کے خلوت مع الحجو ب ہے روک دیتے۔

# حق العبد مقدم على حق الله من درحقيقت ايارتعليم ب

ارشد بحق المعبد مقدم علی حق الله من در حقیقت اس من ایماری تعلیم ہے کوئکہ حق الله من در حقیقت اس من ایماری تعلیم ہے کوئکہ حق التعدوہ ہے جس کا نفع وضر رغیر کوہوتا ہے ہیں مطلب بیدہ وہ ہے جس کا نفع وضر رغیر کوہوتا ہے ہیں مطلب بیدہ واکدا ہے نفس کے حقوق کی مقدم کرنا چا ہے فقیبا اس کو اس عنوان ہے تعبیر کرتے ہیں اور صوفید اس کو ایمار سے تعبیر کرتے ہیں۔ فقیبا ہ نے صرف معاملات میں ایمار کا اہتمام کیا ہے، اور میں اور میں اس کی سعی کی ہے جی کہ عبادات میں بھی فرائض اور واجبات کے اندر تو نہیں مگر

انفاس ميلى

مستجات وفضائل میں وہ ایٹار کرتے ہیں، چنانچے اگر کھی کوئی صوفی صف اول میں کھڑا ہو جاؤے اس کے بعد کوئی بررگ کوصف اول میں بھگرد بدیتے ہیں اس پر فقتها ، خشک اعتراض کرتے ہیں کہتم نے صف اول ہیں کھڑے ہوڑ دیا جس میں استغناء عن الثواب ہے صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک تواب تو صف اول ہیں کھڑے ہوئے اب کو جھوڑ دیا جس میں استغناء عن الثواب ہو صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک تواب تو صف اول میں کھڑے ہوئے کا ہے اور دومرا اثواب تعظیم اہل اللہ کا ہے جو اس سے بڑا ہوا ہے۔ نیز اس صدیث پر عمل ہے۔ لیلینی منگم اولو الاحلام والمنهی تو ظاہر میں کوہم ایک تواب کے جامع ہوئے تواستغناء عن الثواب کہاں ہوا ایک تواب کے تارک ہیں عمر باطن میں دومرے تواب کے جامع ہوئے تواستغناء عن الثواب کہاں ہوا علاوہ اس کے بقاعد والدال علی الخیر کفائلہ اس کس کو جوصف اول کی قضیلت ہماری وجہ سے حاصل ہوگ، اس کا ثواب ہم کو طبح ہوگا تو ہم تواب صف اول سے بھی محروم نہ ہوئے اور اس کے ساتھ دومرے تواب کے حامع ہوگئے۔

حقوق غیر کے مقدم ہونے کی شرط

ارشاد بننس پرحقوق غیرمقدم میں بشرطیکه اپنی ہلاکت اورائیے اہل ہیت کی پریشانی کا اندیشہ

#### حن العبد کے اتسام

ارشاد: الا ان اموالكم ودماء كم واعراضكم عليكم حوام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلد كم هذا من يومكم هذا الى يوم القيامة معلوم بواكرش العبر كتين تم بين جان - مال ، آبرو،

## مولودشریف اور جگه تو بدعت ہے کیکن کالج میں جائز ، بلکہ حفاظت وین کا ذریعہ

ارشاد: اگر کسی جگہ بدعت ہی اوگوں کے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہوجاوے تو وہاں اس بدعت کو نغیمت سجھنا چاہئے، جب تک کدان کی پوری اصلاح ندہوجاوے جیے مولود شریف اور جگہ تو بدعت ہے گرکالج بیں جائز بلکہ واجب ہے کیونکہ اس بہانہ سے وہ بھی رسول التعاقیق کا ذکر شریف اور آ ب کے فضائل و بچزات تو من لیتے ہیں تو اچھا ہے ای طرح حضور تعلقہ کی عظمت و محبت ان کے داول میں قائم رہے۔

انفاس تبيني المسلم الفاس تبيني المسلم الفاس تبيني المسلم ا

#### حکام کوناراض کرنے کی ممانعت

ارشاد: ایما کام ندکرنا جائے جس جس حاکم کی ناراضی ہو، کیونکہ اس کا انجام قریب ہلاکت ہے اور مدت دراز تک مسلمانوں کو اس کا خمیاز و بھکتنا پڑتا ہے اور ایسے خطرات سے تفاظت نفس شرعاً مطلوب ہے مگرا تنا فرق ہے کہ جوام تو اپنی جان مجھ کرا ہے نفس کی حفاظت کرتے ہیں اور اہل اللہ خداکی امانت مجھ کر حفاظت کرتے ہیں درائل اللہ خداکی امانت مجھ کر حفاظت کرتے ہیں درائل اللہ خداکی امانت مجھ کر حفاظت کرتے ہیں درائل سے۔

بچوں پراگرزیادتی ہوجائے تواس کی تلافی کی مذہبر

ارشاد: اگر بچوں پر زیادتی ہوجاد ہے تواس کی تلائی کی بیتد بیر ہے کہ سرا کے بعد بچوں کے ساتھ شفقت کرواور جس پر زیادتی کی ہے اس کے ساتھ احسان کرویہاں تک کدوہ خوش ہوجائے۔ نیز سزا کے بعد بچوں کے بعد بچوں کے بعد بچوں کے بعد بچوں کو جھٹ کے بعد بچوں کے بعد بچوں کو خوش کرنے کی اس لئے بھی ضرورت ہے کہ ان کے دل میں معلم سے بغض وعداوت نہ بیدا ہوجاد ہے جو تم مے محرومی کا سبب ہے۔

خدمت طفلال كأحكم

ارشاد: بچول سے ایس خدمت لیما جائز نہیں جس میں والدین کی رضانہ ہواورا گررضا بھی ہوتو جوخدمت بچوں کی طاقت سے باہر ہو یا خدمت خلاف سنت ہو (جیسے تیجے کے وانے پڑھوانا) وہ بھی جائز نہیں ،میا نجوں کواس کا خیال رکھنا چاہئے۔

بدون صفائی کے سی چیز ہے منتفع نہ ہو

ارشاد: اگرتلی ہے کام لینے سے پہلے صاف کہددیا جائے کہ ہم سرکافی نرخ نامہ کے موافق تم کوکرامیدیا مزدوری دیں مجے اس سے زیادہ ندیں مجے اگر خوشی ہوقیول کرلو۔ اگر اس پر بھی سامان اٹھالے تو پھرسرکاری نرخ کے مطابق کرامید دیتا جائز ہے۔ غرضیکہ بدون صفائی کے کسی چیز ہے منتفع نہ ہو۔ حاکم تنہا اپنی احتیاط سے نبچات نہیں یا سکتا

ارشاد: عائم تنباا پی احتیاط ہے تجات نہیں پاسکنا بلکہ اس کا انظام بھی اس کے ذمہ ہے کہ متعلقین بھی ظلم نہ کرنے پاکیں جس کی صورت سے ہے کہ عام طور ہے اشتہار ذیدے کہ میرے یہاں رشوت کا یالکل کا منہیں اس لئے اگر میرے کلہ میں ہے کوئی شخص کئی سے دشوت مائے تو ہرگز زودے بلکہ یہ ہم سے اس کی اطلاع کرے تھراطلاع کے بعد جس نے الی حرکت کی ہوای ہے رقم واپس کرائے اور

انفاس عميلي

کافی سراوے، نیز جو محض عاکم سے ملئے آئے اس کوخود جاکر دروازے سے باہرتک پہنچائے، تاکہ نگلتے ہوئے کوئی چراس وغیرہ اس کو تنگل نہ کرے، نیز حکام کو یہ بھی چاہئے کہ لوگوں کے تعلقات براہ راست اپنے سے کھیں کسی مخص کو واسطہ نہ بنائیں، کیونکہ بیدواسطے بہت سم ڈھاتے ہیں، اگر کہوصاحب بیتو بڑا مشکل ہے تو حضرت حکومت کرنا آسان نہیں، بیرمند کا نوالہ نہیں، ہروفت جہم کے کنارہ پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عند کا و ورہ شام

ارشاد: حضرت عمرض الله عند في جب شام كادوره كيا ہے قو آپ كے ساتھ كل بيسامان تھا،
ايك غلام تھا اورا يك اونٹ اى پرآ قا اورغلام دونوں بارى بارى سوار ہوتے تھے اور كھانے كے لئے ايك تخياستو كا تھا اورا يك مجوروں كا۔ بس ساراراستداى كو كھول كر بى ليا دوچار تمجوري كھائيں ساتھ ميں نہ خيمہ تھا نہ كھوڑے تھے ندلا و كشكرتھا، پھر راستہ ميں جہاں ٹھ برتے تھے وہاں استقبال كرنے كى ممانعت تھى، نہ كى كا مديد لينے ندكى كا وَل بودھا ورجنس منگائے۔

لا پية كے حقوق ماليداورجسمانيدكى ادائيگى كاطريقه

حضيداول

وہ خوتی سے معاف کر وے تب جلدی ہلکے ہوئے اور اگر معاف نہ کرے یا خوتی سے معاف نہ کر ہے تو تعوڑ اتھوڑ اجتنا ہو سکے اس کا حق ادا کرتے رہو گر میضروری ہے کہ اپنے نفنول اخراجات کو موقوف کر دوبس ضروری ضروری ضروری خرجی داروں کواوا کر واگر وہ مر مشروری ضروری خرجی دری اپنی آ مدنی خرج کر واور اس سے جتنا بھی بچے وہ حق داروں کواوا کر واگر وہ مر کے ہوں تو ان کے ورثا ہ کو دو۔ اگر ورثا ہ بھی نہ معلوم ہوں تو ان کی نہیت سے خیرات کرتے رہو، ان شاء اللہ تعالی اول تو ان کے ورثا ہ کو دو۔ اگر ورثا ہ بھی نہ معلوم ہوں تو ان کی نہیت سے خیرات کرتے رہو، ان شاء اللہ تعالی اول تو امرون کی دنیا بی میں ساراحق ادا ہوجائے گا اگر پچے درہ گیا تو حق تعالی اس کواوا کر دیں سے حق تعالی اول تو امرون کی نہت پختہ ہو کہ میں حق اوا کر درہ گا، پھر اس پر محتی تعالی سے حق تعالی اس کو بری فرمادیں ہے۔

مولو بول کا بیوی سے دینے کاراز

ارشاد کے کہا ہے کہ کی نے یعلبن العالم و یعلبھن المجاهل لوگ یوں بیجھتے ہیں کہ مولوی بیو یوں سے دیتے ہیں، خیرکوئی یول بی سمجھ لے مگر در حقیقت و بیتے نہیں بلکہ کمزور پر بہادری کرتے ہوئے غیرت کرتے ہیں۔

خدانعالى اورتمجه كى تعريف

ارشاد: خداوہ ہے جو مجھومیں نہ آ و ہے اور مجھدوہ ہے جو خدا کو پاوے بعنی خدا کی طلب میں رہے اگر چیاس کی ذات تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ جو رہے

تعلیم قرآن کی شرمی حد

ترقی وتعلیم اگرمفزدین ہےتو چو لھے میں جھو نکنے کے قابل ہے

ارشاد: اس ترتی و تعلیم کو لے کرہم کیا کریں جس سے دین ہی ہرباد ہونے لگے وہ تو چو لھے میں جھو تکنے کے قابل ہے بھٹ پڑے وہ سونا جس سے ٹوٹے کان ۔

عالم حقاني كي شناخت

ارشاد:عالم تقانی دہ نبیں ہے جوتنہاری مرضی کے موافق فتویٰ دیا کرے،اس میں غرض کا قوی شبہہے کہ وہ عوام کو اپنے سے مانوس کرنا چاہتا ہے۔ جو مخص کسی کی مرضی کی رعایت مذکر ہے بجھ لو وہ مسجع

انظاس ميسيلي سيست حقيداول

احکام بیان کرتا ہے۔ تعلیم جدید کی تخصیل کی شرا کط

ارشاہ: (۱) اپنے فدہب کی تعلیم حاصل کر ہے۔ (۲) کسی عالم کے مشور سے کورس مقرر کر کے مطالعہ کر ہے۔ (۳) علمائے خفانی کی کما ہیں مطالعہ میں رکھے۔ (۳) علماء حقانی کی صحبت میں آ مدہ رفت رکھے۔ (۵) غیر جنس کی کما ہوں ہے اعراض رکھے۔ اس کے بعد تعلیم جدید حاصل کرنے کا مضا اُفقہ نہیں۔

الل دنیا کا برتاؤ دین و دنیا کے کاروبار میں

ارشاد:افسوس کردنیا کے کاروبار میں نقصان نہ ہونے کو بھی کامیا بی سمجھا جاتا ہے اور وین کے کام میں نفع کے تاخیر کو بھی کامیا بی سمجھا جاتا ہے۔

علم الفاظ قرآن كى ضرورت

ارشاد: جولوگ شبہ کرتے ہیں کہ بے بچھ قرآن پڑھنے سے کیا نفع میمض ان کا بہانہ ہے،
قرآن کو بچھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ، دوسرے یہ کہ معافی الفاظ کے تابع ہیں اور ضرور کی کا موقوف علیہ
بھی ضروری ہوتا ہے تو اس سے خود الفاظ کی ضرورت پر دلالت ہور ہی ہے ہیں چونکہ بیلوگ طاہر میں
مسلمان ہیں اس نئے زبان سے تو یہ کہنیں سکتے کرقرآن پڑھنے کو مطلقاً ہمارا جی نہیں چاہتا ورنہ کفر کا فتو کا
گگہ جادے گااس لئے یہ قاعدہ غرض نفس کے موافق گھڑ لیا کہ جب معانی نہیں بچھتے تو الفاظ سے کیا تفع،
مالا تکرت تعالی فرماتے ہیں تہ لک ایات الکتاب و قران مبین قرآن کے معنی ہیں ملیقر واور کتاب
کے معنی ہیں ما یہ بحت کھنے کی چیز تو الفاظ ہی ہیں معانی کو کون پڑھ سکتا ہے اس سے بھی تا تیہ
ہوتی ہے کہ الفاظ خور بھی مطلوب ومقصود ہے۔

خدا کی مرضی حفاظتِ قرآن میں ہے

ارشاد: قرآن کے اس قدر حفاظ ہر زمانہ میں ہوتے رہتے ہیں اس کا شاردا حصاء دشوار ہے معلوم ہوا کہ خدا کی مرضی اس کی حفاظت میں ہے تو ہم کوبھی مرضی حق کی رعایت جاہئے۔ جو سم سے روہ زرمید پند سے مصر سے معا

قرآن کے الفاظِ آخرت کے سکے ہیں

ار شاد قرآن کے الفاظ کا ایک نفع ہے ہے کہ بیآ خرت کے سکیے ہیں جس کی ایک سورت سے

حضداول

آخرت کے بیٹارخزانے جمع ہوجاتے ہیں جب وہاں جا کرآپ دیکھیں گے کہا یک سورہ فاتحہا درقل ہوا اللہ سے اتنا بے ثارثواب ل گیا تو ہے ساختہ یوں کہیں ھے ۔

> خود که بایدای چنیں بازاررا که بیک گل می خرمی گلزاررا

مسلمان کو ہروفت تکلم مع اللہ کی دولت حاصل ہے

ارشاد: عشاق کومجوب سے باتیں کرنے میں عجیب مزہ آتا ہے اور بیددولت مسلمانوں کو کھر بیٹھے ہروقت نصیب ہے کہ دہ جب جاہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرلیں ۔ یعنی قر آن کی تلاوت کرنے لگیں پھر تیرت ہے کہ قر آن کے بدون سمجھے پڑھنے کو بے قائدہ بتلا دیا جاوے ۔

الفاظقر آن كانفع

ارشاد: صاحبو! اس سے بڑھ کرالفاظ قر آن کا نفع اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قر آن پڑھنے والے کی قر اُت کی طرف بہت توجہ فر ماتے ہیں اور نہایت توجہ سے ہنتے ہیں۔

صورت کے برکار نہ ہونے کی دلیل

ارشاد: اگرید دعویٰ مان لیا جاوے کہ صورت محض بے کارہے تو ان مدعیوں کو جا ہے کہ اپنی اولا د کا گلا گھونٹ دیا کریں، کیونکہ بیتو محض صورت ہے اس کی کیا ضرورت ہے بلکہ مقصور تو معنی ہے یعنی ردح اوروہ گلا گھوٹنے کے بعد بھی یاتی رہتی ہے۔

بجائے اصل الفاظ کے صرف ترجمہ قر آن پڑھناعقلاً بھی مناسب نہیں

ارشاد:الفاظ کی خاصیت مشکلم کی عظمت وشوکت وصورت کااستیضار ہے اور بیصرف قرآن ہی کے الفاظ کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اصلی کلام الٰہی کے برابر ترجمہ میں عظمت وشوکت ہوئییں سکتی اور عبادت سے مقصود معبود کی عظمت دل میں بیدا کرنا ہے اس لئے نماز میں بجائے اصل الفاظ کے ترجمہ بڑھنا عقلاً بھی مناسب نہیں۔

پخته مزارات الل الله کے مذاق کے بالکل خلاف ہیں

ارشاد:اہل اللہ کی تعظیم پچھاس میں منحصر نہیں کہ ان کے مزارات پختہ بنائے جاویں وہ تو پکی قبر میں بھی ویسے ہی معظم ومحترم ہیں جیسے پکی قبر میں ، بلکہ پکی قبرول پر بیوجہ موافقت سنت کے انورازیا دہ

انفاس ميسيل ----- هته اول

ہوتے ہیں۔ یہ پختہ مزارات تمام تر رؤ سااورامراء وسلاطین کے بنوائے ہوئے ہیں ورندافی اللہ کوا بے بدن تک کی پرواہ نہیں ہوتی ، پھریہ چو چلے قبروں کے پختہ وا راستہ بنانے کے ان جس کہاں سے آجاتے ان کوا بنے او پر قیاس نہ کرو کہ وہ بھی ال فرافات سے خوش ہوتے ہیں ، غرضیکہ یہ پختہ مزارات الل اللہ کے نداق کے بالکل خلاف ہیں پھریہ قبی وضع کے بھی خلاف ہیں کیونکہ زیارت قبور سے غرض یہ ہے کہ موت یاوا کے اور دنیا کے زوال وفا کا نقشہ سامنے آجائے تو یہ بات بچی اور شکتہ قبروں ہی سے عاصل ہوتی ہے اور شاہی قبروں سے موت تھوڑ ای یاد آتی ہے ، نہ زوال وفائے دنیا چیش نظر ہوتا ہے ، بای ہم صحاب نے دمنوں تا ہی بختہ قبریں بنائی بلکہ بچی ہی رکھی۔

باقی رکھنے والی چیز اہل اللہ کی ولایت و کمالات معرفت و محبت ہے

ارشاد: پخته قبر بنانای بقاء کا ذرید نہیں بلکه اصل باتی رکھنے والی چیز اہل الله کی ولایت اور ان کے کمالات، معرفت ومحبت ہیں، پس وہ آپ کی ابقاء کے مختاج نہیں، نیز نشانی باتی رکھنے کی سے بھی تو صورت ہے کہ قبر کچی رکھواور ہرسال اس کی لیپ بوت کرتے رہو۔

شرا ئطساع

ارشاد: حضرت سلطان جی کے نزویک سائے کی چارشرطیں ہیں۔(۱) سامع از اہل ہوئی و شہوت نباشد (۲) مستمع مردتمام باشدزن وکودک نباشد (۳) مسموع ہزل وفخش نباشد (۳) آلہ ساع مثل چنگ دریاب درمیان نباشد۔

پخته قبربنانے سے شریعت کی ممانعت

ارشاد: کی قبر بنانے ہے جوشریعت نے منع کیا ہے حقیقت میں ہم پر بڑا احسان کیا ہے کیونکہ
ابتداء ہے آگر اس وقت تک سب قبریں پڑتہ ہی پڑتہ ہوتیں تو آ دمیوں کور ہنے کے جگہ ہی ندفراعت
کے لئے زمین ملتی کیونکہ مرد ہے اس قدر گذر بچے ہیں کہ کوئی حصہ زمین کا مردوں ہے خالی ہیں۔
طاعات کی جز الفذہ بھی ہے اوھار بھی

ارشاد: الله تعالی نے طاعات کی ساری جز اادھار پرنہیں رکھی آخرت میں تو ان کی جز الے گ جی دنیا میں بھی جز املتی ہے وہ یہی راحت واطمینان اور عزت وعظمت ہے۔

انفاس عيسى مست اول

حرام کوحرام سمجھ کر کرنا معصیت ہے

ارشاد: حرام کوحلال مجھنا کفر ہے تطعی یاظنی۔اگر حرام مجھ کر کریں مجے تو کفر کا خطرہ نہ دہےگا۔ صرف معصیت رہ جاوے گی میہ کفر سے ابھون ہے دوسرے جب آپ اس کوحرام سجھتے رہیں گے تو کیا عجب ہے کہ کسی وقت تو بہ کی تو فیق ہوجائے۔

فلندراور ملامتي كى تعريف

ارشاد: قلندراس کو کہتے ہیں جو ظاہری عبادت میں تقلیل کرے یعنی جس پر ذکر وفکر نوافل و مستحبات سے زیادہ عالب ہوں۔ ملامتی وہ ہے جواعمال میں تکثیر تو کرتا ہے مگران کے اخفاء کا اجتمام کرتا ہے جس سے عام لوگ رہے بچھتے ہیں کہ بیدو وسروں سے زیادہ بچھ بھی نہیں کرتے۔ عاشق کے فانی ہونے کے معنی

> ارشاد:عاشق ہمیشہ فانی ہوتا ہے کہ اپنی عزت و آبر دکو محبوب پر نٹار کر دیتا ہے۔ عاشق بدنا کو پر دائے ننگ و نام کیا اور جوخو د نا کام ہواس کو کس سے کام کیا

امامت كاخكم

ارشاد: علاء کو ٹا زم ہے کہ ان کی امامت سے اگر ایک مخص کو بھی کراہت ہوتو فورا اس سے علیجدہ ہوجا ئیں، پھران شاءاللہ بہت جلدوہ الگ کرنے والے بی ان کے آگے ہاتھ جوڑیں گے۔ مسلم عاصی کیلئے بھی موت کا تتحفہ ہے

ارشاد: گنجگارمسلمان کے لئے بھی موت تخفہ ہے گو کھ دنوں کے لئے اس کو عذاب بھی بھگتا پڑے، کیونکہ موت بی کے دراچہ سے اس کو کئی وقت خدا کا قرب حاصل ہوگا، دوسر سے بیکہ مسلمانوں کے لئے دوز خ جیل خانداور حوالات نہیں بلکہ مثل جمام کے مطہر ہے، تیسر سے بید کہ مسلمانوں کو دوز خ کے عذاب کا بہت زیادہ احساس بھی نہوگا کیونکہ حدیث مسلم میں ہے یہ میتھے امساتیقہ کہ اللہ تعالی جہنم میں عذاب کا بہت زیادہ احساس بھی نہوگا کیونکہ حدیث مسلم میں ہے یہ میتھے اگر عذاب بھی ہوتو قاعدہ بیسے کہ مسلمانوں کوایک فتم کی موت دیں مے جو نیند کے مشابہ ہوگی جو تھے بید کہ اگر عذاب بھی ہوتو قاعدہ بیسے کہ جس نعمت کے زوال کا ہر دم تو تع ہودہ اس نعمت سے افضل ہے جس کے زوال کا ہر دفت اندیشہ ہو۔ بس

انفاس عيسي

ئے منقطع ہونے کی ہردم تو قع ہے ہیں موت نا گوار چیز نہیں۔ ہم کوا ہے نبی علیہ کے دسیلہ کی بہت کچھا مید ہے

ارٹاہ: ہماری بڑی خوش تعمی ہے کہ حق تعالی نے ہم کوابیا محبوب نبی عطافر مایا کہ جس کے راضی کرنے کاحق تعالی کواس قدرا ہمتمام ورعایت ہے کہ پیچاس نماز ول کے بجائے پانچ نماز امت کے لئے باتی رکھیں پھر آپ اس وقت تک تھوڑا ہی راضی ہوں گے جب تک سب مسلمان جنت میں نہ پہنچ جا کیے باتی رکھیں کے بہت کے سب مسلمان جنت میں نہ پہنچ جا کیں۔ اس لئے ہم کو بہت بچھامیدیں ہیں۔

ہمار ہے حسنات حقیقت سیمات ہیں

ارشاد: ہمارے حسنات حقیقت میں سیئات ہیں مگر حق تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان کو طاعات میں شار کر لیتے ہیں۔ فنا و بقاء کی تعریف

ارشان بہال تم جوائی جان چین کرتے ہوس کی ہوئی ہے کیونکہ صفابت رفیلہ سے متصف ہے اور حق تعالیٰ اسکے عوض میں تم کوالی جان عطافر ماتے ہیں جولطیف وشفیف ہے کیونکہ اب وہ متصف بعضات المہیہ ہوجاتی ہے۔ اس کانام فناو بقاء ہے اس کی بالکل الی مثال ہے جیسے کیمیاوی طریقہ سے تانبہ کوسونا بناویا جاوے۔

حقیقت میں واصل اللہ تعالیٰ ہیں

ارشاد: حقیقت میں وصول انسان کے چلنے سے نہیں ہوتا بلکہ حق تعالی سالک کی طلب صادق کود کی کرخود آ کراس سے ل جاتے ہیں تو دراصل واصل وہ ہیں بیدواصل نہیں ہے مگر یہ بھی ان کی رحمت ہے کہ وہ طالب کو داصل کالقب دیتے ہیں ۔

شارع كامقصد مجهدلينا تفقه ب

ارشاد: فعنیات اس سے حاصل ہوتی ہے کہ شارع کا مقعمہ سمجھ لیا جاوے ای کانام فقہ ہے اور یمی وہ چیز ہے جس میں اکابر سلف میں از بھے کو وسعت نظر میں مہاخرین بڑھے ہوئے ہیں۔ محرم فق نظری متقد مین بدر جہاافضل ہیں۔ امام ابو صنیف اور امام شافعی دغیرہ اسی ممق فہم کی وجہ سے امام ہیں۔

حضيهاول

## حضورها يسلي كفضائل كابيان

ارشاد: حضور منظی کانداق بیتھا کہ آپ تھا کہ آپ اللہ کام کا سب سے بڑھ کر اہتمام تھا۔ حضور منابق نے اپنے فضائل کوزیادہ ترغیب اتباع کی نیت سے بیان فرمایا ہے۔

عقائد جس طرح مقصود بالذات بين اسي طرح مقصودللا عمال بين

ار شاد : عقید ہ نقد بر کواصلاح اعمال میں بر ادخل ہے کیونکہ اس سے حزن وبطر رفع ہوجاتا ہے اور حزن جز ہے تعطل ظاہر کی اور تکبر وبطر اصل ہے تعطل باطن کی یعنی ممکنین دیر بیشان آ دمی ظاہر میں تمام دین و دنیا کے کاموں سے معطل ہوجاتا ہے جب دین و دنیا کے کاموں سے معطل ہوجاتا ہے جب تک تکبر نہ نکلے خدا کے ساتھ دل کو زگاؤ نہیں ہوسکتا ای طرح عقید ہ تو حید ہے تلوق کا خوف وطمع زائل ہو جاتا ہے ای خوف وظمع زائل ہو جاتا ہے ای طرح مقصود کی انتہائے کی نصلیات کے اعتقاد کو آ ب کے اتباع میں وظل ہے ۔ یس عقا کہ جس طرح مقصود بالذات ہیں ای طرح مقصود لیا عمال ہمی ہیں۔

تاخيرحسانت الى رمضان يربحث وتحقيق

انفاس عيسلي

گرمخلہ کی مجد کا تواب کیفید زیادہ ہے۔ کیونک اس کے ذمدای مسجد کی آبادی واجب ہے تو بیخف مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے اور واجب جمادت کو بھی ادا کرتا ہے اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے واجب عمادت ادانہ ہوگا، کیونکہ اس کے ذمہ اس مسجد کی عمادت و آبادی واجب نہیں بلکہ یہ واجب جامع مسجد کے مخلہ والوں کے ذمہ ہے۔

بحث تاخير حسنات الى رمضان كاتتمه

ارشاد: اوپر جو بحث تاخیر صنات الی رمضان کی ہے اس کے تمدیس ہے ہی بچھ لیجئے کہ کیا عجب ہے کہ اس وقت ضرورت کے وقت جو سکین کو مہارا اس کیا ہے اس کی دعاء عرش سے کتنی اوپر گئی ہوگ اور اس دعاء سے تم کیا بچھ ملا ہوگا اور مان لوکہ اس وقت رمضان سے کم بی اثواب ملا تو تم کوکیا خبر ہے کہ رمضان تک تم زیرہ در ہویا ندر ہوا گر کہوکہ ہم وصیت کرجا کیں مے کدرمضان میں اتنی تم دے دی جا و سے وصیت کا تواب ہے کہ وصد کہ درخا وادا بھی کریں ہے۔ وصیت کا تواب ہے کہ وصد کہ درخا وادا بھی کریں ہے۔ مجبور کے لئے اوا کیگی حقوق کا طریقہ

ارشاد: اگر کوئی مختص عمر بحراس فکر میں لگارے کہ میرے ذمہ جوحقوق دوسروں کے ہیں کسی طرح ادا ہوجا نمیں ،گٹرافلاس باادر کسی عذر کی دجہے مجبور رہاتو اس صورت میں انٹد تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم خود حقوق ادا کردیں سے ادراس محض پراصلاموا خذہ نہ ہوگا۔

بچے کے ہاتھ سے خرچ کراوے مگر خرچ کوابا حنادے

ارشاد: باپ کومناسب ہے کہ بچہ کے ہاتھ سے بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی اس کے ہاتھ سے بھی بھی بھی بھی خرج کرایا کر سے بھی اس کے ہاتھ سے فقیر کردلوادیا۔ بھی مدرسہ میں دلوادیا، تا کہ اس کا حوصلہ بڑھے اور ہال کی حرص نہ بیدا ہودوسر سے یہ جب بچوں کو ہاتھ سے کسی دوسر ہے کور قم دلواؤ۔ خواہ فقیر کو یا مدرسہ کوتو اس وقت بیرقم بچہ کو بہد نہ کرد بہد ہی جرام ہوگا اور اگر خلطی سے ایسا ہو بلکہ باحث کے طور پر دو ورنہ دو اس کی ملک ہوجا کے گی ، پھر جبہ ہی جرام ہوگا اور اگر خلطی سے ایسا ہو جاوے تو فقیر سے یا مدرسہ والوں سے بیرقم والی نہ لو۔ بلکہ بچہ کواس کے عوض رقم ویدو۔ جس میں نیت عوض کی قید ضروری ہے، درنہ بیستنقل ہم بہ ہوگا۔ پہلے عوض نہ ہوگا۔

عورتوں سے چندہ لینے میں احتیاط حیاہے

ارش و:عورتوں سے چندہ لینے والوں کو بڑی احتیاط چاہئے کیونکہ بیراکثر بدون شوہر سے یو جھے شوہری کے مال میں سخاوت کرتی ہیں۔

انفاس ميني سيد حشداول

#### انسان مين صفت اختيار كابهونا دليل كامحتاج نهيس

ارثاد: انسان میں صفت اختیار کا ہونا دلیل کا محتائ نہیں بلکہ یہ وجدانی امر ہے۔ ہر مخف وجدان سے اس کو محسوس کرتا ہے کہ ہاں ہمر ہے اندراختیار ہے۔ دیکھیے مراتش (جس کے ہاتھ میں رعشہ ہو ) اور کا تب کی حرکت ید میں فرق بین ہے۔ پہلا شخص حرکت میں مجبور ہے دوسرا مجبور نہیں اور یہ ایسا فرق ہے جس کو حیوانات بھی جانے ہیں۔ اگر آپ کتے کو لاٹھی ہاردیں تو وہ لاٹھی پر حملہ نہ کرے گا۔ بلکہ آپ پر حملہ کرے گا وہ بھی جانیا ہے کہ لاٹھی کی خطانہیں، وہ تو مجبور ہے خطا آ دمی کی ہے جو اختیار ہے ہم کو ستار ہا ہے۔ پس انسان کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساسنے تو حقیقت پر نظر رکھے کہ اپنی جان کو اپنی جان نہ سمجھ نہ اینے کمالات کو اپنے کمالات مجھے بلکہ سب کوعطا ہائے تی سمجھتار ہے اور بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے شریعت پر نظر رکھے۔

#### ساللین کی طلب مہولت امانت'' اختیار'' کے خلاف ہے

ارشاد: آج کل بعض سالکین کو بہولت کی بہت تلاش ہے جس کی وجہ صرف راحت طلی ہے،
صاحبوا راحت کی جگہ تو عالم آخرت ہا اور وہاں بھی جو راحت حاصل ہوگی وہ بھی دنیا کی جہد کا شرہ ہے
ہم کوشر منیں آتی کہ دنیا مردار کے لئے تو اتی عمر پر بادکریں اور مشقت پر واشت کریں۔ اور طلب خدا کے
ہی چاہیں کہ تھوڑی ہی مدت میں کا میابی ہوجاوے علاوہ اس کے جس امانت ہے تمام عالم محبرا گیا وہ
تکلیف ہی ہے جس سے مراد عمل مع الاختیار ہے حاصل غرض امانت کا بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمام مخلوق
سے بیفر ما دیا تھا کہ ہمارے کی الاختیار مع عقل کے عطا کی جاوے گی لیتی اس کی قوت ارادیدان احکام پر عمل
محر کر دیا جائے گائی کو صفت اختیار مع عقل کے عطا کی جاوے گی لیتی اس کی قوت ارادیدان احکام پر عمل
احکام کو بجالا دے گائی مخلوق ۔ بلکہ عمل وعوم عمل ووثوں پر قدرت دی جائے گی۔ پھر جوا ہے اختیار سے
احکام کو بجالا دے گائی مخلوق ڈرگی ، انسان اس کے لئے آمادہ ہوگی تو اللہ تعالی نے اس کو مکلف بنادیا
مطرود کر دیا جائے گائی ام مخلوق ڈرگی ، انسان اس کے لئے آمادہ ہوگی تو اللہ تعالی نے اس کو مکلف بنادیا
مطرود کر دیا جائے گائی ام مخلوق ڈرگی ، انسان اس کے لئے آمادہ ہوگی تو اللہ تعالی نے اس کو مکلف بنادیا
احکام کو جو بیا یا جائے گائی مخلوق نے ہیں وہ ان کے لئے آمادہ ہوگی تو اللہ تعالی نے اس کو مکلف بنادیا
مطرف مائل ہی نہیں ہوتی ، بخلاف انسان کے کہ جن احکام کا یہ مکلف ہے وہ اس کے لئے طبی نہیں ، بلکہ طرف مائل ہی نہیں ہوتی ہی میں میں اس کی تکلیف سے معنی ہی ہی کہ یہ طرف مائل ہی نہیں ہوتی ہی میں ہوتی ہو ہو ہے اب اس کی تکلیف سے معنی ہی ہیں کہ یہ

انفاس عيسلي

ا بے اختیار ہے ایک جانب کوتر نجے د ہے بینی جانب عمل کو مامورات میں ترجیح د ہے ادر جانب عدم عمل کو منہیات میں ای کا نام تحصیل عمل ہے بس اس ہے بھی معلوم ہوا کہ جب انسان اس تکلیف کا مکلف بنادیا گیا تو سہولت کی طلب کہ بس ہم کوا ہے ارادہ واختیار ہے بچھ کرنا بی نہ پڑے ظلم ہے اور جوشخص امانت الہیا ختیار کرے ادر ایسی بڑی امانت کوضائع کرے جس میں انسان تمام محلوق میں ممتاز ہے اس سے بڑھ کر طالم کون ہوگا۔

## لذائذ دنيا كى تحمت

ارشاد الذائذ دنیا کی حکمت بیہ ہے کہ بینمونہ بین الذائذ آخرت کے پس اگر کوئی صوفی کھانا کھاتے ہوئے لذیذ شور بے میں پانی کا بیالہ بھر کر ڈالد ہے تا کہ نفس کولذت نہ آئے تو وہ طفل طریقت ہے بیاس جنی الیمی کو ہر باد کرتا ہے۔ (وہ بچلی الیمی یہی ہے کہ وہ فدکر ہے نعمائے آخرت کی ، جولذیذ طعام کے ساتھ متعلق ہے اور اس حکمت کو ہر باد کرتا ہے اور جولذ اکذ دنیا میں رکھی گئی ہے۔

#### دعوت مشتبه کے قبولیت کی صورت

ارشاد: بجرے بین بیل کوذلیل کرنااس طرح کہ پوجھے دورہ کہال ہے آیا۔ گوشت کس خرح لیا گیا یہ تقویٰ کا ہمینہ ہے آگر کی فخض پراطمینان نہ ہوتو یا تو اس کی دعوت ہی منظور نہ کرے لطیف بیرا یہ ہے عذر کر دے ہینہ کے کہ آپ کی آیدنی حرام ہاس لئے دعوت قبول نہیں کرسکتا کیونکہ اس منوان ہے اس کی دل شکنی ہوگی۔ اگر امر بالمعروف کا خیال ہوتو امر بالمعروف میں بھی بیشرط ہے کہ ایسا وقت اور موقع تجویز کرے جس میں خاطب کے قبول کی امید ہو۔ اگر کوئی شبددا تی کی آیدنی کی حرمت کا ہو تو بہتری صورت یہ ہے کہ بجمع کے سامنے تو بالشرط قبول کر لے پھر تنہائی میں لے جاکران سے کہد سے کہ ذرا کھانے میں اس کی رعایت رکھی جاوے کہ تمام سامان تخواہ کی رقم ہے کیا جادے۔

## اہل اللہ نے حق تعالی کے ذراذ راسی تجلیات کی بے صدفدر کی ہے۔ اوران کی حکمتوں کے ابطال کوممنوع فرمایا ہے

ارشاد: ایک بارحفزت فوٹ اعظم وعظ فرمارے متھ کددرمیان میں دفعت ساکت ہو گئے کچھ در میان میں دفعت ساکت ہو گئے کچھ در سکت رہ کر بھر بیان شروع فرمایا اور کہا کہ اس وقت میرے سکوت کی بیروجہ ہوئی کہ ایک بزرگ ایک منام سے بغداد ایک قدم میں بطور کرامت کے آئے میں نے ان کومتنبہ کیا ہے کہ اس تصرف میں عکمت عطائے قدم کا ابطال ہے۔ اللہ تعالی نے قدم اس لئے دیے ہیں تاکہ ان سے مشی کا کام لیا جاوے

انفاس میسی سیسی انفاس میسیلی

جب بطور کرامت کے راستہ طے کیا جا ہے گاتو اس میں بی حکمت باطل ہوگی وہ بزرگ اس بے تو بہ کر کے والیس سے (مطلب بیک ازخود ایسات سرف نہ کرنا جا ہے اور اگر بلاتھ دے بھی حق تعالیٰ طویل راستہ کوتھیر کردیں تو وہ کرامت فیراختیاریہ ہے جو نعمت ہے ) اس سے معلوم ہوا کہ جب اہل اللہ نے حق تعالیٰ کی ذراذ رای تجلیات کی اس قدرعظمت کی ہے اور ان کی حکمتوں کے ابطال کوممنوع فرمایا ہے تو بتانا ہے اتن برکی امانت کا ابطال جس بر تکلیف کا مدار ہے (سہولت طلی ہے کہ بس اینے ارادہ واختیار سے بچھ کرنا ہی برکی امانت کا ابطال جس بر تکلیف کا مدار ہے (سہولت طلی ہے کہ بس اینے ارادہ واختیار سے بچھ کرنا ہی برکی امانت کا ابطال جس بر تکلیف کا مدار ہے (سہولت طلی ہے کہ بس اپنے ارادہ واختیار سے بچھ کرنا ہی

تم تحصیل عمل کے مکلف ہوتم کوطلب سہیل کاحق نہیں

ارشاد: تم تخصیل علی کے مطلف ہوکہ اپنے اختیار کوسرف کر کے عمل کرو تم کو طلب تسہیل کا کوئی تن نہیں، ہاں صرف اتنا تق ہے کہ عمل تمہارے اختیار وقد رت سے خارج نہ ہواس کا شریعت میں پورالحاظ ہے کہ امور غیر اختیار بیکا مکلف نہیں کیا آگر کی جگہ شریعت خور سہیل کا لحاظ کر سے بیاس کی عنایت ہے گرتم کواس کے مطالبہ کاحی نہیں۔ مثلا انفاق میں حق تعالی نے سہیل کا طریقہ بیان فر مایا ہے۔ تشبیت ا مسن انف سہم یعنی تم انفاق اس نیت سے کروکہ اس سے فلس میں قوت بیدا ہوگی اور انفاق مہل ہوجائے گا اربارای نیت سے انفاق کروقو یہ ادورائے ہوجائے گا کیونکہ تکر ارتمل سے ہر عمل صعب مہل ہوجاتا ہے، بار بارای نیت سے انفاق کروقو یہ ادورائے ہوجائے گا کیونکہ تکر ارتمل سے ہر عمل صعب مہل ہوجاتا ہے، ایک حدیث میں ہے۔ یہا معشو الشباب میں اصف طباع منکم الباء قافلیت و فرح فانہ اغض المیں صدیدے میں ہے۔ اس کا مرحمن تمہیل مطلوب کے لئے فریا۔

#### طاعات رمضان کوسہیل اعمال میں بروادخل ہے

ارشاد: طاعات رمضان کو بھی مثل تکرار انفاق کے تسہیل اعمال میں بڑا دھل ہے۔ لیعنی رمضان میں بدفاصیت ہے کہ اس ماہ میں جن طاعات پر مدادمت کر لے سال بحر تک ان پر مدادمت کہا رمضان میں بدفاصیت ہے کہ اس ماہ میں جن طاعات پر مدادمت کر لے سال بحر ان سے بچنا آ سان ہوجا تا ہے مطلب ہے کہ رمضان کی ایسی برکت سے کا ابتمام کر لے سال بحران سے بچنوڈ کر بعد میں اس برکت سے کام لینا چاہوتو مطاب کی ایسی برکت سے کام لینا چاہوتو میں اس برکت سے کام لینا چاہوتو میں اور بحور نا آ سان ہوگا۔

## صوم ایک ایباعمل ہے جس میں تضاعف اجرکی کوئی حد نہیں

ارتساد: قبال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنة

انقارعيني

بعشر امضالها الى سبعمائة ضعف قال الله تعالى الا الصوم فانه لى وانا اجزى به يدع شهوت وطعامه من اجلى اس حديث معلوم بواكدا يكمل اليابحى بيس كااجر بميشد برحتا رب كااس كي تضاعف اجركي كوئي حذبيس راوروه صوم ب-

#### قرآن میں منشائے ریب کچھیس

ارشاد: قرآن میں منشائے ریب کچھٹیں۔ کفار جوشبہ کرتے تھے اس کا منشاخودان کے اندر تھا۔ یعنی حسد وعناد وجہل وغیرہ جیسے برقان والا ہر چیز کوزرد دیکھتا ہے۔ لیکن منشاء صفرت کارائی میں ہے نہ کہاشیا ومیں۔

## امورظنيه كقطعي سمجه لينامحتمل سوءخاتمه كوب

ارشاد: امام غزائی سنے لکھا ہے کہ سوء خاتمہ کا سبب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ علوم ظلیہ کے ایسے معتقد ہوتے ہیں کہ ان پر کا فل ہزام کر لیتے ہیں پھر مرتے وقت بعض ایسے امور کا غلط ہوتا کمشوف ہوجا تا ہے اس وقت شیطان مقالیہ ہے دو سرے عقائد پر شبر ڈالٹا ہے کہ دیکھواس کو تطعی بجھتے تھے اور غلط نکلا۔ شاید تمہار سے اور عقائد بھی ایسے ہی ہوں جیسے بیام م تھے۔ بس اب اس مخص کو تو حید ورسالت وغیرہ سب میں شبہ ہوجا تا ہے پھر یہ با ایمان ہوجا تا ہے اس لئے علوم ظلیہ کا جزم ہرگز نہ کرنا چاہئے۔ اس مرض میں صوفیہ وعلاء بہت جا گا ہیں۔ علاء اپنے بہت سے علمی نکات کے جو تحف اقنا کی ہوتے ہیں ایسے معتقد ہوتے ہیں کہ کو یا قطعی سمجھے ہوئے ہیں اور صوفیہ اسپنے بہت سے کشفیات والبامات پر جزم کئے ہوئے ہیں خصوص ان کے مرید بین تو شخے کے خواب وکشف کودی سیجھے ہیں۔

## حق تعالى في كلام الله مين جار عجد بات كابهت لحاظ فرمايا ب

ارشاد: حق تعالی نے کام اللہ میں ہمارے جذبات کا بہت کھا ظرمایا ہے۔ چنانچہ ارض کو سمارے قرآن میں مفرد لائے ہیں۔ حالانکہ نص سے معلوم ہوتا ہے کہ ارض بھی مشل ساوات کے متعدد ہیں۔ اس کا بہی جواب ویا گیا ہے کہ حق تعالی نے ساوات و ارض کا ذکر اثبات تو حید کے لئے مقام استداؤل میں فرمایا ہے اور اٹل عرب کو ساوات کا تعدد تو معلوم تھا۔ زمین کا تعدد معلوم نے آگر ارض کو بسین کر بایا ہے اور اٹل عرب کو ساوات کا تعدد تو معلوم تھا۔ زمین کا تعدد معلوم نے اگر ارض کو بسین کی میں خلط مبحث ہوجاتا اور مقدمات بی میں خلط مبحث ہوجاتا اور مدایت میں میں خلط مبحث ہوجاتا اور مدایت میں میں خلط مبحث ہوجاتا اور مدایت میں میں خلط مبحث ہوجاتا اور مقدمات بی میں خلط مبحث ہوجاتا اور ہوایت میں تاخیر ہوتی سبحان اللہ کتنی بڑی عمل میں ہے۔

هشه إول

#### مادامت السماوات والرض محض دوام كومفي*د* ب

ارشاد: ما دامت السموات والارض عام بول جال اورعام محاوره كاعتباري وام ى كومفيد كوالل معقول كرز ديك مفيدنه و

قرائن ہے سزاوینا جائز نہیں

ارشاد قرائن ہے سزادینا سی خبیں ہاں مناخرین نے تعزیر مہتم کو جائز کہا ہے لیکن اس میں بھی اول جلس کا تھم ہے جرماندا درضر ب نہیں ہے اس کے بعد جب ثبوت ہوجادیے قرسزادیے کا تھم ہے۔ وحد ق الوچو د تو ایمان ہے کیکن الحا دوجو د کفر ہے

ارشاد: مختفتین ممکنات ہے مطلقاً نفی و جودنہیں کرتے۔ بلکہ وجود تقیقی کامل کے سامنے ان وجود کو کالعدم اور لاشے بیجھتے ہیں۔ اس لئے ان کا قول ہے کہ وحدۃ الوجود تو ایمان ہے اور الحاد و جود کفر ہے۔

#### افعال اختیار به میں حدوث کے وقت ارادہ ضروری ہے

ارشاد افعال اختیاریه میں حدوث کے دفت ارادہ ضروری ہے اور اس پرفعل کا اختیاری ہوتا موقوف ہے۔ باقی بقام میں ارادہ کی ضرورت نہیں ۔

## نماز كوحضو ملافية اوروزه كوحق تعالى سيخصوصيت كمعنى

ارشاد:رسول النفظیف سرتا یا جامع شان عبدیت ہیں۔ بیمعنی ہیں نماز کوحضور سے خصوصیت ہونے کے اور روز ہیں تھبد بالحق ہے کیونکہ حق تعالی اکل دشرب سے منز ہیں ۔ پس روز ہیں ایک شان صمہ یت داستغناء ہے۔ بیمعنی ہیں اس کوائلہ تعالیٰ سے نصوصیت ہونے کے۔

#### نماز میں شان عبدیت کی وجہ

ارشاد؛ واقعی نماز میں شان عبدیت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ اشرف الاعضاء لینی وجہ کواخس الاشیاء لیعنی زمین پررکھا جاتا ہے، چبرہ کا اشرف الاعضاء ہوتا تو ظاہر ہے کہ اعضاء رئیسہ دماغ وسمع و بھر سب ای میں جیں اک لئے حدیث میں منہ پر مار نے کی ممانعت آئی ہے اور زمین کا اخس وار ذل ہوتا اس سے ظاہر ہے کہ سب اس پر جبرہ کورکھنا غایت سے ظاہر ہے کہ سب اس پر جبرہ کورکھنا غایت عبوں تے اور جو چاہج جی تصرف کرتے ہیں ، اس پر جبرہ کورکھنا غایت عبوں تے۔

انفاس عيسلي

## عطائى اورطببيب ميں فرق

#### مسائل منصوصه واجتهاديه كافرق

ارشاد: جومسائل مصوص صاف مساف شریعت کے ہیں ان کی تبلیغ صرف علماء سے خاص نہیں ہر مخف با آ واز بلند کہ یسکتا ہے اموراجہ تہادیہ سے خطاب کرنا البیۃ علماء کے ساتھ خاص ہے کہ عوام اس میں غلطی کریں ھے۔

#### كمال دين كاموقوف عليه

ارشاد: دین کا کمال دویا توں پر موقوف ہے ایک اپنی تھیل ، مجر دوسروں کی تھیل اور دوسروں کی تھیل تواصی اور تبلیغ ہے ہوتی ہے۔

## تمام اعمال کامغزنفس کی تقبید ہے

ارشاد: تمام انگال کامغزیہ ہے کہ تفس کو جانوروں کی طرف آزاد نہ چھوڑا جاوے بلکہ اس کو پابند کیا جاوے۔ای کومبر کہتے ہیں۔ای کی تا کیدوتو اصوا بالصریس ہے۔

## سالک پرقبض وبسط کا تعاقب ضروری ہے

ارشاد: جس طرح تعاقب لیل ونهار حکمت پربنی ہے ای طرح تعاقب قبض و بسط جس بھی حکمتیں ہیں۔ جیسے لیل ونهار کا تعاقب تاگزیرہے کہ بدون اس کے عالم کا انتظام درہم برہم ہوجانے کا اندیشہ ہے ای طرح سالک پرقبض وسط کا تعاقب ضروری ہے۔

## مومن کے لئے ایمان کی دولت ہروفت باقی ہے اور کا فر کا کوئی وفت معصیت ہے خالی ہیں

ارشاد بمسلمان کے پاس ایمان کی دولت الی ہے کہ ہروقت باتی رہنے والی ہے۔ ایک دفعہ ایمان کو اختیار کر لینے سے جب تک معاذ اللہ اس کی ضد کا اعتقاد نہ ہو، ایمان قائم رہے گا اور بیہ ہروقت

انغاس ميسلى. <u>سست</u> حقيه اول

میں مون ہوگا۔سوتے ہوئے بھی چلتے بچرتے بھی، کھاتے پیتے ہوئے بھی۔غرض کوئی وقت اور کوئی ساعت مسلمان کی طاعت سے خالی نہیں گذرتی اگر اس سے اور بھی کوئی عمل صادر نہ ہو تب بھی ایمان تو ایسی طاعت ہے جو ہروقت اس سے صادر ہوتی رہتی ہے اس سے کافر کا خسارہ عظیمہ بس ہونا بھی معلوم ہو حمیا کہ اس کا کوئی وقت معصیت ہے خالی نہیں گذرتا۔

#### مومن ہروفت نفع میں ہے کا فرہروفت خسارہ میں ہے

ارشاد: تمام دنیا جائی ہے کہ نفع اور خسارہ زمانہ میں ہوتا ہے۔ پس اس تخف ہے بڑھ کر
کوئی خسارہ میں نہیں جس کا کوئی وقت کوئی سینٹہ خسارہ ہے خالی نہیں (اور سیکا فرہ ہے)۔ اور اس شخص ہے

بڑھ کر کوئی نفع میں نہیں جس کا کوئی وقت کوئی سینٹہ حالت نفع ہے خالی نہیں (اور وہ مومن ہے) اور ہر چند

کہ سلمان کا نفع میں نہیں جس کا کوئی وقت کوئی سینٹہ حالت نفع ہے خالی نہیں (اور وہ مومن ہے) اور ہر چند

مل سلمان کا نفع صرف ایمان بی ہے ہروقت بڑھ رہا ہے مگر پورا نفع جب بڑھے گا جبدایمان کے ساتھ

ہروقت نفع کا بڑھنا ایسا ہے جیسے مخض کو ہر سینٹہ میں ایک بیسہ کا نفع بڑھتا ہوا ور مومن صالح کا ہروقت نفع

ہروقت نفع کا بڑھنا ایسا ہے جیسے مخض کو ہر سینٹہ میں ہزار دو ہیے کہ پورا نفع اس کا بڑھ رہا ہے۔

ہرکوسیا ایسا ہے جیسے کس کو ہرسینٹہ میں ہزار دو ہی کا منافع بڑھتا ہے ظاہر ہے کہ پورا نفع اس کا بڑھ رہا ہے۔

ہرکوسینٹہ میں ہزار دو ہی کا نفع ہوتا ہے ہیں گنا ہوں سے نبیخ کا اہتمام نہا ہے ضروری ہوا ہے۔

ہا و سے کہ نفع عظیم کے مقابلہ میں ہی خسارہ ہے گوکا فر سے خسارہ کے مقابلہ میں نفس ایمان کا نفع بھی لاکھ

ہاد ہے کہ نفع عظیم کے مقابلہ میں ہی خسارہ ہے گوکا فر سے خسارہ کے مقابلہ میں نفس ایمان کا نفع بھی لاکھ

ورجہ افضل ہے۔ اور اگر معاملہ یہ بی تک رہتا تب بھی کوئی یہ ہسکتا تھا کہ ہم کو ہزار کا نفع نہ بھی آئیں جس تی کا سہی گرمھے ہے اور خطرہ تو ہے ہو کا جہ سے بعض دفعہ ایمان بھی سلہ ہوجا تا ہے۔

#### اعمال صالحه جوہرایمان کےمحافظ ہیں

ارشاد: الله تعالی نے ایمان کے ساتھ مل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصر کو جو بر حایا اس کی وجہ یہی ہے کہ اعمال صالح جو ہرایمان کے محافظ میں اور گناہ و معاصی اس و ولت کے دشمن میں جو مختص خود گناہ کرتا ہے یا دوسروں کو گناہ میں جنتا دیکھ کرتھے ہے تیں کرتا۔ رفتہ رفتہ اس کے دل ہے گناہوں کی نفرت کم ہوجاتی ہے چرزائل ہوجاتی ہے اور وہ گناہ کو ہلکی معمولی بات بچھے لگتا ہے اور یہی کفر ہے۔ اسلام کام سے پھیلا ہے جو خلوص کے ساتھ مہو

ارشاد: اسلام نام ونمود سے نبیس بھیلا بلکے کام سے بھیلا ہے اور کام بھی وہ جوخلوص کے ساتھ

انفاس عيسلي انفاس عيسلي

محض اللدوا سطيخفايه

## عقائد کی تعلیم تکمیل اعمال کا آلہ ہے

ارشاد: جملہ خبریہ سے محض خبر مقصود نہیں بلکہ انتاء مقصود ہے یہ مت سمجھو کہ عقائد سے صرف اعتقادی مطلوب ہے بلکہ اس کی تعلیم سے یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے دل میں جماؤ اور دوسرا مقصود یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے دل میں جماؤ اور دوسرا مقصود یہ ہے کہ اس عظمت کے مقتصات کے مقتصات کے مقتصات کا مہون خلاصہ یہ کہ عقائد کو تحمیل اعمال کا آلہ بنایا ہے۔ مجامدہ کی حقیقت اور ببیدائش سے مقصود

ارشاد بجاہدہ ہی مقصود ہے انسان کی پیدائش ہے اور اعمال ہی میں مجاہدہ ہے۔ بس اعمال ہی مقصود ہیں پیدائش ہے اور مجاہدہ کی حقیقت ہے مخالفت نفس فی المعاصی ۔

#### نورایمان سارے عموم وہموم کا سالب ہے 🔍

ارشاد: جویدا مومن فان نورک قد اطفاء نادی جب نورایمان جمی بیخاصیت به کدورز خی آگرینورهامل جمی بیخاصیت به کدورز خی آگرینورهامل جوجائی تو حقیقت جی کیا ہے آگرینورهامل جوجائے تو واللہ و نیاو آخرت کی راحتیں جارے جی واسطے ہیں۔ پھر جارے پاس غم ورنج کا نام ونشان بھی ندر ہے۔ ہاں ایک غم رہے گا خدا کی لقاء ورضاء کا سویغم لذیذ ہے اور ایسالذیذ ہے کہ آگر میاصل ہو جائے تو آ بی فت اقلیم کی سلطنت پر لات مارویں گے۔

#### نورایمان کے خصیل کا طریقہ

ارشاد نورایمان کے تصیل کا طریقہ ذکر وقکر ہے۔ قکر کا طریقہ یہ ہے کہ ہرکام ہیں سوج لوکہ
اس ہے ہم پرکوئی بلاتو نازل نہ ہوگی جس کی برداشت نہ ہو سکے اس کے بعد آپ کی زندگی بہت پُر لطف
ہوگی غرضیکہ خلا صددستورالعمل کا یہ ہے کہ ہرکام اور ہر بات سوج کرکرو۔ دوسرے اپنا انکال کا حساب
کتاب کیا کروا پنی نافر مانیوں کو سوجواور ان سے تو بہرواور عذاب کو یا وکرواس سے حیاوخوف پیدا ہوگا اور
جنت کی نعمتوں کو سوجواس سے محبت وشوق بیدا ہوگا۔

#### خلودمومن اس کے ایمان کابدلہ ہے

ارشاد: بعض نے خلود پر بیداشکال کیا ہے کیمل متناہی پرتواب غیر متناعی عقل کے خلاف ہے۔ اس کا جواب بیرے کیتم بے وقوف ہو، انعام چاہے جتنا بھی زیادہ ہواس کوخلاف عقل کو کی نہیں کہد

انفاس ميسنى بسيسس حقداول

سكناً ووسرے ہم كوبھى مسلم نہيں كے عمل متنابى ہے۔ كيونكه خلودا بمان كابدله ہے اور ہرمومن كى نبيت بيہ ہے سيريس بميشه موئن رپوں گاخواہ بزار سال كى عمر ہويا ايك لا كھ برس كى ۔ كوئى مسلمان زوال ايمان كاوسوسه مجمع نبيس لاتنا و نبية المعومن ابلغ من عصله .

غيرمقصود كے دريے ہونا تجوزعن الحدہے

ارشاد: آج کل کی ترقی کا عاصل ہے کہ کوئی شے حد پر ندر ہے بس جس چیز کے در بے ہوتے ہیں اس میں برجے بطے جاتے ہیں مثلاً سلطنت کا شوق ہوا تو اب بعض اہل سائنس جاند میں جانے کا ادادہ کرد ہے ہیں۔ بغرض سلطنت۔ حالا تکہ سلطنت سے مقصود ہے ہے کہ جہاں تک ہمارے نطلقات دابستہ ہیں دہاں تک ہم دوسروں سے مامون رہیں تا کہ اطمینان سے زندگی بسر ہو۔اور نظام تمدن تاکم رہ اورخودالل سائنس کا اقرار ہے کہ کرکہ قروبران ہے تو اس صورت میں دہاں جا کرکس پرسلطنت کا کم رہے اورخودالل سائنس کا اقرار ہے کہ کہ کہ تھی وہان جا کرکس پرسلطنت کریں گے اوراگر میں کہا جاوے کہ جاند میں جانے کی محض تحقیق علمی مقصود ہے تب بھی بیتجاوز عن الحد ہے، اس لئے کہ بیش وقر سے جو مصالح متعلق ہیں وہ ان تحقیقات پر موقوف نہیں بدون اس تحقیق کے بھی وہ منافع پہنی رہے ہونا تجاوز منافع پہنی رہے ہونا تجاوز کے در ہے ہونا تجاوز منافع پہنی رہے ہوں۔ خرضیکہ یہ ہوں ترقی تمیں بلکہ ترقی کا ہمیشہ ہے کیونکہ غیر مقصود کے در ہے ہونا تجاوز عن الحد ہے۔

فضول تحقیقات کے پیچھے جان دینا حماقت ہی حماقت ہے

ارشاد آن کل ال پر بھی لخر ہے کہ ہم نے جدید تحقیقات میں جانمیں تک دیدی ہیں ، حالانکہ فضول باتوں میں جان دینا ایک فضول حرکت ہے ، تبہارے جان دینا پر جب کوئی تمرہ مرتب نہ ہوا تواس پر فخر کرنا ایسا ہوا جیسے کوئی شکھیا کھا کرجان دے اور فخر کرے کہ میں بڑا بہا در ہوں۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ پوری حماقت ہے ، ای اطراح ان فضول تحقیقات کے چھے جان دینا تماقت ہی جافت ہے

دوستوں سے باتیں کرناعبادت ہے

ارشاد: دوستوں ہے ہا تیں کرنا بھی عبادت ہے۔ کیونکہ تطبیب قلب مومن بھی عبادت ہے۔ مزاح کا طریقیہ ومقصو دشرع

ارشاد: خلاف و قارصرف و همزاح ہے جس میں کوئی مصلحت و تھمت ندہوا گر مزاح ہے مقصود اپنایا مخاطب کا انشراح قلب ورفع انتباض ہوتو وہ عین مصلحت ہے، مزاح سے خوف وہاں زائل ہوتا ہے جہال امزاح کرنے والے میں شان رعب کم ہواوروہ مزاح بکثرت کرے۔

انقاس تيسنى \_\_\_\_\_

حضرت موی علیدالسلام وخضرعلیدالسلام کے علم کا فرق

ارثاد حضرت موی علیدالسلام کے علم کے سامنے خضر علیہ السلام کاعلم ایسا ہے جیسے وائسرائے کے علم کے سامنے کو قوال کو وائسرائے سے زیادہ ہوتا ہے بیمراصول کے علم کے سامنے کو قوال کو وائسرائے سے زیادہ ہوتا ہے بیمراصول سلطنت اور کلیات قانون کے علم میں وائسرائے کے برابرکوئی حاکم نہیں ہوتا۔ جس شے میں نفع موہوم اور خطرہ غالب ہوتو وہ حرام ہوگی

ارشاد: چاند کے سفر میں نفع تو موہوم اور غیر ضروری اور خطرہ غالب تو بیسٹر جرام ہوگا۔ و لا تحق سلو انسف کیم ان اللہ کان بھیم د حیصاً بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بیفع ہے کہ ہمارا نام ہوگا۔ ہوگا۔ ہولاا کہ ہوگر ند معلوم جہنم کے کس طبقہ میں رہوگے۔ ہوگا۔ ہولاا کہ ہوگر ند معلوم جہنم کے کس طبقہ میں رہوگے۔ ہیجھیے اگر نام بھی ہواتو تم کو کیا فائدہ جیسے بعض لوگ جائیداد وغیرہ جرام طال ہے جمع کر کے چھوڑ جاتے ہیں تاکہ اولا دے کام آئے کے لیکن اولا دے کام آئے ہے تم کو کیا فائدہ ہوگا۔ تم جہنم میں جلتے ہوگے اور اولا دکو کام آئے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو نیک نام کی تمنا کی ہے اس کا منشا یہ تھا کہ میرے اتوال وافعال بھی اس طرح محفوظ رہیں سے اور میر ااتباع زیادہ کیا جاو سے گا تو تواب منشا یہ تھا کہ میرے اتوال وافعال بھی اس طرح محفوظ رہیں سے اور میر ااتباع زیادہ کیا جاو سے گا تو تواب میں بھی ترقی ہوگی۔

تشبد بالكفاركاتكم

ارٹاد: کیہ بالکفارامور خیریہ میں تو حرام ہے۔ اور شعار تو می میں مکروہ تحریک ہے۔ یاتی جو چیز کفار بی کے پاس ہواور مسلمانوں کے یہاں اس کا بدل نہ ہواور وہ شے کفار کی شعار تو می یا اسر نہ تبی نہ ہوتو اس کا اختیار کرنا جائز ہے۔ جیسے ہندوت ہتو ہا، ہوائی جہاز ہموٹر وغیرہ۔

شرائط جوازا يجادات

ارشاد: اسلام ایجادات تو نبین سکھا تا لیکن اصول ایجادات کی تعلیم و بتا ہے۔ مثلاً مید کہ کسی ایجاد کواس طرح اختیار ندکر وجس سے دین میں فلل ہو یا جان کا خطرہ ہویا ہید کہ بے ضرور کی ایجادات کے در ہے ہو کرضروری کا مول کوضا کئے ندکرواور ضروری ایجادات میں بھی اس کا کھا ظار کھو کہ موجوم منفعت کے لئے خطرہ تو مید کا تحل ندکرو۔

هنداول

## اسلام میں تعصب نہیں غیرت ہے

ارشاد:اسلام میں تعصب نہیں ہاں غیرت ہے کہ جو چیز مسلمانوں کے پاس بھی ہے اور کفار
کے پاس بھی ہے صرف وضع تقطع کا قرق ہے۔اس میں اسلام نے تشبہ بالکفار سے منع کیا ہے جنانچہ صدیث میں ہے مسلم کے باس بھی علاوہ گناہ کے ایک بھا میں معلوہ کے ایک ہے میں علاوہ گناہ کے ایک بے معرفی ہے کہ بلاوجہ اسینے کودوس کا تحقیق خلاجی کے اور سری تو موں کا محتاج خلاجہ کے اور سری تو موں کا محتاج خلاجہ کیا جاوے۔

عورتوں کوآ زادی دیجاوے تو پھران کی روک تھام مشکل ہے

ارشاد: اگرعورتوں کو آزادی دے دی جادے تو پھران کی آزادی کی روک تھام بہت دشوار ہے۔ (جیسا کہ اہل بورپ کودشواریاں چیش آرہی ہیں) کیونکہ اول تو آزادی کی روک تھام عقل ہے ہوتی ہے اورعوتوں میں عقل نہیں ان کا ناتص العقل ہونا مشاہر ہے۔ دوسر سے طبعی قاعدہ یہ ہے کہ جوقوت ایک ز مانہ تک بندر ہی ہو جب اس کو آزادی ملتی ہے تو ایک وم سے اہل پڑتی ہے۔

شریعت کو تکثیر نہیں بلکہ کمال مطلوب ہے

ارشاد: قاعدہ عقلیہ ہے کہ حدود و قیودموجب تقلیل محدود ہیں گرشر ایعت کو تکثیر مطلوب نہیں ، بلکہ کمال مطلوب ہے کو قلت ہی کے ساتھ ہو۔

طالب علموں کے لئے مفید دستوراعمل

ارشاد: طالب علم تمن باتوں کا لحاظ رکھے اور بمیشہ کے لئے ان پر دوام رکھے۔ ان شاءاللہ تعالیٰ اس کی استعداد انچھی ہوگ۔ ایک بید کہ مبتق سے پہلے مطالعہ کرے دوسرے سبق بمجھ کر پڑھے بدون سمجھے آ کے نہ چلے۔ تیسرے بید کہ مبتق پڑھنے کے بعدا کی باراس کی تقریر کرلیا کرے۔ خواہ تنہا یا جماعت کے مماتھ۔ تیمرے بید کہ مبتق پڑھنے کے بعدا کی باراس کی تقریر کرلیا کرے۔ خواہ تنہا یا جماعت کے مماتھ۔ تیمرار کرے اس سے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں کے ذکہ زیادہ محنت کا انجام انچھانہیں۔

اساءالهرية فيقي مين

ارشاد: علام کاس پراتفاق ہے کہ اسائے الہیتو فیقی میں جوسائ پرموقوف میں۔اس کے اللہ تعالیٰ کوشانی کہنا جائز ہے لیکن طبیب کہنا جائز نہیں۔

مل کرکام کرنے کے معنی

ارشاد: ال كركام كرنے كے معنى يد بيں كه جس طرح بردھئى اور معمار ال كرىتمير كا كام شروع

انقاس عيني مست حسد اول

کرتے ہیں کہ وہ الگ اپنا کام کرتا ہے وہ الگ ای طرح لیڈرعلاء سے استفتاء کرکے کام کریں بینیں کہ مولوی صاحب بھی لیڈروں کے ساتھ جھنڈا لے کر پہنچ جادیں ، ہرقوم کے لئے تقسیم خدمات ضروری ہیں ہر دن اس کے کام نہیں چل سکتا ہے ہیں مطالب قرآن وحدیث اور احکام لمیڈروں کوعلاء سے بوچھنا چاہئے اور تی قومی کے اسباب ووسائل لیڈروں کوسوچنا چاہئے۔

مقصود شربعت اعتدال واقتصاد ہے

ارشاد:مقصودشرعیت اعتدال واقتصاد ہے اور یہ بدون حفظ حدود کے حاصل ہوئییں سکتا کیونکہ اعتدال کے لئے افراط وتفریط ہے احتر از لازم ہے۔

واجبات کی تقدیم مستحبات پرلازم ہے

ارشاد: ہر کام کی تحیل کا قاعدہ ہے کہ پہلے ان کوتا ہیوں کو پورا کیا جاوے جن پران کی صحت اور مقبولیت موقوف ہے۔ پھر اگر خدا ہمت دیے آتو ان کے مستخبات اور نوافل اور زوائد کو بھی پورا کیا جاوے جن ہے اس کا حسن دو بالا ہوجاتا ہے۔

حضور والنفطة کے لئے تعدداز واج میں مصلحت

ارشاد : حضور ملاقطة كے لئے تعدد ازواج میں مصلحت تقی اشاعت احکام كی كدووسرى عورتنی ازواج كے واسطے سے سوال با آسانی كرليا كريں اور جو بات ان كی مجھ میں شآ و سے ازواج مطبرات كے ذريعہ سے بخوبی مجھ ليا كريں ۔

نا یا کی وہمیہ کا حکم

ارشاد: فقبا فرماتے ہیں کہ جب تک تھم کھا کر بیدنہ کہہ سکے کہ میراوضوٹوٹ کیا اس وقت تک وہ باوضو ہے۔ ای طرح کیڑوں کا تھم ہے کہ جب تک یقین نہ ہوجائے کہ ان جس ٹایا کی لگ گئی ہے، اس وقت تک کیڑوں کو پاک بخشا چا ہے خواہ کسے تی جہاز کے پاضا نے غلیظ ہوں ، احتیاط کر کے جیٹھواورا حتیاط ہوئے میں جہوا گر کے جیٹھواورا حتیاط ہے۔ اعقو۔ جب ٹایا کی کیڑوں پر نظر نہ آ ہے ان کو پاک تی مجھوا کر چکر آتا ہو کھڑا نہ ہوسکتا ہوتو نماز بیٹھ کریا لیٹ تی کر پڑھ لے۔ اور اگر دوران سفر کی وجہ سے کیڑے کے پاک کرنے اور دھونے کی طاقت نہ ہونہ کوئی رفت ہیں کو باک کرنے اور دھونے کی طاقت نہ ہونہ کوئی رفت ہیں کا مرسکتا ہوند یا دہ کیڑے اس کے پاس ہوں تو اس ٹایاک کیڑے سے نماز پڑھ لے۔

حضداول

انفاس عيسى

# سی کےمعاملہ میں خود وخل دینامناسب نہیں

ارشاد: میری عادت نہیں کہ خود کسی معاملہ میں دخل دوں، میرے اوپر غیرت کا غلبہ زیادہ ہے

اس کئے خود کسی معاملہ میں دخل دینے کو بی نہیں جاہتا ہے خیال ہوتا ہے کہ میر اتو کام نہیں میں کیوں دخل

دول کسی کو لا کھ دفعہ غرض پڑے اپنی اصلاح کا طریقہ دریافت کرے در نہ میری جوتی کوغرض پڑی ہے کہ

اپنے آئی ہے تو کسی کو اپنی اصلاح کا قصد نہ ہوا در میں اس کے پیچھے پڑتا پھروں آگر کسی وقت شفقت کا غلبہ

ہوتا ہے تو میں خود بھی زی ہے کہ دیتا ہوں۔

## جج کے سفر میں لڑائی جھکڑ ہے کاراز

ارشاد: قی کے سفر میں زیادہ تر لڑائی جھڑ اس کئے بیش آتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے ققع ہوتی ہے چھر جب اس تو تع کے خلاف بر تاؤ ہوتا ہے تو جھڑ سے پیش آتے ہیں ای لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ سفر نج کے زاد میں کسی کو شریک نہ کرے اس شرکت کی وجہ سے ہرشریک کو دوسرے سامدادورا حت رسانی کی تو تع ہوتی ہے۔ اور سفر کی حالت ہیں بعض دفعہ انسان اپنی بھی امداد نہیں کرسکنا تو دوسرے کی کیا خاک امداد کر سے گا اسلیم ضرورت اس کی ہے کہ چھٹھ اپنا سامان کھانے پینے کا جدار کھے اور انظام پکانے کا بھی الگ کرے دوسرے کسی سے بچھ تو تع نہ در کھے اس کے بعد اگر کسی سے ذرای بھی را حت بھٹے کا قواس کی قدر ہوگی اور نہ بہتے گی تو شکایت نہ ہوگی۔

#### تقوى كابيينيه

ارشاد: فقہاء نے لکھا ہے کہ جو مخص گیہوں کا ایک دانہ لئے پھرے تشمیر کے لئے اس کو سزاددین چاہئے۔ کیونکہ میتقو کا کا ہینہ ہے!س کا انجام ابتلا فی اُلمحصیت ہے۔ حجر اسود میں کسوٹی کی خاصیت ہے

ارشاد بحققین نے لکھا ہے کہ حجر اسود میں کئی خاصیتیں ہیں بینی اس میں بیرخاصیت ہے کہ استان میں بیرخاصیت ہے کہ استان میں بوتا ہے وہ اپنی اصل خلقت میں طاہر ہوجا تا ہے بیس جس کی حالت حج کے بعد پہلے سے جسی ہوجا گئے۔ بعد پہلے سے جسی بدتر ہوجاوے اس کا حج پہلے سے جسی بدتر ہوجاوے اس کا حج بہلے سے جسی بدتر ہوجاوے اس کا حج تبول نہوا اور جس کی حالت پہلے سے جسی بدتر ہوجاوے اس کا حج تبول نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔

انفاس ميثي

#### سفرحج میں نا گواری کاراز

ارشاد: حج میں کلفت کا ایک سب بیجی ہے کہ اسے کو بہت بچھ بچھتے ہیں ای لئے سفر میں جب کوئی بات اپی شان کے خلاف پیش آتی ہے تو اس سے ناگواری ہوتی ہے پھراس سے دوسروں سے جھڑ ہے شروع ہوجانے ہیں اگر ہر تنخص اپنے آپ کومٹادے اور عزت وآ بر**وکو بالائے طاق رکھ**دے اور ا ہے کوسب کا خادم سمجھے تو میہ با تیں پیش بی نہ آ کیں ۔

حج نەكرنے میں سوءخاتمہ كااندیشہ

ارشاد:اگر جج نه کیا تو سوء خاتمه کا اندیشه ہے اور حج کرنے میں تو صرف یہی اندیشہ ہے کہ تعلق کھل جاوے گی وہ اس وقت جبکہ اس کے آ داب وشرا نطا کا لحاظ نہ کیا جادے۔ورندا کٹر بہی ہوتا ہے۔ شوق ومحت سے جوج كيا جاتا ہے اس سے ديندارى ميں ترقى عى ہو جاتى ہے۔

ضعفاء کاتھوڑ اساممل اقویا کے مل کثیر سے بڑھ جاتا ہے

ارشاد: اگرعورتیں ذراصبر وحل ہے کام لیں تو ان کومردوں نے زیادہ تو اب لمے۔ کیونکہ ہے ضعیف و کمزور ہیں اور ضعفا و کا تھوڑ ا سائل بھی توی آ دمی کے بہت سے اعمال ہے بڑھ جاتا ہے۔

كامل الإيمان كى شناخت

ارشاد بتم میں کاش الایمان وہ ہے جوا ہے گھر والوں کے ساتھ خلق ولطف سے پیش آ وے۔

سلوک جذب سےمقدم ہوتاہے

ارشاد: مقتضائے حکمت بی ہے کہ سلوک جذب ہے مقدم ہوتا کہ جذب کا حمل ہوجاوے۔

مجذوب كومقبول مكر كامل تبين

ارشاد: مجذوب گومقبول ہیں تمر کامل نہیں۔ کیونکہ وہ اعمال ہے محروم ہیں اور ترقی اعمال ہی سے ہوتی ہے ورند ارواح کو عالم ارواح سے عالم اجسام میں تدبیجا جاتا کیونکدعالم ارواح میں ارواح عامل احوال تعيين ممر حامل اعمال نقيس چنانجي ارواح مين محبت اس درجتهي كداس محبت بي كي وجه عظمل امانت برآ ماده جو تنكي اس كامنشا بمحبت وعشق جي تصاب

ارواح کے عالم اجسام میں بھیجے جانے کی حکمت

ارشاد: ارواح کوعالم اجسام میں سبیخے ہے مقصود قرب خاص ہے بیعنی وہ قرب جواعمال ہے

حشيداول

حاصل ہوتا ہے کیونکہ بہت سے اٹھال وہاں یعنی عالم ارواح میں ممکن نہ تھے۔ کیونکہ بعض اٹھال کا تعلق جسد ہے ۔ مثلاً روز و کیے رکھا جاتا۔ وہاں بھوک ہی نہتی جج کیے ہوتا وہاں مال ہی نہ تھا اور مصائب پرصبر کیے ہوتا وہاں بیاری اور موت ہی نہتی اس لئے حکمت حق مقتضی ہوئی کہ ارواح کو عالم اجسام میں بھیجاجا و ہے۔

## نماز میں جارے اور حضو بعلیقہ کے سہو کی علت

ارشاد: نماز میں بہونبوی کی علت بھی عدم استحضار افعال مسلوٰ ق ہے لیکن ہماری عدم توجہ الی المسلوٰ ہ کا خشاء تو یہ ہم کوالیں چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے جونماز سے اونیٰ ہے یعنی دنیا اور حضور علیہ کے المسلوٰ ہونی استحاد ہم کوالیں چیز کی طرف توجہ ہوتی تھی جونماز سے اعلیٰ ہے ۔ یعنی ذات عدم توجہ الی المسلوٰ ق کا منشاء میہ ہے کہ آپ کوالیں چیز کی طرف توجہ ہوتی تھی جونماز سے اعلیٰ ہے ۔ یعنی ذات حق ۔ خوب مجھ لو۔

# حق تعالیٰ ہم کوراحت دینا حیاہتے ہیں

ارشاد: مصائب میں انا نڈ کی تعلیم بتلا رہی ہے کہ حق تعالی ہم کوراحت وینا چاہتے ہیں اور پریشانی میں رکھنانہیں چاہتے ۔غرضیکہ احکام سے، معاملات ہے، صفات رحمت اور شفقت ورافت کے غلبہ سے بچی معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمارے لئے آسانی چاہتے ہیں۔

# شق اہون کے اختیار میں عبدیت کا اظہار ہے کہ میں عاجز ہوں!

ارشاد: رسول مقبول مقبی میشد آسان صورت اختیاری فرماتے تھے۔ جب دو باتوں کا اختیار دیا جاتا ہے۔ جب دو باتوں کا اختیار دیا جاتا ہے اس میں ایک لطیف تکمت سے ہے کہ حضور مقبیلی میں شان عبدیت کا بہت غلبہ تھا اور بہی آپ کا سب سے بڑا کمال تھا اور تو کی ش کے اختیار کرنے میں کویا قوت کا دعویٰ ہے اور شق اہون کے اختیار کرنے میں کویا قوت کا دعویٰ ہے اور شق اہون کے اختیار کرنے میں عبدیت کا ظہار ہے کہ میں عاجز ہوں۔

## حكيم ہونے كامعيار

ارشاد: شاه ولی انتدصاحب نے علیم کامعیار بیلھاہے کہ صوفی مجمی ہو، نقیہ بھی ہو، محدث بھی

# خوشگوارد نیادین ہی کے ساتھ میسر ہوتی ہے

ارشاد: خوشگوار دنیا دین ہی کے ساتھ میسر ہوتی ہے اور بید دنیا و دین کے ساتھ مثل سابیہ کے

انفاس ميني ميني مقداول

ے۔ پرندہ کو پکڑلوساییاس کے ساتھ ساتھ ہے۔ اور تنہا سایہ کو پکڑنا جا ہوتو یمکن نہیں۔ پس مسلمانوں کونو شریعت سے الگ ہوکر دینوی ترقی نصب نہیں ہو گئی۔

مجابده كى حقيقت

ارشاد: شریعت نے تو ہم کومشقت اور پریشانی سے ہرطرح بچایا ہے اس کے مشقت اور پریشانی میں قصداُ پڑنا خلاف مرض اللی ہے اور مجاہدہ ہیں بلکہ مجاہدہ صرف وہ مشقت اور پریشانی ہے جس میں ہمارے قصد واختیار کودخل نہ ہو۔

حق تعالی کواعمال باطنه میں بھی بسر ہی مطلوب ہے

ارثاد: حق تعالى كواعمال ظاهرى كى طرح اعمال ياطنه هي بيمى يُمر بى مطلوب به عمر مطلوب به عمر مطلوب بين مطلوب بين مطلوب بين مثلاً ذكر هي نيند غالب بوهى تو اول تو توجه الى الذكر ساس كود فع كروا كرد فعه بوگى توسجه لوكه وه نوم كاذب منى اورا كرد فع نه بوتو يز كرسور به واور مشقت برداشت كرك نه جا كوور نه مرض لك جائك الله على على كم من الاعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا صديم بيمى به -

اصلاح قلب کے لئے قطع علائق ضروری ہے

ارشاد اصلاح قلب بدون تمام علائق قطع کے نہیں ہو کتی اور قطع تعلقات سے مراد تقلیل غیر ضروری تعلقات کی ہو اور فطر قلیل غیر ضروری تعلقات کی تعثیر مطلق مفتر نہیں۔ مثلاً اگرایک بخراص شام تک "لیلو امرود!" کی صدا نگا پھر ہے تو رائی برابر بھی ضرر نہ ہوگا نہ تور تلب میں کمی آئے گی کیونکہ بی ضرورت کی وجہ سے اورا گرایک دفعہ بھی ہے مضرورت کام کیا تو سارا نور قلب بر باد ہوجائے گا۔

تعلقات غیرضرور بیمیں پھنادراصل حظفس کے لئے ہے

ارشاد بعض لوگ تعلقات غیرضروریدکواس لئے افقتیار کرتے ہیں کدان کواس میں حظائس آتا ہے ان کا جی چاہتا ہے کہ بیدکام بھی کرلیں وہ بھی کرلیں مگراس کا نام ایٹاروخدمت خلق رکھ لیا ہے مگر حقیقت میں اپنی خواہشیں پورا کرنے کے لئے ایک بہاند ڈھونڈ لیا ہے۔

حضور الله کی دوشمیں ہیں

ارشاد :عمل غالب کی دونتمیں میں ایک وہ جو وقو عاکثیر ہو، دوسرے وہ جو مقصو واکثیر ہوگوعملاً قلیل ہو۔ جیسے تراویؓ کی نماز گوعملاً سوائے چندرا توں کے حضو میں تھے کے ساتھے تر اوس کی پڑھنا ٹابت نہیں مگر

**f** 

احادیث کے اندرغورکرنے ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے عذر کی وجہ ہے ہی پرموا ظبت فر ہائی لیکن مواظبت آپ کومطلوب ضرورتقی۔ دلن یکے نتاہ ہونے کی علامتیں

مست ازشاد: مبصر شخ بیادراک کرلیما ہے کہ تہارے قعل کا منشاء حظ نفس ہے بیا اتباع سنت، وعظ کر کے دل خوش ہو، تعلقات ماسوی اللہ میں دل پھنسا ہو، یکسوئی ہے کورا ہو، نماز پڑھنے میں حظ ندآ تا ہو، ہاں وعظ جا ہے جتنا کہلوالواس میں حظ آتا ہوجلسوں میں شرکت کے لئے فوراً تیار ہوجاتے ہیں بیر حالت دل کے تیاہ ہونے کی علامت ہے۔

مشوره کی خاصیت

م ارشاد: مشوره من خاصیت بے کراللہ تعالیٰ عدوفرماتے ہیں۔ یمد الله علم الجماعة و ما خاب من استفخار ما ندم من استشار او کما قال صلى الله عليه و مسلم.

حضرت گنگوہی کے ممکین کی حالت

ارشاد: حضرت مولانا گنگوئ کے تمکین کی بے حالت تھی کہ ''ایک پردلی پی بی آپ سے بیعت ہوئی اور تھوڑی دیر جس اپنی نہایت بقراری کی اطلاع کر کے درخواست کی اب میں جارتی ہوں ایک بارزیارت کی تمنا اور ہے ، مولانا نے صاف فر مایا کہ بچھے فرصت نہیں ۔ بیابوالوقت کی شان ہے۔ طاہر میں بید بوجاب کوئی ابن طاہر میں بید بوجاب کوئی ابن الوقت ہوتا تو غلبر حمت سے فورا جا کرائی زیارت کرادیتا کہ ایک مسلمان کائی برانہ ہو ، گرمولانا نے اس پہلو کے ساتھ دوسر سے پہلو پر بھی نظر فر مائی کہ اس وقت اس پر جدائی کا تلق عائب ہے۔ پھرنہ معلوم اس بہلو کے ساتھ دوسر سے پہلو پر بھی نظر فر مائی کہ اس وقت اس پر جدائی کا تلق عائب ہے۔ پھرنہ معلوم اس مرتاثر شہوئے۔ میں اور ذرااس کی فرمائش سے متاثر شہوئے۔

انسان کے لئے ریڑھ کی ہڈی بمزلہ چھم کے ہے

ارشاد: انسان کے کل اہر اوفنا ہو جاویں مے گر دیز ھی ہڈی فنانہ ہوگی۔ قیامت میں ای ہڈی سے انسان کا تمام جسم بن جائے گا۔ جیسا کہ تشکی سے درخت پیدا ہوجا تا ہے گویا کہ بیر بمزر اچھم کے ہے چنانچے صدیت میں ہے۔ان الانسان یفنی اولا یہ قبی منہ مشی الاعجب اللذنب

انفارعيتي

## حكمت خودحق تعالى كے تصرفات كے تابع ہے

ارشاد: الله تعالی ایخ تصرفات واحکام میں حکمتوں کے تابع نہیں بلکہ حکمت ان کے تصرفات کے تابع نہیں بلکہ حکمت ان کے تصرفات کے تابع ہے۔ یہیں کہ خدا تعالی حکمت خوداد حر بی بلکہ وہ جوتصرف کرتے ہیں حکمت خوداد حر بی ہوجاتی ہے۔

امن کی جڑ

ارشاد:اوامرشرعیه برمل کرنااورنوای شرع سے بخایہ برئے امن کی اور یہی دافع ہے نسادکا۔ وادعوہ خوفا و طمعاً میں ایک عجیب تعلیم ہے

ارشاد: وادعوه حوفًا و طمعاً اس من تعلیم کا حاصل بیه به کدنه توعبادت کواییا کامل مجھو کہناز کرنے لگو۔نداییا ناقص مجھو کہ بے کار سجھنے لگو۔

#### مبني شرف انسان كااعمال ہيں

ارشاد:انسان اشرف المخلوقات اس وقت ہے جبکہ وہ احکام البید کا انتاع کرے درنہ صورت مخالفت جمادات وحیوانات ہی اس ہے اچھے میں کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام کی مخالفت تو نہیں کرتے اس سے معلوم ہوا کہ شرف انسان کے لوازم ذات سے نہیں بلکہ بنی شرف کا انتمال میں۔

## انسان کوآ ئندہ کی خبر نہ دیناحق تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے

ارشاد: حق تعالی کی بدیزی رحمت ہے کہ سب کام اسپینے قبضہ میں رکھااور کی کو پیھے خرجیں دی کوکل کوکیا ہونے والا ہے۔ ورنہ بدا ہے ہاتھوں ہلاک ہوجا تا ہے۔ لسو انسبع السحسق الهواء هم لفسدت السمون والارض الخ.

#### کشف بعض دفعہ دبال جان ہوجا تاہے

ارشاد علم محیط بشر کے لئے حاصل ہونا محال ہے اور کشف میں علم محیط نہیں ہوتا اس لئے کشف بعض دفعہ وبال جان ہوجا تا ہے۔

#### ساری مخلوقات کا وجودانسان ہی کے لئے ہے

ارشاد: حق تعالی نے انسان کی پیدائش سے پہلے تمام عالم کواس کی خاطر اور اس کے واسطے پیدا کیا۔ پھر جب انسان ہلاک ہوجائے گا تو ساؤعالم بھی ہلاک ہوجائے گا کیونکہ جس کے لیئے بیسازو

ا نفال عیسی

سامان تھا جب وہی ندر ہاتواس کے رہنے ہے کیا فائدہ۔ جنت کو پہلے سے بیدا کرنے کی حکمت

ارشاد: حق تعالی نے زمین وہ سمان کوتو پہلے بیدا کیا ہے جنت کو بھی پہلے پیدا کردیا۔ عالا تکہ
اس کی ضرورت اس عالم کے بعد انسان کو ہوگی۔ کیا ٹھکا نا ہے اس کی زهمت کا ،اور اس میں رازیہ ہے کہ
انسان کو جب بیمعلوم ہوجائے گا کہ میرااصلی گھر جہال ہر حم کی راحت وہ سائش ہے اس وقت موجود ہے
تو اس کو ادھر زیادہ رغبت ہوگی اور دنیا ہیں اس کا دل نہ گلے گا اور اگر اس کو بیمعلوم ہوجا تا ہے کہ جنت تو
ابھی نی نیس دنیا کے فتا ہونے کے بعد ہے گی تو اکثر طبائع کو عالم آخرت کی طرف رغبت نہ ہوتی اگر ہوتی
تو بھی کم ہوتی کیونکہ معدوم کی طرف رغبت ہونا انسان کے طبائع ہیں ناور ہے کو وہ معدوم کیسا ہی بیشین
ال حد، بد

بلوغ کے وقت عقل کامل ہو جاتی ہے پھرتجر بہ بردھتا ہے

ارشاد: بلوغ کے دفت عقل تو کامل ہو جاتی ہے لیکن تجربہ کم ہوتا ہے ادرتمیں و چالیس سال کی عمر میں تجربہ بھی کافی ہو جاتا ہے اس عمر میں بچھ عقل نہیں بڑھتی بلکہ تجربہ بڑھ جاتا ہے ،لیکن تجربہ کی وجہ سے اس کی باتوں اور اعمال میں پختگی اور استواری بیدا ہو جاتی ہے اور اس سبب سے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ تمیں و چالیس سال کی عمر میں عقل زیاد و ہو جاتی ہے۔

شريعت كي موافقت وعدم موافقت كي تمثيل

ارشاد : خدہ کی سم جو خص شریعت کے موافق چل رہا ہو وہ بادشاہ ہے کو ظاہر ہیں سلطنت نہ ہو، اور جو خص شریعت سے ہٹاوہ پنجر وہیں مقید ہو کو طاہر میں بادشاہ ہو۔

باطل کا خاصہ بے اطمینانی وعدم سکون ہے

ارشاد: باطل کا خاصہ ہے کہ اس سے اطمینان وسکون تبھی حاصل ہوتا ہی نہیں ، ہاں کوئی جہل مرکب میں مبتلا ہوتو اور بات ہے ، گراس کوبھی اہل حق کے برابر ہرگز اطمینان تصیب نہیں ہوسکتا۔

رضائے حق ہرحال میں مقدم ہے

ارشاد: غدا کی قتم اگر ہم کو پا خانہ اٹھا تا پڑے اور خدا ہم سے راضی رہے تو وہی ہمارے لئے سلطنت ہے اور اگر خداراضی نہ ہوا تو لعنت ہے ایسی سلطنت پر جوخدا کو ناراض کر کے حاصل کی جائے۔

انفائر عيسل

## ِ خدا کے نز دیک اچھے ہونے کی فکر جس کا حصول امتثال اوامر واجتناب نواہی ہے ہوتا ہے

ارشاد: مسلمانوں کو ہر حال ہیں ا دکام شرعیہ کو اپنار ہنما بنانا چاہئے خواہ مال ملے یا نہ ہے۔ جاہ حاصل ہو یا نہ ہو، طعنے سفنے پڑیں یا تعریف کسی بات کی پر واہ نہ کرنی چاہئے ۔ کسی کے برا کہنے سے انسان برانیس ہوجا تا اور کسی کے بھلائیس ہوجا تا اگرتم خدا کے نز دیک ایتھے ہوتو چاہے ساری مخلوق تم کو کا فروفائ زندین کے تو کوئی اندیشے کی بات نہیں اور اگر خدا کے نز دیک مردود ہوتو چاہے ساری دنیا تم کو کا فروفائ زندین کے تو کوئی اندیشے کی بات نہیں اور اگر خدا کے نز دیک مردود ہوتو چاہے ساری دنیا تم کو خوث وقطب کے۔ اس سے بچھٹی نہیں۔

دین کوغارت کر کے چندہ لینے کی مثال

ارشاد: چندہ ذریعہ ہے دین کا تو دین کواس کے داسطے عارت نہ کرنا چاہتے۔ اور دین کو عارت کر کے چندہ لیا توریتو ایسا ہوا جیسے جیست کی مرمت کے لئے سٹر می کی ضرورت بھی اور کوئی ہے کرے کہ حیست ہی میں سے دوکڑیاں نکال کران کی سٹر ھی ہنا ہے۔

نرم برتاؤنی نفسه مامور بدومحمود ہے

ارشاد: ایک فریق مقالبے میں زم ہوجاد ہے تواس کا دوسرے پر بھی اثر ہوتا ہے اور دہ مجمی نرم ہوجا تا ہے اور زم برتا وَ فی نفسہ ما مور ب اورمحمود ہے۔

مارے فساو**نداق کا**اثر

ارشاد: ہم نوگ ایسے فاسدائمذ اق ہو مھئے ہیں کہ بلاحکومت اور دباؤ کے ل کرکوئی کام نیس کر سکتے۔

ورئ معاد کے لئے علم کی ضرورت

ارشاد: درسی معاد موتی ہے علم سے اس واسطے علم کی سخت ضرورت ہے۔

دین کے عام فہم ہونے کاراز

ارشاد: عام آ دمیوں کی سمجھ میں دین کی بات آ جاتی ہے دجداس کی ہدہے کدوین کی فطرت کے بہت قریب ہے جس کی فطرت میں سلامتی ہواس کا ذہن اس تک پہنچ جاتا ہے۔

حضداول

#### میدان حشر کے وسعت کی تمثیل

ارشاد حشر میں جب اسکلے بچھلے مرد ہے انسان اور حیوان اور حشر ات زندہ ہوجاویں مے تو سے زمین اس طرح کافی ہوگی کہ زمین کو وسعت ویدی جائے گی۔ جیسے ربز کو بھیلا دیں تو وہ بڑھ جاتی ہے کہ ربنے پہلے مچھوٹا ہوتا ہے۔ مرکھینچنے سے بڑھ جاتا ہے۔

ہر نعل میں اختیاری وغیراختیاری جز ہے

ارشاد: آ دمی کا اعتیاری نعل نبیت کرنا اور بفندر وسعت کوشش کرنا ہے۔اس کی تکیل اور نتیجہ کا متفرع ہوجانا میحق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔

# سالک کے لئے امراء کی صحبت سے اجتناب ضروری ہے

ارشاد: امراء کی صحبت میں اکثر ایک زہر یلا مادہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے اگر ذرابھی اس بات کا خوف ہوتو اس محض کو جواہے قلب کی محافظت کرنے والا ہے ایسی مجگہ نہ جانا ہی بہتر ہے۔خواہ دہ خوف امیر کے جیروت وسطوت کی وجہ ہے ہو۔

#### رسومہ قدیمہ کے نہ چھوڑنے کی علت

ارشاد: رسوم قدیمہ کے چھوڑنے میں ذات اور طعن کی پروا کرنا محض اس وجہ ہے کہ دین کی وقعت ہیں یا دیندار بننے کی جُواہش نہیں کیونکہ مشاہدہ ہے کہ جس چیز کی وقعت انسان کی نظر میں ہویا اس ہے محبت ہوتو اس کی تحصیل میں ذات وطعن کی ہرگز پروائیس، پھر جولوگ برادری کی ملامت کا بہانہ کرتے میں ان کے واسطے ایک اور جواب ہے وہ یہ کہ جیسے تمہاری دنیا کی ایک برادری ہے دین کی بھی تو ایک برادری ہے واسلے ایک اور جواب ہے وہ یہ کہ جیسے تمہاری دنیا کی ایک برادری تم کو برا کے گی ، مگرد بی ایک برادری تم کو برا کے گی ، مگرد بی برادری تم کو اور ایک کی برادری تم کو برا کے گی ، مگرد بی برادری تم کو اور ایک کی برادری تم کو برا کے گی ، مگرد بی برادری تم کو اور ایک کی برادری تم کو برا کے گی ، مگرد بی برادری تم کو اور ایک کی اور دعاد ہے گی اور اس سے بڑھوڑا کے اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوں کے رسول الٹنگائی تھوں گے۔

#### اصلاح اعمال واصلاح نفس كامدار

ارشاد: جینے گنا ہوں میں ہم جنا ہیں اس کی اصل یہ ہے کہ ہم نفس کو مشقت سے بچانا خاہے ہیں اور جینے ادامر کو ہم ترک کررہے ہیں اس کی اصل بھی بھی ہے بین معلوم ہوا کہ اصلاح اعمال واصلاح نفس کا مدار عادی مجاہدہ پر ہے۔

5

## سجد هللقدم اورسجده على القدم كافرق

سجدہ للقدم تو بیہ کہ جائے قدم کو تجدہ کیا جاہ ہے بیٹرک صریح ہے اور تجدہ ملی القدم یہ ہے کہ جائے قدم پر تجدہ کیا جاہ ہے۔ حصول برکت کی نیت سے بیٹرک صریح نہیں مگر خطرہ سے خالی نہیں اگر ایسا بی کسی کوشوق ہوتو وہ موضع قدم پرقدم رکھے اور موضع ہجود پر سجدہ کرے ، موضع قدم پر سجدہ نہ کرے۔ بدعت کی تعریف

ارشاد: بدعت کہتے ہیں مقاصد شرعیہ کے بدلنے کو غیر مقصود کومقصود بنادے یامقصود کوغیر مقصود بنادے۔

محبت وعظمت كابرزا فائده

ارشاد: محبت وعظمت بسوال عن الحكمت وانتظار علم حكمت سے مانع ہے۔ استخارہ كامحل

ارشاد:استخارہ کامحل ایساامر ہے جس میں ظاہرا بھی نفع وضرر دونوں کا احتمال ہے۔

موت ہے توحش عام کاسبب

ارشاد: موت ہے توحش عام کا سبب یہ ہے کہ لوگ آخرت کو ہُو کا میدان سیجھتے ہیں۔اور آخرت کی نعمتوں سے غافل ہیں۔

روح کوجسم ہے تعلق کی مثالیں

ارشاد:روح کوتعلق جم سے ایسا ہے جیسا کہ (۱) آفاب کوزین سے کہ اس کوزین سے تعلق تو ہے کہ تمام عالم اس سے منور ہے گروہ زمین کے اندرمقید نہیں بلکہ وہ تو اتنا بڑا ہے کہ زمین سے صد باحیے زیادہ ہے۔ (۲) یا یوں مجھو کہ جیسا کہ ایک پیالہ یا گئن میں پانی بحر کررکھا جاو ہے تو اس میں آفاب کا جرم نظر آتا ہے۔ گرکیا کوئی کہ سکتا ہے کہ آفاب اس کے اندرمقید ہے (۳) یا یوں مجھو کہ آپ آئینہ میں اپنی صورت دیکھتے ہیں تو اس وقت آئینہ ہے آپ تعلق تو ہوتا ہے گرکیا آپ آئینہ کے اندرمقید ہیں ہرگز نہیں برس مرنے کے بعدروح کوجم سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ کو آئینہ سے تعلق ہے، یا آفاب کو برس میا آفاب کو برس کے یائی ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ کو آئینہ سے تعلق ہے، یا آفاب کو برس سے یا آفاب کے جرم کوگن کے یائی ہے۔

انفاس عيسي

## قبرظا ہری محض جسم کے لئے قید ہے ،

ارشاد: یہ قبرظا ہری محض جسد کے لئے تو قید ہے روح کے لئے نہیں اورانسان کی حقیقت روح سے لئے نہیں اورانسان کی حقیقت روح سے نہ جسد اورا مثال سید ہے جو قبر میں تنگی ہوتی ہے اس کا معنی پینیں کہ یہ گڑھا تنگ ہوجا تا ہے۔ کیونکہ کوئی اس گڑھے میں دفن نہ کیا جاوے تو کیا وہ اس تنگی ہے ہی جاوے گا بلکہ وہ تنگی اور قسم کی ہے۔ لذات آخرت کا مقابلہ لذات و نہاہیے

ارشاد: جب ہم لوگ آخرت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو اس وقت یہاں کی لذات کو لذات کہنے سے شر مائیں گے جبیبا کہ بدوی کا قصد مثنوی میں آیا ہے جو بادشاہ کے سامنے سڑے ہوئے پانی کا محمر اہم یہ کے طور پر لے گیا تھا بلکہ شایدان لذات کوسامنے رکھنے سے قے آنے گئے۔

## مرده عزيزول كي حالت پرحسرت كاعلاج

ارشاد: ہم کوآخرت کی نعتوں اور لذتوں کی خبر نہیں اس لئے جب یہاں آم یا خربوزہ کھاتے ہیں تو اپنے مردہ عزیز دں کو ہا وکرتے ہیں کہ ہائے آج دہ نہ ہوا۔ اگر ہم کو بیہ بات متحضر ہوتی کہ بہت نعمائے جنت ہے وہ مخطوظ ومسر ور ہور ہاہے توبید صرت ہرگز نہ ہوتی۔

#### حوض كوثر كى تعريف

ارشاد: حوض کوٹر کے پانی کی تعریف ہیہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ پانی پی لیا اس کو بھی بیاس نہ گلے گی ، عمر بھر کے لئے بیاس کی کلفت دفع ہوجاد ہے گی اوراطیف اس قدر ہوگا کہ بدون بیاس کے بھی اس کی طرف رغبت ہوگی اوراس کا مزہ حاصل ہوگا۔

#### مزار پر پھول چڑ ھانے کی حقیقت

ارشاد:اولیاءاللہ کے مزار پر پھول چڑھانا بڑی غلطی ہے کیونکہ دوحال سے خالی نہیں یا تو ان کی روح کوادراک ہے بانہیں،اگرادراک نہیں تو پھول چڑھانے سے کیا نفع اوراگرادراک ہے تو جوشکس جنت کی شائم دردائے وعطریات کوسونگھ رہا ہواس کوان پھولوں کی خوشبو سے کیارا حسے پہنچ سکتی ہے۔ بلکہ اس کونو الٹی ایذ اہوتی ہوگی۔

انفاس عيس مشداول

## مرده عزيزوں پرحسرت کی وجہ

ارشاد: اگر آخرت کی لذت وراحت یا و ہوتی تو اپنے عزیز کا یہاں کا چلنا مجرہا یا دنہ کرے (ہاں طبعی غم الگ چیز ہے) بلکداس کا جنت میں چلنا بھرہا یا دکر نے اور اس سے خوش ہوتے اور تمنا کرتے کہ ہم بھی وہیں ہوئے در تھے اور اس سے خوش ہوئے کہ دہ حیدر کہ ہم بھی وہیں ہوئے در تھے کہ دہ حیدر آباد بین جا کروز پر ہوجائے تو تم یہ تمنا نہ کرو کے کہ دہ حیدر آباد بین جا کے اور تا تھے کی عزت و بیان کہ بیتمنا کرو کے کہ ہم بھی حیدر آباد بین جاتے تو اچھاتھا کہ اپنی آتھوں سے بیٹے کی عزت و شان د کی بھتے۔

## جنت میں موت کی تمنانہ ہو گی

ارشاد: جنت میں جانے کے بعد مرنے کی تمنا قلب میں نہیں آسکی، کیونکہ موت کوتو دنیا میں کوئی نہیں آسکی، کیونکہ موت کوتو دنیا میں کوئی نہیں جاہتا، طبعاً اس سے کرا ہت ہے اورا گرکسی کا دل موت کو چاہتا بھی ہے تو اس کی وجہ یا تو شدت کلفت ہے جس سے ننگ آ کرانسان موت کی تمنا کرتا ہے اور جنت کلفت سے خالی ہے ، یا اشتیاق لقاء اللہ ہے اور جنت میں جاکر میشوق بھی پورا ہو جائے گا۔

# مرنے کے ساتھ ہی تنہائی ختم ہوجاتی ہے

ارشاد: اعادیث اور واقعات ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی تنہائی فتم ہوجاتی ہے اور سلمان کی روح عالم ارواح میں جا کر صنوع اللہ کے دیدار ہے مشرف ہوتی ہے اور اپنے عزیزوں کی ملاقات سے مسرور ہوتی ہے۔ غرض وہاں ہر وقت خوش ہی خوش دہے گی اور ایسی خوش ہوگی کہ دنیا میں اس کا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔

### رنج طبعی کی تحکمت

ارشاد: عزیزول کے انقال پررنج کا تو مضا کفتہیں وہ تو ہے اختیاری بات ہے اور اس میں محمت بیہ کہانسان کی توجہ الی اللہ کی دولت اس کے ذریعہ سے نصیب ہوتی ہے اور تو اب ماتا ہے تمرید حسرت اور دل بھاڑنا واہیات ہے کہ وہ اکیلا ہوگا۔ ہائے وہ جاری طرح مزے مزے مزید کی چیزول سے متمتع نہ ہوگا۔ بخداوہ تم سے ذیا دہ راحت میں ہے تم اس کی فکرند کرو۔

منحوس کوئی دن نہیں

ارشاد بعض ايام متبرك تو بين كين منحوس كوئي بهي نبيس\_

# دوام ایز دی وروام جنتی کا فرق

ارشاد: خدا تعالی کا و مجرُ غیرمتنای بالذات ہے اور اہل جنت کا وجود غیرمتنای بالغیر ہے بعنی مشیت کے تالع ۔

حقيقى علم كى تعريف

ارشاد: حقیقی علم وہ ہے جس ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوا دروہ بدون عمل سے نہیں ہو عتی پس علم بدون عمل کے جہالت کی مثل ہے۔

#### علمے کہ رہ بحق ندنماید جمالت است

علم چہ بود آنکہ رہ بنما بیت ان زنگ همرای زدل برداییت ان ان بود آنکہ رہ بنما بیت ان زنگ همرای زدل برداییت ان ان سرت بیرون کند ان خوف خشیت دردات افزوں کند علم نبود غیرعلم عاشق ان ماهی تلمیس الجیس شق علم چوں برتن زنی مارے بود ان مارے بود ان برتن دنی مارے بود ان برتن دنی مارے بود ان برتن وتا سُریمی ایک مشورہ ہے

ارشاد: بقیدیق و تائید بھی ایک مشورہ ہے اور مشورہ کی صورت میں اختلاف رائے ہوناممکن ہے۔ چتانچیخو درسول الفقائص کواختلاف رائے سے تا گواری وگرانی نہ ہوتی تھی۔ ہے۔ چتانچیخو درسول الفقائص کواختلاف رائے سے تا گواری وگرانی نہ ہوتی تھی۔

# تحكم ملابی کے اشتغال کا مسجد کے قریب

ارشاد المائی کا بعث کا محد کے قریب اگر موجب استخفاف واؤلال وین یا اغاظت واشتمال الله کا او الله وین من حیث الدین الامکا او الله وین من حیث الدین الامکا او تصدید فلوقو العذاب به اکنتم تکفرون را قصد استخفاف واؤلال یا اغاظت واشتمال اس کا مدار قرائن مقالید یا حالید پر ب ای سے جواب ہوگیا۔ اس شبه کا که مسلمان بھی تو ایس حرکت کرتے ہیں اور استخفاف کا مسلمان بھی تو ایس حرکت کرتے ہیں اور اس شبه کا که مجد کے پشت پر بجانے سے کیوں نا گواری نہیں ہوتی ۔ جواب فلاہر ہے کہ وہاں قصد اؤلال یا استخفال نہیں ہوتی۔ جواب فلاہر ہے کہ وہاں قصد اؤلال یا استخال نہیں ہوتا۔

# انسان کے عالم اکبرہونے کی وجہ

ارشاد: صوفیہ کہتے ہیں کہ انسان عالم اکبر ہے کیونکہ مقصود وجود عالم ہے انسان ہی ہے،

الفاس عليل حصر الوال

#### وسرے یہ کہ دنیا کی تمام اشیاء مظاہر ہیں اسائے حق جل شانہ کی اور انسان ان ہیں مظہرہ اتم ہے۔

## شرك اكبروشرك اصغركا فرق

ارشاد بررگوں کے متعلق اگر کسی کا میعقیدہ ہو کہ حق تعالی نے ان کوابیا افقیار دیا ہے کہ جب چاہیں اس افقیار سے تقرف کر بحتے ہیں۔ حق تعالیٰ کی مشیت جزئی کی حاجت نہیں رہتی تعنی ہا عقاد ہو کہ وہ بزرگ اگر کسی کام کو کرنا چاہیں اور حق تعالیٰ نہ اس کام کوروکیس نہ اس کام کاارادہ کریں تو الی حالت میں اگر وہ بزرگ چاہیں تو اس کام کو کر سکتے ہیں میقینی کفراور شرک اکبر ہے اور اران بزرگ کے متعلق مید اعتقاد ہے کہ وہ مشیت ایز دی ہے تاج تی اور اذن جزئی کی بھی ان کو ضرورت تو ہوتی ہے۔ مگر ان کے جاتے ہوں ہوتی ہے۔ مگر ان کے جاتے ہیں جاتے کو ویہ شرک و گفر تو نہیں مگر کذب فی الاعتقاد اور معصیت اصفرے۔

سلاطين اسلام كى امانت كاضرر

ارشاد: سلاطین اسلام کی علی الاعلان اہائت میں ضرر ہے جمہور کا۔ ہیبت نکلنے سے قتن مجھیلتے ہیں اس کئے سلاطین اسلام کا احترام کرنا جا ہے۔

سوانح عمري لكصنے كالمشغلبہ

ارشاد: آج کل بزرگول کی سوائی عمریوں میں بہت میالفہ کرتے ہیں تی کہ معایب دنقائص کو خواہ تنو او تھینے تان کرماس میں داخل کرتے ہیں اسلئے میں نے اپنی وصیت میں کھودیا ہے کہ میر کی سوائی نہ ککھی جاوے۔ البتہ جناب رسول النتھائے کی سوائی عمری بے شک ضروری ہے اس لئے ان کے واقعات سے احکام تابت ہوتے ہیں جن کا اتباع کیا جاتا ہے بھران کے جمع کرنے میں احتیاط کس درجہ کی گئی ہے باق بزرگوں کی ہر حالت قابل اتباع تھوڑا ہی ہے۔ نیز ایسے سوائی عمری کلھنے والوں کی نیت بھی درست نہیں ہوتی ہے تھی درست خص کی طرف منسوب ہیں اور بھی مال مقصود ہوتا ہے کہ ہم ایسے خص کی طرف منسوب ہیں اور بھی مال مقصود ہوتا ہے کہ اور بھی مال مقصود ہوتا ہے کہ ہم ایسے خص کی طرف منسوب ہیں اور بھی مال مقصود ہوتا ہے کہ اوگل خوب خریدیں گے۔

ض كالحكم

ارشاد: الركوئي غيرقادر بم ي يحمل كه صاحب من ضالين كوكيا يرهون توجم يول كبيل مح

کہ (ض) کواس کے مخرج سے نکا لئے کا قصد کرو، پھرخواہ کچھ ہی نظیم معذور ہو۔ باتی ہے کہ والین پڑھویا ظالین پڑھو۔ جو سیح مخرج پر قادر نہ ہواس کی امامت، نماز سب جائز ہے۔ لیکن اس کو جب کوئی شخص ایسامل جائے جو سیح نکا لئے کی مشق کراسکتا ہے تو اگر اس وقت مشق نہ کرے گا تو گئمگار ہوگا، جب تک سیح نہ ہواس وقت تک ایسے لوگول کی نماز برابر سیح ہوتی رہے گی غلط پڑھنے ہے بھی مگر سیکھنا واجب ہوگا۔ اور نہ سیکھنے سے بھی مگر سیکھنا واجب ہوگا۔ اور نہ سیکھنے سے گئمگارہ وگا۔

د وصلعه ، کاتکم

ارشاد: درود کامخفف جولوگ لکھتے ہیں (صلعم) بیمناسب نہیں کو یا بید درود سے نا کواری اور شکی کی دلیل ہے آگر کوئی مخص حضور مالی ہے کا اسم مبارک لکھے اور ندز بان سے درود پڑھے اور ند پورا درود کا صیغہ کھنے تو صرف مسلم' ککھنا بالکل نا کافی ہے بلکہ پورالکھنا یاز بان سے کہنا واجب ہے۔

موئے مبارک کا حکم

ار شادند جوموئے مبارک کے نام ہے بعض جگہ پایا جاتا ہے۔اس کے متعلق زیادہ کاوش نہیں چاہے اس کے متعلق زیادہ کاوش نہیں چاہئے اس سے کوئی تھم شری تومتعلق ہے نہیں کھن زیارت سے برکت حاصل کرنا ہے سواس کے لئے دلیل ضعیف کافی ہے۔

#### جواب مسئله میں احتیاط ضروری ہے

ارشاد: مسئلہ کا جواب و ینامحض کلیات سے بدون جزئیہ کومتعدد کتابول میں ویکھے ہوئے مناسب نہیں۔اختیاط کے خلاف ہے۔

### اہلیہ کے ساتھ نہایت نرمی کابر تاؤ کرنا جا ہے

ارشاہ: حضور علی ازواج مطبرات کے ساتھ نہا یت مہریانی فرماتے ستھاور فلال شخص جوسلم و تقویٰ کا دم بھرتے ستھا ہیں ہوی پر بہت بختی کرتے ہے جس کا اثر بیتھا کہ ان کی ہوگ ان کوسور کا بچہ کہتی تھیں۔ اور میرے حسن سلوک کا میرے گھروالوں پر بیاٹر ہے کہ دہ بھے کو بجائے بیر جھتی ہیں ہوی کی تھوڑی بہت بدخلتی کو کوارا کر لینا کیا عجیب ہے جبکہ دہ شادی کے ہوتے ہی سارے اعزا کو چھوڑ کرشو ہرکے لئے وقف ہوجاتی ہے۔

انفاس عين سيس هنداول

صوفیہوعلماء کی مثال ہے

ارشاد: صوفیه کی مثال ایاز کی ب اورعاماء کی مثال میمندی کی سے۔ ایاز محبوب تو ہے مگر انتظام حسن بی کے سپرد ہے۔ سر

مدرسي كى فضيلت

ارشاد موششینی ہے مری (دینیات کی )افضل ہے۔

تشبہ کا ثبوت قر آن ہے

ارشاد الا تسر كنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار النع اس آبيت من كون الى السطالمين بروعيد بي باياجاو عاركون الى المنطالمين بروعيد بي باياجاو عاركون حرام باوركى كساته تحبه جب بهي باياجاو عاركون (يعنى ميلان) كساته باياجائه كاليمن لازم بكراس كي طرف ركون وميلان بواور ركون حرام بي ابت بواكد كري ميلان بواور ركون حرام بي ابت بواكد كري بهي حرام ب

نيك اولا دكى علامت

ارشاو: اولا دجھی اچھی ہے جبکہ اولا دبن کررہے اور اگر باپ بن کررہٹا جاہے تو کیا راحت ہے اس لئے مجھ کو آئ کل کی اولا دکود کیچے کراولا د کی تمنانبیں ہوتی \_

ابتدائی تعلیم کے ساتھ اخلاق کی تگرانی

ارشاد: ابتدائی تعلیم کے ساتھ طلباء کے اخلاق کی تکرانی بھی ضروری ہے کیونکہ بچین میں جو خلق جم جاتا ہے وہ پختہ ہوجاتا ہے پھراس کا نکلنا د شوار ہوتا ہے ۔ ۔۔۔

تعصب اور تصلب كافرق

تعصب کے معنی ہیں ہے جا حمایت کے اور تصلب کے معنی ہیں پختگ کے ساتھ مذہب پر جما رہتا اول ممنوع ہے، ٹانی مامور ہہہے۔ صرف اخص الخو اصم محقق ہیں

ارشاد: اخص الخواص محقق ہیں اورعوام مقلداور جو پچ کے لوگ ہیں جو نہ محقق ہیں نہ مقلد ہیہ خطرہ میں ہیں۔

انفاس نيسنى \_\_\_\_\_ حضراول

### الفاظ شرعيه كےمعانی شرعيه كوبدلنا

ارشاد بمخملہ احداثات کے ایک احداث بیکھی ہے کدالفاظ شرعیہ کوان کے معانی شرعیہ سے بدلاجا تا ہے، جبیبا کہ جہل کی ندمت اورعکم کی فضیلت وضرورت میں جوآبیات واحادیث وارد ہیں ان سے انگریزی تعلیم پراستدلال کرنا۔

علم کے جہل ہونے کے معنی

ارشاو:ان مع العلم لجھلا کے معنی یہ ہیں کہ بعض علم جن کوعر فاعلم سمجھا جاتا ہے وہ خدا کے نزو یک جہل ہے۔

علم کے جمۃ اللہ ہونے کے معنی

ارشاد : بعض علم جمة الله على العبدين جبكه وه اس كے مقتصنا پڑمل ندكر \_\_\_

مبتلائے جہل لائق شفقت ہے

ارشاد: سنت رسول بیہ ہے کہ مبتلائے جہل پر رحم کیا جاوے واقعات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور میں ایسانے نے کفار کے ساتھ دیمیشہ شفقت کا معاملہ کیا ہے۔

ظاہر کامحکمہ تابع ہے باطن کے حکمہ کا

ارشاد: جس طرح طاہر میں ہر چیز کے محکے ہیں ای طرح باطن میں بھی بہت ہے محکے ہیں جن ہے ہم لوگ غافل ہیں۔ حالا تکہ بیر طاہری محکے تا بع ہیں باطنی تکموں کے حکام ظاہری وہی کرتے ہیں جو حکام باطنی تھم دیتے ہیں ان کی حکومت قلوب پر ہے اور حکام ظاہر کی اجسام پر۔

#### العلم لغير الله هوا الحجاب الاكبر

ارشاد: المعلم لغیر الله هو الحجاب الا کبر یعن جس علم می غیرالله کاطرف النقات اوراهند قال جود و جاب اس علوم و بهید اور واردات قلبید خارج جو شخ که وه تجاب نبیل کیونکه ان سے غیر کی طرف النقات نبیل جوتا ہے۔ اس طرح اگر کیونکہ ان سے غیر کی طرف النقات نبیل جوتا ہے لکہ ان سے عظمت حق کا انکشاف ہوتا ہے۔ اس طرح اگر کسی کوعلوم فلا برہ سے النقات الی الغیر ندر ہے وہ بھی حجابیت سے خارج ہوجائے گا اور اگر کسی کوعلوم و برید اور واردات قلبید سے جب ہونے گئے اس کے لئے رہمی حجاب ہوجا کی گا اور اگر کسی کوعلوم و برید اور واردات قلبید سے جب ہونے کی اس کے لئے رہمی حجاب ہوجا کی سے۔

انفاس عيى ميسان <del>١٠٠٠ - منه او</del>ل

ارشاد: میں بقسم کہتا ہوں کرحق تعالیٰ کی عظمت دل میں آ جائے تو تھی کی زبان سے اپنی نسبت مولا ناصاحب یا حافظ صاحب وغیرہ کی تعظیمی الفاظ سننے ہے شرم آنے لگے۔

خدادان ہونا چاہیے

ارشاد: عربی دال ہونا کچھ کمال نہیں، خدادان ہونا جا ہے۔

دوام ایز دی اور دوام ایل جنت کافرق

ارثناد:ها دامت السموات والاد ص الا مانهاء دبک کامطلب بیه که بینظور اتل جنت ونارشل بقاودا جب کے لازم ذات نبیں، بلکه شیت وقد رت الہیہ کے تحت میں داخل ہے۔ قیام مکہ کے متعلق حضرت حاجی صاحب کی رائے

ارشاد: حضرت حاتی صاحب ہے جب کوئی دریافت کرتا کہ میں مکہ میں اقامت کرلوں۔
اس کے متعلق آپ کی کیارائے تو فرماتے جس کا حاصل بیتھا۔ بہ ہندوستان بودن وول بمکہ بازاں کہ بمکہ بودن وول بہند وستان۔مطلب بیر کہ مکہ میں قیام کا اس وقت ارادہ کیا جاوے۔ جبکہ بیدھائت نصیب ہوجائے کہ یہاں رہ کر پھر ہندوستان نہیاد آ کے گااور جس کو بیدھائی نصیب نہ ہواس کے لئے ہندوستان میں قیام کرنا اور مکہ کی یاد میں تڑ ہے رہنا ہی بہتر ہے۔حضرت بمرضی اللہ عندکی عادت تھی کہ جج کے بعد لوگوں کو مکہ سے نکا لئے تھے اور فرماتے تھے۔ یہ اھل شام میں اور اھل یمن یمند کم المنجا بی شام والوقم شام کو جاؤ اور اے اہل یمن تم یمن کوسدھارو۔ کیونکہ اس سے ان کے قلوب میں حرمت بیا ہے۔
زیادہ رہے گی۔ زیادہ قیام سے ضعف تعلق اور سقوط عظمت ووقعت کا احتال ہے۔

ولا بت نبوت ہے افضل ہے' کے معنی

ارشاد: ولا بت نبوت سے افعنل ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وئی نیت سے افعنل ہوتا ہے بلکہ مطلب ہیں ہوئی جی وو مٹا نیں ہوتی جی ایک ولا بت کی ایک نبوت کی ، نقو نبی کی ولا بت نبی کی نبوت سے افعنل ہوتی ہیں ایک ولا بت کی کی نبوت سے افعنل ہوتی ہے۔ چنا نمچے در کیے لیجئے کہ نبی کی توجہ الی افادت الحفاق من حیث الدو سے تھی اور توجہ الی الحق من حیث الولا بت یعنی اصل مطلوب نبی کے لئے بھی توجہ الی الله مادة مطلوب بالغیر ہے۔

- -

### مہمات میں مشورہ کے لئے جلسہ کرنا خلاف نص ہے

ارشاد:ان تفقومو الله مننی و فرادی شم تنفکروا ما بصاحبکم من جنة ال آیت میں مہمات کے وقت سوچنے کا خاص طریقہ بتلایا گیا ہے جس سے بیا براہیں۔ایک بید کہ اہتمام کروآ مادہ ہوجاؤ۔ دوسرے بید کہ بیا ہتمام اللہ کے لئے بینی خلوص ہے ہوتیسرے بید کہ فکر کرو، چوتھے بید مجمع نہ ہوکہ اس سے فکر میں تشت ہوتا ہے یا تو اسکیل سوچو یا کوئی دقیق بات ہوتو ایک کواورشر یک کرلواورایک تحدید نہیں۔مطلب بید کہ اتنا تعدد ہو جومشوش فکر نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جوکام یکسوئی کے محتاج ہوں وہ جلسوں میں طریبیں ہو سکتے۔

# نفع متعدى مقصود بالعرض باورنفع لازمي مقصود بالذات

ارشاد: نفع متعدی مقصود بالعرض اور نفع لازی مقصود بالذات ہے اور کو بیمشہور ہے کہ خلاف، گرحقیقت یبی ہے اور قول مشہور کا خشایا توبیہ ہواہے کہ بعض جگہ نفع متعدی نفع لازی سے او کدواقد م ہوگیا ہے گراس سے فضیلت بالذات لازم نہیں آتی بلکہ اقد میت داد کدیت ایک عارض کی وجہ ہے ہوئی ہے کہ وہ نفع متعدی پھر نفع لازی کی طرف مفطعی ہوگا۔

#### ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون كامطلب

ارشاد بخلوق کی عبادت مثل مزدور یا نوکر کی خدمت کے ہے جومعین ہوتی ہے اور انسان کی عبادت غلام کی خدمت کے شام ایک دخت آتا کا پاخانہ ہی عبادت غلام کی خدمت کے مثل ہے جس کے لئے کوئی صورت معین تہیں۔ غلام ایک دخت آتا کا پاخانہ ہی اٹھا تا ہے اور دوسرے دفت میں آتا کی وردی بہین کر اس کی جگہ جلسوں میں جاتا ہے تو غلامی جوحقیقت ہے عبدیت کی اس کی پوری شان انسان ہی میں نمایاں ہے کہ اس کے لئے کوئی خدمت معین ہیں۔ ایک وقت میں تاج کو منا اس کے مربر ہے طوق فضلنا اس کی گردن میں ہے خلافت اللی کی مند پر میشا ہوا ہے اس دقت تمام عالم اس کے مربر ہے جو نے نوروح کی جگل ہوتی ہوتی تم تو تمام عالم اس کے مما سے مربہ جو دہو جاتا ہے اور اس دفت بالکل ایمامعلوم ہوتا ہے کہ گویا خدا تعالیٰ کی جگل ہوتی ہو اور ایک دفت میں حضرت انسان جو ہم حالت میں عابد ہیں۔ سوتے ہوئے بھی دو تے بھی دو تے ہوئے بھی ، عباتہ ہوں کہ تم اپنی ہم حالت کو ہم سرکاری وردی سجھونہ دلت کی بیروا کرونہ عرب کا رونہ کروں سب سے نظر ہنا لو۔

انفاس عيسلي

### ایک آیت میں قصر قر اُت کی حد

ارشاد: امام ابوطنیفہ نے اپنے اجتہادے بیمسکلمستد کیا ہے کہ سورہ قاتحہ کے بعد سورت ہی کا پڑھنا ضروری ہیں، بلکہ تمن آیات بھی کائی ہیں۔ کیونکہ اکثر سورت کی آیات تمن ہی ہیں۔ پھر یہ بھی ضروری ہیں کہ تمن آیات اعطینا کی آیات کے برابر ہی ہوں، بلکہ اقصر آیات بھی کافی ہیں۔ پھر اللہ ضروری ہیں کہ تمن آیات اعطینا کی آیات کے برابر ہی ہوں، بلکہ اقصر آیات بھی کر سورہ مدٹر کی تمن تعالیٰ فقہائے متاخرین کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے سادے قرآن کی آیات کود کھے کر سورہ مدٹر کی تمن آیت سے اللہ فقہائے متاخرین کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے سادہ تقرآن کی آیات کود کھے کہ سودہ کے دیا کہ آیت سے سادہ نوان میں جو بہت چھوٹی ہیں جن کے اٹھارہ ہی حروف ہیں اور انہوں نے فتو کی دے دیا کہ قاتحہ کے بعد اٹھارہ حرول کی مقد ارقرآن بڑھنے سے داجب ادا ہوجائے گا۔ چاہے پوری آیات بھی نہ فاتحہ کے بعد اٹھارہ حرول کی مقد ارقرآن بڑھنے سے داجب ادا ہوجائے گا۔ چاہے پوری آیات بھی نہ ہو۔ بلکہ آیت کا جزوی ہو۔

# امار دوغیر محارم کی طرف نظر کرنے کی ممانعت کی وجہ

ارشاد: بے شک تمام گلوق مرایائے حق ہیں ۔لیکن جن مرایا میں نظر کرنے ہے ممانعت کردی گئی ہے ان مرایا ہیں خاصیت ہے ہے کہ بیناظر کی نظر کو اپنے ہی تک مقصود کر لیتے ہیں۔ ان کو دیکھے کرآ سے نظر بہت کم مہنچتی ہے کہ کمال حق کا مشاہرہ کریں۔ اس لئے حق تعالیٰ نے امارود وغیر محارم کی طرف نظر کرنے ہے منع فرمادیا۔

#### ان الله حلق ادم على صورته كامطلب

ارشاد: ان المله خلق ادم على صورته كامطلب بيب كدخداتعالى ني آوم علي السلام كواس طرح بيداكيا بي كمالات حق كاظهور بهوتا ب بي صورت حق سرادظهور حق باور السين انسان كى عى خصوصيت نبيل بلك اس معنى كرتمام عالم صورت حق بيعنى مظهر حق \_ كيونكر مخلوق ب السين انسان كى عى خصوصيت نبيل بلك اس معنى كرتمام عالم صورت حق بيعنى مظهر حق \_ كيونكر مخلوق ب خالق كاظهور بهوتا ب ليكن آوم كي خصيص حديث بين اس وجدت بك مانسان سي بنبست دوسرى مخلوقات كرتم تعالى كى قدرت كاظهوراتم واكمل بهوتا ب انسان سيد بنبست دوسرى مخلوقات كرتم تعالى كى قدرت كاظهوراتم واكمل بهوتا ب

#### اياكم ولوفا نها مطية الشيطان كمعتى

ارشاد و ایسا کم و نوفا نها مطیة الشیطان اس ش مطلق لوکی ممانعت نہیں بلکه ای لوکی ممانعت نہیں بلکه ای لوکی ممانعت ہے جو واقعات ماضیہ میں بطور حسرت کے استعمال کیا جاتا ہے۔ لمو کان کذا، لکان کذا کہ اگر یول کیا جاتا تو یہ نتیجہ ہوتا۔

انفاس تينيكي

تعلق نبی گوباعث ترقی در جات ہے لیکن بدون مل کفیل نجات نہیں ارشاد: حضور اللہ اسے فاطمہ اپنائفس آگ ہے ارشاد: حضور فلی اللہ میں تمہارے کچھ کام آؤل کا مطلب سے کدا گرتمہارے باس اٹال کاذخیرہ نہ بچاؤیں اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں تمہارے بچھ کام آؤل کا مطلب سے کدا گرتمہارے باس اٹال کاذخیرہ نہ ہوگا تو میں بچھ کام نہ آؤل گا اور اس کی نفی نہیں کہ اٹھال کے ہوتے ہوئے بھی میں باعث ترقی درجات نہ ہوئگایا شفاعت نہ کروں گا۔ بزرگوں کے تعلق نبیں کہ باعث ترقی درجات ہونا خودمنصوص ہے

"اتقوا الله حق تقاته اور واتقوا الله ما استطعتم" كَاطِيق

ارشاد: "اتقوا الله حق تقاته اور واتقوا الله ما استطعتم" كي ظين يول بكراول تومنتها كے سلوك به بعن مقصود سلوك كابيب كرحق تقوى عاصل موادر تانى ميں ابتداء سلوك كوبيان فرمايا ہے كہ اس ميں هيئا فشيا كوشش كى جاتى ہے۔ مطلب بيہ به كہ بقدر استطاعت تقوى كرتے رمو، يبال تك كرحق تقوى عاصل موجاوے بيسے كوئى امركر ہے كرجيت پرچر هواور وه گھبراجادے كه ميں كيے بهال تك كرجي تابع كاكور بين كوبقارا متطاعت ايك ايك درجہ طے كرك بينتي جاؤ۔

د نیا کا ہونا نہ ہونا دلیل مقبولیت ومخذ ولیت کی نہیں!

ارثاو: فراخی دنیا ہے عند اللہ مقبول ہونے کی استدایال کرنا فاسد ہے۔ چنانچے تن تعالیٰ فرماتے ہیں۔ فاہا الانسان اذا ما ابتلاہ ربعہ فاکر معہ و نعمہ ، فیقول ربی اکر من و اما اذا ما ابتلاہ فیقد در علیہ دزقہ فیقول ربی اہانن کلا۔ بس کا حاصل بیہ ہے کہ دنیا کا ہوتات ہوتا ولیل مقبولیت و فیدولیت کی نیس نیز حدیث ہیں ہے کہ جب تو اپنی حالت بید کھے کہ جب آخرت کی چیزوں میں سے کی چیز کا طالب ہواور اس کی تلاش کر ہے تو وہ آسانی سے مل جاوے اور جب دنیا کی چیزوں عبل سے کی چیز کا طالب ہواور اس کی تلاش کر بے تو اس کا ملنا دشوار ہوجاو ہے تو بجھے کہ جب آخرت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے فتول سے بچانا جا ہے ہیں۔ اور جب اپنی حالت یہ دیکھے کہ جب آخرت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے فتول سے بچانا جا ہے ہیں۔ اور جب اپنی حالت یہ دیکھے کہ جب آخرت کی ہیزوں میں سے کسی چیز کا طالب ہواور اس کی خلاش کر بے تو اس کا ملنا دشوار ہوجائے اور جب دنیا کی جیزوں میں سے کسی چیز کا طالب ہواور اس کی خلاش کر بے تو دہ آسانی سے مل جاوے تو تو ہر سے حال پر جیزوں میں سے کسی چیز کا طالب ہواور اس کی خلاش کر بے تو دہ آسانی سے مل جاوے تو تو ہر سے حال پر جیزوں میں سے کسی چیز کا طالب ہواور اس کی خلاش کر بے تو دہ آسانی سے مل جاوے تو تو ہر سے حال پر جیزوں میں سے کسی چیز کا طالب ہواور اس کی خلاش کر بے تو دہ آسانی سے مل جاوے تو تو ہر سے حال پر جیزوں میں سے کسی چیز کا طالب ہواور اس کی خلاش کر بے تو دہ آسانی سے مل جاوے تو تو ہر سے مال پر جیزوں میں دائع ہوئے کا خطرہ ہے )

انفاس ميسلى \_\_\_\_\_\_ حسيداول

# مسافت آخرت کی مہولت اضطراری اوراختیاری کا بیان

ارشاد: سافت آخرت کی سبولت من جانب الله رکھی گئی ہے۔ چنا نچہ اضطراری سفر کی تو بیہ حالت ہے کہ مبدا بھی بعید ہور ہا ہے اور منتبا بھی قریب ہور ہا ہے چنا نچہ ارشا و نبوی ہے ان المدنیا مدبو ہ و الا خدو۔ ف مقبلة کہ و نیا پیچھے کو ہت رہی ہے اور آخرت قریب ہور ہی ہے اور سیراختیاری جس کوسلوک و الا خدو۔ ف مقبلة کہ و نیا پیچھے کو ہت رہی ہے اور آخرت قریب ہور ہی ہے اور سیراختیاری جس کوسلوک سمتے ہیں اس کی بھی میات ہے کہ جب بند وطلب میں قدم رکھتا ہے ای وقت سے مواقع پیچھے بننے لگتے ہیں اور مقصود قریب ہونے لگتا ہے۔ چنا نچہ حدیث میں ہے من تقرب میں فور بخو و مرتفع ہونے لگتے ہیں اور مقصود قریب ہونے لگتا ہے۔ چنا نچہ حدیث میں ہے من تقرب الی شہر اتقربت الیہ فراعاً الحدیث.

# حضرت حاجي صاحب كالطيفه لمرادالشيطان

ارشاد: ہمارے حاجی صاحب رات کوتہجد میں آکٹر سور یکیلین پڑھا کرتے تھے اور اس کی حکمت میں بیشعر پڑھا کرتے تھے

### دودل يك شوند بشكنندكوه را براگندى آرندابنوه را

کے جب دورل لل جا کیس تو بیر پہاڑ کو بھی تو ڑ دیے جیں اور یہاں تین دل ایک ہوجائے ہیں کرا کیے مصلی کا قلب ، دوسرا قلب اللیل ( مینی وقت تہجد ) تیسرا قلب القرآن ( بعنی سور ہ لیمین ) جس کو حدیث میں قلب القرآن فر مایا ہے۔ بتو تین دل جمع ہوکر شیطان کو کیسے ند بھگادیں گے۔ سریٹ میں قلب القرآن فر مایا ہے۔ بتو تین دل جمع ہوکر شیطان کو کیسے ند بھگادیں گے۔

# انکشاف آخرت کے ساتھ دنیا کابھی ہوش جمع ہوسکتا ہے

ارشاد: انکشاف آخرت کے بعد بھی دنیا کا احساس باتی رہنائمکن ہے چنانچ بعض مختفرین کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو بھی دیکھا اور اس کے ساتھ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی بہتیا ا۔ چنانچ گھر والوں سے کہا کہ فرشتے بیٹھے ہیں تم ان سے پردہ کرواور فرعون کے واقعہ سے بھی کا ہراً معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جس وقت ایمان ظاہر کیا ہے اس وقت اس کو انکشاف آخرت کے ساتھ فلا ہراً معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جس وقت ایمان ظاہر کیا ہے اس وقت اس کو انکشاف آخرت کے ساتھ دنیا کے بھی تھے۔ چنانچ اس کا قول اھنت باللہ ی امن بعد بنو اسو انسل بتلار ہاہے کہ اس وقت بی اسرائیل کاحق پر ہونا اور ان کامومن ہونا اس کے خیال میں تھا اور بید دنیا کا واقعہ ہے۔

#### حمل امانت كاراز

ارشاد:انسان میں عشق کا مادہ تھا اس لئے جس وقت حق تعالیٰ نے بارامانت کو پیش کیا ( ک کچواد کام تکلیفیہ میں اگر امتثال ہوا تو تو اب ملے گااور نافر مانی پر عذاب ہوگا ) خطاب الٰہی کی لذت ہے

انفاس مسینی سید اول

مست ہو گیا اور سوجا کہ جس امانت کی ابتداء یہ ہے کہ کلام وخطاب سے توازے گئے۔اگر اس کو لے لیا تو پھر روز کلام وسلام و پیام ہوا کرے گا بس ایک سلسلہ چلتا رہے گا کہ آج کوئی تھم آرہا ہے کل کوئی ووسرا تھم آرہا ہے بھی عنایت ہے بھی عمّا ہ ہے تو اس چھیڑ ہیں بھی مزہ ہے۔

چھیڑ خوبال ہے چلی جائے اسد گرمیں وصل تو حسرت ہی ہی

غرضیکہ میں سوچ کراس لذت کے لئے اس نے احتمال عذاب کی پرواہ نہ کی اور کہدیا کہ بیہ امانت مجھے دی جائے میں اس کاتھل کروں گابس وہی مثل ہوئی کہ

'' چڑھ جا بیٹا سولی پر اللہ بھلی کرے گا''

مرخص کوملل احکام بیان کرنے کاحق نہیں ہرخص کوملل احکام بیان کرنے کاحق نہیں

ارشاو: ہر محض کومل بیان کرنے کاحق نہیں ہے۔ بلکہ مجتبد کوحق ہے اور مجتبد کوہھی ہمیشے حق نہیں بلکہ دہاں تعلیل کاحق ہے جہال تعدید تھم کی ضرورت ہواور جوامور تعبدی ہیں جن کا تعدید نہیں ہوسکتا وہاں قیاس کا مجتبد کوبھی حق نہیں اسلئے فقہاء نے صلوٰ قاوصوم مزکوہ و حج میں تعلیل نہیں کدان کی فرضیت کی بنا ہتعبد

<sup>تھک</sup>ماحکام کے بیجھنے کی شرط

ارشاد: جن احکام کی حکمتیں معلوم ہو جا کمیں ان کومبانی ومغاشی احکام کا نہ سمجھے بلکہ خود ان کو احکام سے نہ تھے بلکہ خود ان کو احکام سے ناخی سمجھیں گئے۔ ان شرائط کے ساتھ حکمتوں کے سمجھنے کا مضا گفتہ نیس بر آن میں جہاں کہیں تحکم کے بعد لام غایت آیا ہے وہ علت نہیں ہے حکمت ہے مطلب بیہ وتا ہے کہ اس حکم پر بیراثر مرتب ہوگا ۔ مطلب نہیں کہ حکم کی بنااس بر ہے۔ ۔ مطلب نہیں کہ حکم کی بنااس بر ہے۔

د نیامیں انسان کو بھیجا قرب بصورت بُعد ہے

ارشاد: اس وفت جوہم اس عالم میں آ کرعلائق میں بہتلا ہو گئے یہ بھی قرب بصورت بعد ہے کیونکہ عالم ارواح میں ہم ناتھ ستے۔ حق تعالیٰ کوزیادہ قرب عطافر مانا منظور تھا۔ اس لئے یہاں بھیجد یا کیونکہ بہت سے اقسام قرب دہ ہیں جوبصورت صلوٰ ہوصورت صوم وصورت جج پرموقوف تھے بید وج مجرد کو بدون جسم کے عاصل نہ ہو سکتے تھے۔

طول حيات كى خوا ہش منافى ولايت نہيں!

ارشاد : طول حیات کی خواهش منافی کمال ولایت نبیس ، کیونکه انبیاءاولیاء دیزا کی عمر کوموجب

القلائ ليسنى \_\_\_\_\_ دعته اول

زیادت قرب ب*جه کرید چاہتے تھے کہ*اور زندہ رہیں تا کہ قرب میں اور ترقی ہو۔ حضو تعلیق کے غابیت رحمت وشفقت

ارشاد:است خفو لهم او لا تستخفو لهم ان تستخفو لهم صبعین مو قلن یغفر الله لهم سبعین مو قلن یغفر الله لهم استخفو هم اولات من گرد در من تخیر مراوئیس بلکه مراوت و بین عدم النفع من الله به اس آیت پس گوحفو و و تفقیت من محض الفاظ سے تمسک فرمایا، یعنی آپ نے معنی عرفی کرنی سب معنی لغوی پر کام کو محمول فرمائیا اور عبد الله بن ابی رئیس المنافقین کے جنازہ کی نماز من مانے کے لئے آگے ہو ہے۔

حضور الله کے نام مبارک کے ساتھ اللہ کے کہنا اور حق تعالیٰ کے نام مبارک کے ساتھ جل اللہ یا تعالیٰ کہنا واجب ہے نام یاک کے ساتھ جل جلالۂ یا تعالیٰ کہنا واجب ہے

ارشاہ: جس طرح حضور علی کا نام مبارک جب لیا جاوے یا سنا جاوے تو علی کہنا واجب ہے۔ اگر نہ کہے گاتو گناہ ہوگا۔ ایسے ہی حق تعالیٰ کے نام باک کے ساتھ جل جلالۂ یا تعالیٰ یا اور کوئی لفظ مشعر تعظیم کہنا واجب ہے درنہ گناہ ہوگا۔ لیکن اگر ایک مجلس میں چند بار نام لیا جاوے تو حضور علی کے نام مبارک رہوں ہے۔ اور جر بار کہنا مستحب ہم مبارک رہوں تعالیٰ کے نام پرجل جا الہ یا تعالیٰ کہنا ایک بازور واجب ہے اور جر بار کہنا مستحب ہم مبارک رہوں کا مقتصنا کی ہے کہ جر بار درود ہر حماجا وے۔

# مقدمه شرك اورگروه بندي كي ممانعت

ارشاد: خدا تعالی کے ذکر میں پیرکا ذکر بھی شامل کرنا شرک ہے جیسا خطوط کے شروع میں کھیج ہیں ، با عداداللہ ۔ بغضل الرحمٰن ۔ ہوالرشید ہوالقاسم ، ہوالمعین جومقدمہ ہے شرک ہے ۔ اس طرح امدادی ، قاسمی ، رشیدی ، اشر فی لکھنا بھی خواہ تخر ہو تحر وہ بندی ہواوراس کوفی وشافعی پر قیاس کرنا خلط ہوائی ، رشیدی ، اشر فی لکھنا بھی خواہ تخر ہو تر وہ بندی ہواوراس کوفی وشافعی پر قیاس کرنا خلط ہے اس لئے کدان سلاسل میں کوئی اختلاف ہے جس پر متنبہ کرنا مقصود ہواور حنفیداور شافعیہ میں خود فروی اختلاف ہے اور اربعہ کے مقلدین کو باقی اسلامی فرقوں سے اصولی اختلاف ہے تو اس نسبت میں اس بات کا ظہار ہے کہ مصولاً انتہ اربعہ کے مقلدین ۔

44

حضيه اول

# نمازعید کا ثواب عورتوں کو بھی ملتا ہے اور شہر کے اندر ہعذر پڑھنے والوں کو بھی عید گاہ کا ثواب ملتا ہے

ارشاد حدیث میں ہے ان عدادی و امدائی قد و انو افریضتهم و خوجوا جس ہے عورتوں کا بھی عیدگاہ کی طرف نگلنا ٹابت ہے اور خرجوا کی قید ہے میبھی معلوم ہوا کہ عید کی نمازشہر ہے باہر مونا چاہئے۔ لیکن چونکہ شرمی قاعدہ ہے کہ جونمل کسی عذر کی وجہ ہے نہ ہو سکے اس کا اجرسا قطابیس ہوتا اس کے نمازعید کا ثواب عورتوں کو بھی ملے گا۔ کیونکہ اب فتند کی وجہ ہے ان کوعیدگاہ جانے ہے دوک دیا گیا ہے۔ اس طرح جواوگ بعد رشہر کے اندرعید کی نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی عیدگاہ کی نماز کا تواب لے گا۔ فرندگی میں قبر کھود نے کی ممانعت

ارشاد: این واسطے پہنے سے قبر کھود کرر کھنا مکروہ ہے۔ کیونکہ کیا خبر ہماری موت کہاں آئ گا۔

### جنت میں دخول محض رحمت ہے ہو گا

ارشاد: بنت بی جومومی کواتی بوی سلطنت ملے گی جس کی شان بیہ وگی۔ اذا رایست شم رات دایت نعیما و ملکا کبیرا اور جس کی حالت بیہ اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر۔ اس سلطنت کے حسول کے لئے بیٹمل کیا چیز ہے جوہم کررہے ہیں۔ اتی بوی بات کووہ تا چیز قلیل ناقص کررہے ہیں۔ اتی بوی بات کووہ تا چیز قلیل ناقص مقیرہے۔ چنانچہ ارشادہ بان رحمة الله قریب من المعحسنین.

#### حضور وغيبت كافرق

ارشاد:حق تعالی نے حضور وغیبت کا فرق رکھا ہے جس سے دنیا اور وین کے مہارے کام چل رہے جیں ورندسب کارغانے معطل ہو جاتے گر اتن مخفلت بھی حق تعالیٰ کو گوارانہیں کہ احکام شرعیہ کی خلاف ورزی کی جائے۔

انفائ نيسلي سيسسن عقيه اول

# آ خرت کے یا در کھنے کا طریقہ، نور قلب کے آثار، (ہر فعل عبث کا سلسلہ انتہاء معصیت سے ملاہوا ہے)

# نقص عمل اور ہے اور اختصار کمل اور ہے!

ارشاد: شریعت نے گو نقص اعمال کی اجازت نہیں دی مگراختصاراعمال کی اجازت دی ہے نقص اعمال نویہ ہے کہ ارکان کوخراب کر کے ادا کیا جاوے ۔ خشوع کونوت کیا جاوے اوراختصاریہ ہے کہ ارکان میں زیادہ ویر ند دگائی جاوے ۔ لببی سورتوں کی جگہ چھوٹی سورتیمں پڑھ لے۔ سات دفعہ سجان رئی انعظیم کی جگہ تین دفعہ کہہ لے اورنوافل کونز کھی کھے شرائعن وسنین موکدہ پراکتفا کرے۔

### قلندر وفرقه ملامتيه كى تعريف

ارشاد: اصطلاع صوفیہ میں وہ جماعت قاندر کہلاتی ہے جن میں اٹمال قالبیہ بعنی اٹمال ظاہرہ تو کم ہوتے ہیں گرا کال قالبیہ ان کے بہت زیادہ میں اورا تمال قلبیہ یہ ہیں کہ خدا تعالی کے ساتھ معالمہ درست رکھا جاوے قلب کی تگہداشت رکھی جاوے کہ غیر حق کی طرف متوجہ نہ ہونے باوے بلکہ اکثر اوقات قلب کوذکر میں مشغول رکھا جاوے - نیز قلب میں کسی مسلمان کی طرف سے قل وحقد نہ ہوس کے ساتھ خیر خواجی ہونیز حقوق وقت پر دا کئے جاویں کہ کوئی وقت ذکر سے خالی نہ جاوے - نیز خوشی وقعی کے ساتھ خیر خواجی ہونیز حقوق وقت پر دا کئے جاویں کہ کوئی وقت ذکر سے خالی نہ جاوے - نیز خوشی وقعی کے ساتھ خیر خواجی ہونی دھوت کی جادیں کہ کوئی وقت ذکر سے خالی نہ جاوے - نیز خوشی وقعی کے

الفلاس علين المستحد اول المستحدد المست

حقوق اوا کئے جاوی نعمت ہے شکر اوا ہوتا رہے۔ حزن وغم میں ول خدا تعالیٰ سے راضی رہے اس کے سوااور بہت انجال تعلیہ ہیں اور اصطلاح صوفیہ میں فرقہ طامتیہ وہ ہے جواعال کے انتقاء کا اہتمام کرتے ہیں۔
ہماری غفلت کا راز اور اس کے از الہ کا طریقہ: ارشاو: ہماری نفلت کا راز ہے کہ ہم کو ہماری غفلت کا راز ہے کہ ہم کو اعمال کے نافع وضار ہونے کا اعتقاد ول اعمال کے نافع وضار کے وقت اس کے میں بنھالیا جاوے اور استحضار کا ماخذ حدیث اکثر واذ کر باؤم اللذ ات ہے اور خاص عمل کے وقت اس کے میں بنھالیا جاوے اور استحضار کی تدبیر ہے۔ کے صلو قامود ع یعنی ہمل کو یہ بجو کر اوا کر وکہ شاید ہے ہمارا آخری عمل ہو۔

تفاریکی عایات آجلہ و عاجلہ کا بیان: ارشاد تقدیم بریق کا نام ہے جس کا تعلق ذات وصفات بن سے ہاں لئے اس میں کاوش کرنے ہے بجر جرت و پریشانی کے بچھ حاصل نہ ہوگا اور درجہ اجمال میں جونکہ اس کا علم ضروری تھا اس وجہ ہے۔ اجمالا بیان فرمادیا ہے اورای ضرورت کی بناء پرای مسئلہ کی آیک عابت بھی بتلاوی جس کی ضرورت عاجلت ہی ۔ یعنی اعتقاد تقدیم کا آجہ ہے بعنی اجرا فرت کی وفکہ تقدیم کا اعتقاد موجب کی ضرورت عاجلت ہیں۔ گونجات اولی نہ ہو انجات ہے۔ (بیٹا صیت مقائد حقد میں ہے کہ بدون عمل کے وہ فود بھی موجب نجات ہیں۔ گونجات اولی نہ ہو اس سوشارع نے اس پراکھا نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ آیک غایت عاجلہ بھی بتلاوی چانچار شاد ہے۔ مسا اصاب موشارع نے اس پراکھا نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ آیک خات میں قبل ان نبو اُھا اللی قولہ تعالٰی لکیلا تا سوا من مصیبة فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبو اُھا اللی قولہ تعالٰی لکیلا تا سوا علی منا فاتکم و لا تفرحوا بما ا تکم لیمن تی تعالٰی مسئلہ اُقدیم کو بیائے جی کہ ہم نے تم کواس علی منا فاتکم و لا تفرحوا بما ا تکم لیمن تی تعالٰی مسئلہ اُقدیم کو ویا ہے اس پراتر اؤنہیں۔ ان ان نبوا ویا سیاس پرتم کورنج نہ بواور جو پہیم کو ویا ہے اس پراتر اؤنہیں۔ ان خبر کی ہتا کہ جو چرتم ہے و ت ہوجاو ساس پرتم کورنج نہ بواور جو پہیم کو ویا ہیں پراتر اؤنہیں۔ ان خبر کی ہتا کہ جو چرتم ہے و ت ہوجاو ساس پرتم کورنج نہ بواور جو پہیم کو ویا ہے اس پراتر اؤنہیں۔ ان خبر کی ہتا کہ جو چرتم ہے و ت ہوجاو ساس پرتم کورنج نہ بواور جو پہیم کو ویا ہے اس پراتر اؤنہیں۔

آخرت میں کلام فی التقدیم کے متعلق ہو جھ ہوگی: ارشاد: هفور علیے نے فرایا ہے کہ جو کو سیس کلام فی التقدیم کے انتخاب کی اوجھ ہوگی کہ بان صاحب تم سئلہ تقدیم کے کوئی سئلہ تقدیم میں اس کی بوجھ ہوگی کہ بان صاحب تم سئلہ تقدیم کے وہ برخی محقق تھے ذراہ مار سے ساسٹے تو بیان کر واور بھینا اس سئلہ میں ہم جو بچھ بھی تحقیقات بیان کریں گے وہ برخی محقق تھے ذراہ مار سے ساسٹے بیان کر میں کے وقع اس قابل نہ ہوں گی کوئی تعالی کے ساسنے بیان کر میں کوئلہ وہ بھی تخیینات وظایات ہوں گی اور حق تعالی سے سامنے بیان کر میں کوئلہ وہ بھی تخیینات کو۔

حق تعالی شاخه کی توجه کا عام طریق سلوک: ارشاد: حق تعالی شاخه کے توجه عام کا طریق سلوک ہی ہاور جذب و و ہب کا طریق عام بیس اس کی اسی مثال ہے جیسے مسول اولاد کا عام طریق سلوک ہی ہے اور جذب و و ہب کا طریق عام بیسی ہوا ہے کہ بدون شو ہر کے اولا د ہوگئی جیسے مریم علیما نکاح اور زوجین کا ہم بستر ہوتا ہے اور بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بدون شو ہر کے اولا د ہوگئی جیسے مریم علیما السلام کے عیسی علیہ السلام بید ہوئے اور بھی بدون مال باپ سے بھی تکون ہوا ہے۔ جیسے آ دم علیہ السلام السلام کے عیسی علیہ السلام بید ہوئے اور بھی بدون مال باپ سے بھی تکون ہوا ہے۔ جیسے آ

ئیں وہب کے بھروے رہنااور سلوک کوائنتیار نہ کرناعلطی ہے۔ جذب کی وقسمیس ہیں: ارشاد جذب کی دوشمیں ہیں ایک قبل لعمل ایک بعد لعمل ''مگرزیاد د وقوع جذب بعد لعمل کا ہے عادة اللہ یہی ہے کہ سلوک یعنی عمل مقدم ہوتا ہے اور جذب مؤخر ہوتا ہے اور

ان سال میسیل ان سال میسیل اس كابھى وقوع ہوا ہے كەمل سے بہلے ہى جذب ہو گيا اور جذب كے بعد عمل مرتب ہوا۔ چنانچه الله بعتبی عن یشاء میں جذب بل مل کابیان ہے۔اور یھدی الید من بنیب میں جذب بعد العمل کا۔ سواس جد ب قبل العمل کودیکھ کر میدنہ جھمنا چاہئے کہ سلوک وٹمل بے کار ہے۔ ہاں پیضر در ہے کٹمل نعلت تامہ وصول وقرب کی نہیں بلکہ شرط ایکڑی ہے جیسے علاج علت صحت کی نہیں ہاں شرط اکثری صحت کی ہوسکتا ہے۔ عمل سے جنت ند ملے گی اس کی تو میں ارشاد: لا ید حل المجنة احد لعمله میں علیت اممال کی نفی ہے اور مقصوداس سے عجب کاعلاج ہے کہ کوئی عمل کر کے اترائے نہیں کہ میں نے اسپیم مل سے جنت لے لی۔ کیونک اول توعمل کے بعد بھی جذب کی ضرورت ہے اور جذب کامدار مشیت حق پر ہے یعنی سلوک کے بعد بھی وصول کا مدارایصال حق پر ہے۔ دوسرے علت ومعلول میں مناسبت بھی شرط ہے مقلاً جزاء عظیم کا ترتب ممل عظیم ہی پر ، وسكتا ہے تواب د كيولوجنت كس درجة ظيم ہے اورتمهارا كمل كيسا ہے۔ جنت تو كے مدا و كيفاً برطر تعظيم ہے كما تو ال كى عظمت يەسب كەغىرىتتا بى سىنادر كىفاال كى شان يەست لاخىطى على قلب بىنىر ادر بمارىئ مال كى يە حالت ہے کہ کم اُتو متنائی ہیں اور کیفا باقص کہ نمازین توجہ ہیں تعدیل ارکان نہیں۔نسیان وسہووادا کی جاتی ہے روزہ ہے تواس میں فیبت وشکایت ہے ذکر ہے تو اس میں خلوص نبیں ہزرگ بینے کا شوق ہے کیا اس حالت میں جنت کو عمل كامعلول كباجاد الم كالمعمل سے جنت في برگز نبيس بلك بيكها جائے گا كهل ميں توبية اثير التي محص فضل ہے جنت ل کی عمران کابیمطلب بیں کیمل بے کارسے برگر نہیں کیونکہ عادۃ اللہ میں جاری ہے کہ حق تعالی عمل کے بعد توجفر مائے ہیں چنا نجے ہمارااد هرمتوجه ہونا بھی ایک عمل ہے جواس کے ضل کے جذب کے لئے کافی ہے۔ صاحب حق اور صاحب باطل کے اتحاد کا انجام: ارثاد: معاجب حق اور صاحب باطل كانتحاد كانميشه انجام ميهموتا ہے كہ صاحب حق كوكمى قدرا پنامسلك چھوز نام پر ناہداوراس كارازيد ہے كہ حق دشوارے کیونکینس کےخلاف ہے اور باطل کہل ہے اس لئے کدوہ ننس کےموافق ہے ادرا تفاق اس طرح ہوتا ہے کہ ایک اپنے مسلک کوکسی قدر چھوڑ و ہے تو صاحب باطل مہل کو چھوڑ کر دشوار کیوں اختیار کرے۔اس کے ایسے اتحاد کا یکی انجام ہوتا ہے کہ صاحب حق کو کسی قدرا بنامسلک چھوڑ نابڑتا ہے۔ شوق علم جنم روگ ہے: ارشاد: شوق علم تب دق ہے یا تو ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے تو بھر دل ہے دکایا تہیں او بیٹا ق ملم جنم روگ ہے بلکہ محبت ورغبت کسی ہے گیا ہوجنم روگ ہے جب کسی ہے ایک محبت ، و بباتی ہے پھرمرتے :م تک وہنیں نکلتی۔

تمام صفات کمال صرف و جود ہی کے مظاہرہ مختلفہ ہیں: ارشاد: بعض محققین کا قول ہے کہ صفت کمال اس ایک وجود ہی ہے اور باتی تمام صفات کمال اسی کے مظاہر مختلفہ ہیں اور وجود کی محکوت کی صفت ذاتی نہیں بلکہ صفت عرضی ہے اور درحقیقت بیٹی نتعالیٰ کی صفات ذاتی ہے۔

الحمد للدانفاس عيسلى كي جلداول ختم بهوئي

انفاس مميني \_\_\_\_\_\_ حضه اول